چۇلىن 2014 WWW.PAIKSOCHETY.COM



کتاب نگرسے سی کرن 234 چنگیال طلعہ کو کہ اوس مطالعہ تربیم کو دیا کی محفل میں نین 250 میں نین کو کا کی محفل میں نین کو کہ کو دیا کی محفل میں نین کو کہ کو دیا گا دستر خوان افران طارق 250 میں کی کہ کا دستر خوان افران طارق 250 میں کی کہ کا دستر خوان افران طارق 250 میں کی کہ کا دستر کی دیا گئی کے دیا کہ کہ کا دستر کی دیا گئی کے دیا کی کہ کا دستر کی دیا گئی کے دیا کہ کا دستر خوان کی دیا گئی کے دیا کہ کا دستر کی دیا گئی کے دیا کہ کی دیا گئی کے دیا کہ کی کی کی کے دیا کہ کی کی کیا کہ کی کے دیا کی کے دیا کہ کی کے دیا کی کے دیا کہ کی کے دیا کی کے دیا کہ کی کے دیا کے دیا کہ کی کی کے دیا کہ کی کے دیا کی کے دیا کہ کی کے دیا کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی

ا ختیا ہ : ماہنامہ حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں ، پباشر کی تحریری اجازت کے بغیراس رسائے کی کسی بھی کہائی ا ناول یا سلسلہ کوکسی بھی انداز ہے شہوشا کع کیا جا سکتا ہے ، اور شکیسی ٹی وی چینل پر ڈرامہ ، ڈرامائی تشکیل اور سلسے وار قبط کے طور پر کسی بھی شکل میں بیش کیا جا سکتا ہے ، فلاف ورزن کرنے کی صورت میں تا نون کا روائی کی جا سکتا ہے۔

# بِنَ مِلْنُولُو لِنَجْنِ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ

حكم ليأنت على عام 7 لعت ليات على عاسم 7 تم الحزى جزره مو أمريم 18 يباكني كي بيارى باتين سيداخرناز 8 اک جہال اور ہے سدرۃ النتہا 162 شاعرى كى قېدرنېيى ابن انشاء 13 نقش محبت را نعدا گاز 48 ایک دن حنائے تام گفته شاہ 15 ماعات بين خرم باشي 43 ما قوگراف قرة العين خرم باشي 43 ما 

 $^{4}$ 

مردارطا برمحمود سنے نواز پر مثنگ پرلیس سے پھپوا کروئٹر ماہنامہ حنا 205 مرکلرروڈ لا مورسے شاکع کیا۔ خطو کتابت وتر سیل زرکا پید ، **صاهنامہ جنا** کیلی منزل ٹیرنلی امین میڈیسن مارکیٹ 207 مرکلرروڈ اردو بازارلا ہور فون: 042-37310797, 042-37321690 ای میل ایڈرلیس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



اب کوئی غیر نہیں اپنے مقابل ہم ہیں

اے مف آرائے احد خس قادت مددے



قارئین کرام احنا کاشارہ جون 2014ء پیش فدمت ہے۔

پولیوکامرض ہمارے ملک کے لئے بہت بڑا مسئلہ بن چکاہے۔علاقے کے دوسرے مما لک بینی بھارت اور بنگہ دلیش کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پولیو سے پاک قرار دیا جا چکاہے، جبکہ پولیو کے خاتے کے لئے باک قرار دیا جا چکاہے، جبکہ پولیو کے خاتے کے لئے پاکستان کی کوشٹوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جارہا ہے۔اب ٹی مما لک نے پاکستان سے اپنے ملک جانے والے مسافروں کی روائل کو پولیو کے قطرات پینے کا سرفیلیٹ حاصل کرنے سے شروط

اگریمی حال رہا تو مستقبل میں یا کتا نیوں کے ہیر دن ملک سنر پر کئی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔اس حوالے سے حکومت وقت کی نااہلی تشویشتاک ہے۔ اگر بولیو کے خاتے کے لئے بردفت اقدام کر لئے جاتے اور حکومتی رہ کے تحت ہر بچکو بولیو کے قطرے بلائے جاتے تو شاہداس وقت یا کتان ہی بھارت اور بنگلہ دلیش کی طرح بولیو ٹری ملک ہوتا۔ اگر چاس وقت کانی ویر بوچک ہے مگر پھر بھی بولیو کے خاتے کے خاری مہم کو جنگی بنیا دوں پر پایہ تھیل تک پہنچا کر مطلوبہ بدف حاصل کیا جاسکا ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اس مہم کی ذاتی طور پر نگرائی کریس کہ اگر پاکستان کوجلد ہی بولیوفری ملک تہ بتایا گیا تو ہوارے شہر بوں کی دوس سے عالمی شخری پاکستان کی بدنا می تو ہوگی ہی ساتھ ہی کی دوس می ما لک کے محاشی تر تی کے لئے مقرر کر دہ اہداف کا حصول بھی مشکل ہوجائے گا۔ بحثیت تو م آمیں اس معالم ملک کی محاشی تر تی کے لئے مقرد کر دہ اہداف کا حصول بھی مشکل ہوجائے گا۔ بحثیت تو م آمیں اس معالم

اس شارے میں ۔ فنگفتہ شاہ کے شب وروز روبینہ سعیدادررافدا عاز کے ممل ناول، عانی ناز، مبک فاطمہ اور سندس جبیں کے ناولٹ، قرق العین خرم ہاشی، مصباح نوشین سیم سکینہ صدف اور سیاس کل کے افسانے، اور سندس جبیں کے ناولٹ کے افسانے، اُم مریم اور سدرة امنی کے سلسلے وارنا ولوں کے علاوہ حتا کے جبی مستقل سلسلے شامل ہیں۔

آ پ کی آرا کا منظر سردار محمود

لياتت على عاصم لياتت على عاصم مون 20/4 مون 20/4

سنے والوں نے سا ہے اسے عاصم اکثر

شور منبر میں بھی خاموشی محراب میں بھی



سيرما الوهريره رضى الله تعالى عنه كهتير بين كەرسول الله شكى الله نىلىيەد آلەدىلىم ئے قر مايا -ا سے شک البدتعالی جب کی بندے ہے محت کرتا ہے تو جبرئیل ملیہ السلام کو بلاتا ہے اور فر ما تا ہے کہ فلال بندے سے محبت کرتا ہوں کیں تو بھی اس ہے کرہ پھر جرئیل علیہ السلام اس ہے محبت کرتے ہیں اور آسان میں منادی کرتے ہیں كەاللەتغالى فلال سے محبت كرتا ہے تم بھى اس سے محبت کرو، چھرآ مان اللے فرشتے اس ہے محبت کرتے ہیں،اس کے بعد زمین والول کے دِلُون مِين وه مقبول هو جاتا ہے اور جب الله تعالى کسی آ دمی ہے دشمنی رکھتا ہے تو جبر ٹیل علیہ السال کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں کا دسمن ہوں تو بھی اس کا وحمن ہوتو پھر وہ بھی اس کے رِئمن ہوجاتے ہیں پھرآ سان والوں میں منا دی کر ویتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں تحص سے وسمنی رکھتا ہے، تم بھی اس کو دسمن رکھوں وہ کی اس کے دسمن ہو جاتے ہیں ،اس کے بعد زمین والوں میں اس کی رشمنی جم جالی ہے۔' ' (پینی زمین میں بھی اللہ کے جونیک سدے یا فرشتے ہیں، وہ اس کے د من رہتے ہیں۔)(مسلم)

سیدیا ابوموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول التدسلي التدسليدوآ لدوسكم في فرمايات ''مومن (دہرے) مومن کے لئے ایسا ہے جیسے تمارت میں ایک ایٹ د ہسری اینے کو

تھاہے رہتی ہے (ای طرح ایک مومن کو لازم ہے کہ دومرے مومن کامد د گار رے۔

سيدنا نعمال بن بشير رسى الله تعالى عنه كهتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ ؛ آلہ وسلم نے فر مایا۔ ''مؤمنون کی مثال اِن کی ووتی و اتحاو اور شفقت میں ایس ہے جیسے ایک بدن کی ، ( یعنی سب مومن مل کرایک قالب کی طرح ہیں ) بدن میں سے جب کوئی عضو درو کرتا ہے تو سارا بدن اس (تکلیف) میں شریک ہوجاتا ہے، میز کہیں آتی اور بخار آجاتا ہے۔ ' (اسی طرح ایک مومن يرآ فت آئے خصوصا ہ ہ آفت جو کا فروں کی طرف سے مہیج تو سب مومول کو نے چین ہونا جا ہے ادراس کاعلاج کرناچاہے۔)(مسلم)

یروہ لوی کے بیان میں

سيدنا الومريره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ !آلہ بہلم نے

اجب کی بندے پراللہ تعالیٰ و نیا میں پروہ ڈال دیتا ہے تو آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا<sup>ہ</sup> سيدنا ابو ہرمرہ رضي اللہ تعالیٰ عنه، بي كريم صلی اللہ علیہ رآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه و آله دسلم نے قرمایان جو کوئی محص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھیائے گا، اللہ تعالٰ (قیامت کے دن) اس کا عيب چھيائے گا۔ (مسلم) · بری کے بارے میں

سيدنا جرير رضي الله تعالى عنه كهتے ہيں كه

میں نے رسول القد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سا آے صلی اللہ علیہ اآلہ وَسَلَم فریاتے تھے،'' جو کھی زل ہے بھر ام ہے اہ بھلائی ہے محر وم ہے۔ ام المومنين عائشه صديقه رضى الله عنها، نبي رُ بِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ ﴿ آلَهُ وَمَكُمْ سِيرُ وَالبِّتِّ كُرِ فِي بِيلَ

رَيِّ السِّلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ ! آلَهُ وَسُلِّمَ نَے قُرْ مَا يا \_ ''جب کسی میں مرمی ہوتو اس کی زیبنت ہو ہاتی ہے اور جب زئ نگل جائے تو عیب ہو جاتا

تلبر کرنے والے کے بارے می<u>ں</u>

سیدنا ابوسعید خدری ا برسیدنا ابو بریره رضی الند تعالَّ عنه كتب إن كدرسول الله صلى الله عليه وأله وسلم نے قربایا۔

''عُزت الله تعالى كى جادر ب اور بردائي ای کی جا در ہے (بعنی مہ دانوں اس کی صفیمیں یں) پھر اللہ عز وجل فر ماتا ہے کہ جو کوئی ہے دونوں متیں اختبار کرے گا میں اس کو عذاب دوں ·

سيدنا ابو هرريره رضى الند تعالى عند كيت عيل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اآلہ اسلم نے قربایا، ''الله تعالی قیامت کے ون مین آرمیوں سے بات تک ندکرے گا در ندان کو یاک کر سے گا ، نہ ان کی طرف (رخمت کی نظرے) دیاہے گا اور ان کو اکھ کا عذاب ہے، ایک تو بوڑھا زنا کرنے الله دوسرے حصونا ما دشاہ ، تیسرے مغر درمحتاج۔"

الله لَعالَى مِرْسُم الْعانِ والله كَامِنْعَالَ

ميدنا جندب رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان

بمحص بولا كه اللّه كي تسم، الله تعالى

''اوراللّٰد تعاتیٰ نے فرمایا کہ وہ کون ہے جو سم کھا تا ہے کہ میں فلاں کو نہ بخشوں گا ہ میں نے ایں کو بخش ویا اور اس کے (جس نے تسم کھائی شی) سارے انمال لغو (بیکار) کر دیئے۔'

ام المومنين عا كشه صديقه رصى الله عنها ي ردایت ہے کہ ایک آوی نے نبی کریم صلی اللہ عليه وآله وسلم سے اندر آئے کی اجازت مانکی تو رسول النُدُّسِلِي النُّدِينايية وآلية بِسَمِّم نِے قربایا۔ ''ای کو اجازت در بیاینے کئیے میں ایک

جب وه اندرآیا تو رسول الله صلی الله علیه اآلہ وسلم نے اس سے زمی سے باسی کیس تو ام الموشين عا نشه صديقه رضى الله عنها نے كبا-'' يا رسول اللُّهُ صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم! آپ صلى النُدعليه وآله وسلم نخ تو اس كوابيا فرمايا تھا گھراس سے زمی ہے باطمی لیں ۔"

تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ ''اے عائشہ! براحص اللہ تعالیٰ کے مزویک قیا مت میں وہ ہو گا جس کولوگ اس کی بدگمانی کی وجهت في السام شريف) ورکز رکرنے کے بیان میں

سيدنا ابو هرمره رضى الثديقالي عنيه، رسول الله سلی الله علیه وآله وسلم ہےروایت کرتے ہیں که آپ صلی الله علیه ؛ آله وسلم نے فر مایا۔ ' 'صدقہ دینے ہے کوئی مال نہیں گھٹتا ا ہر جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو بندہ اللہ تعالٰ کے لئے عاجزی كرتا ہے، اللہ تعالی ای كا درجه بلند كرتا ہے۔

2014 05 (8)

سيدنا سليمان بن صرو رضي الله تعالى عنه کہتے : ک کے دوآ ومیول نے رسول الڈسلی اللہ ناپیہ وأله وبهم کے سابٹ گالی کلون کی، ایک کی آینهیس لال ہو گئیں اور گلے کی رکیس چھول

پ صلی الندعلیه وآله وسلم نے فریایا۔ " مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہا کرید فض اس کو کے تو اس کا عصد جاتا رہے ، وہ کلمہ بیہ ہے اعوز بالله من الشيطن الرجيم -" (منكم شريف) راسته صاف كرنے كابيان

سيرنا الوہريرہ رضي الله تعالٰيٰ عنه كہتے ہيں كەرسول التيصلي الله ناپيدوآ لەرسلم نے فرمايا۔ ''ایک محص نے راہ میں کانٹوں کی ڈالی دیھی او کہا کہ اللہ کی سم میں اس کومسلما توں کے آنے جانے کی راہ ہے مِٹا ووں گا تا کہ ان کو آگئیف شہو، اللہ تعالی نے اس کو جنت میں داخل

سیدنا ابو مرز درصی الند تعالی عنه کتیے می*ں ک*یہ ميں نے کہا کہ 'یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تجھیے کولی انکی بات بتلائے جس سے میں فائدہ

قو آپ صلی اللّه علیه وآله اسلم نے فر مایا کہ۔ مسلمانوں کی راہ ہے تکلیف ویے وہی

مومن كي مصيبت كابيان

اسود کہتے ہیں کہ قرایل کے چند جوان لوگ ام المومنين عائشه صديقة رضى الله عنها كے ياس گئے اور وہ منی میں تھیں وہ اوگ مس رہے تھے۔ ام الموسين علائشه صديقه رفني الله تعالى عنها

انبول يه كياكة " فلال شخص فيريد كي طناب

یر کرااوراس کی کرون یا آنگھ جاتے جاتے بیچی'' ام الموشين عافشه صعد يقدرضي الله تعالى عنبا نے کہا '' مت ہنسواس کئے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وآلبه وتلم نے فرمایا که اگرمسلمان گوایک کانٹا لکے یااس سے زیادہ کو لی و کھ مینچے تو اس کے لئے ایک ورجه برا هے گا اور ایک گنا دائ کا مٹ جائے

سيدنا ابوسعيد خدري رضي الله بقالي عنه أور سیدنا ابو ہربرہ رض اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے كمانبول في رسول الله صلى الله عليه وآله وعلم ے سنا آ ۔ حملی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ ''م من كوجب كوني تكليف يا ايدايا بياري ما ریج ہویہ ں تک کہ فکر جواس کو ہولی ہے تو اس كے كناه م ف طاتے إلى ا

سيد الوهريره رمني الله تعالى عنه كهتر مين كه جب به آيت اتر كي كديه

'' وگونی برائی کرے گا اس کو اس کا ہدلہ ہے گا۔ تو مسلمالوں پر بہت تحت کزرا ( کہ ہر گنادی ، بدلے ضرورعذاب ہوگا۔'')

ر . ل الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا النميانه براي اختيار كره اور تجيك رائبته كو دَحونلاه اور مسلمال کو ( چیش آنے والی ) ہرایک معینت (اس کے نے) گناہوں کا کفارہ ہے، یہاں تک ك اللوكر ال كائا مجى " ( كلَّ تو بهت ب كنابول كالدانيان من بوجائے گا اور اريد ے گہآخرے میں مواخذہ نہو) (مسلم شریف) دور ہے مسلمان سے برتاؤ

سیرنا الس بن ما لک رصی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روايت ہے كه بهول الله صلى الله نبليد وآلد وسلم ين

''ایک و برے سے یعض مت رکھو اور

آی اوس کے سے حسد مت رکھو اور ایک ور سے سے اسمنی من رکھو اور اللہ کے بندو ی نین کی طرح رہواورسیمسلمان کوحلال مہیں ے کہ اینے بھالی ہے مین ون سے زیادہ تک (النف في مجدسه) إولنا حجبور دے۔" (مسلم

سلام میں پہل

سيدة الوابوب انصاري رضي الله تعالى عنه يه روايت ہے كەرسول الندصلي الله نىلىيە وآلە وسلم

و سی مسلمان کو میہ ہات ارست بھی ہے ار ووایے مسلمان بھائی ہے تین راتوں ہے ریاہ تک (بولتا) مجھوڑ وے اس طرح کہ وہ وفول مليل اوراميك ابنا منداوهراور ومنرا إينامنه ابتر پھیر لے اور ان وونوں میں بہتر وہ ہو گا جو

ا اوام میں جمل کرے گا۔'' كيندر كهنا اورآيس مين قطع كلاثي

سیدنا ابو مرزرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ر دایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

''جنت کے در دازنے پیرا اور جمعرات کے ون کھولے جاتے ہیں، پھر ہر ایک ہندے کی مغفرت ہولی ہے جواللہ تغالی کے ساتھ کسی کو شر یک مہیں کرتا نمین و و محص جواے بھائی ہے کینه رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور حکم ہونا ے کیان دونوں کو دیکھتے رہو جب تک کے سکتے کر ئیں۔" (جب صلح کرلیں گے توان کی مغفرت ہو

یر مالی سے بیخے کا علم

سيرنا الوسريرة رضى الله تعالى عنه سے البت ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

''تم بِدَگمانی ہے بچو کیونکہ بدگمائی ہزاحیو ب ے ادر کسی کی باتوں در کان مت لگافزاور حاسوی ته گرو اور ( دنیا میس ) مشک مت کرو ( انیکن دین میں درست ہے) اور حسد پنہ کرو اور بعض مت رکھو اور وسمنی مت کرو اور اللہ کے بندے اور ( آپس میں ) بھائی بھائی بن جاؤ۔" (مسلم ) کلے کرنے کی ممانعت

بربا أبو مريره رضي الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللّٰہ نعلیہ وآلہ وسلّم نے

' کیاتم جانتے ہو کہ نیبت کیاہے؟'' لو کوں نے کہا۔ ''اللّٰہ اور اس کے رسول صلیٰ اللّٰہ علیہ وآ کہ

والم خوب جائے ہیں۔

آپیضلی الله ناپیه وآله وسلم نے فر مایا۔ غیبت میہ ہے کہ تو اینے بھائی کا ذکر اس مرح پرکرے کہ (اگر وہ سامنے ہوتو) اس کو

''يا رسول النُدُصلي الله خليه وآله وسلم! الَّر جارے بھان میں وہ عیب موجود ہونو؟ آپ سلی اللهِ: ووآله وملم في فرمايا" جب مي الويد فيرست ہوگ الی ہیتان ہے۔ (مسلم شریف)۔ چعل خوری کی ممانعت

م ينا عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كيتے ہير كەپے شك محمد ملى الله نىلىددآلدوسكم ئے فر ماما'' كم بن تهجيس مدنية بتلا ؤن كه بهبتان فينج كما چز ہے! ، چغلی ہے جو لوگوں میں عداوت وُ الْ أَ ارْ لِتُرْصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَلَّمَ فَعَلَّمَ فَعَرْمَا مِا '' آ دی جے اِ ماے میباں تک کے اللہ کے نز دیک حالکھا جاتا ہے اور جھوٹ بولٹا ہے بیباں تک کیے الند کے مزور کے جھوٹا لاہ لیا جاتا ہے۔" (مسلم

2014 050 (11)

2014 مون 2014



رئیس بلکہ برصے لکھنے سے کریز کی وجہ ہم خود

میں ، نہ ہم اس کوان مسائل میں الجھا کراور بردی<sup>ا</sup>

بڑی اصطلاصیں بول کر ڈراتے نہوہ کی ڈنڈے

ہے اتن سیفتلی کا اظہار کرتا ، ایسے نکتہ چینوں ہے

تسی کو پناوئہیں، کیا عجب وہ کل جوش صاحب

ہے بھی کہی کہیں کہ جناب اگر آپ نعت مائے

تحازی ہے زبان کو اتنا کراں ماریہ نہ بناتے اور

سیدھے زبان میں شعر کہتے اور اک رنگ کا

تصمون سوڈ ھنگ ہے باندھنے پراصرار نہ کرتے

تو آج آب کی اولی ادب سے اتنی دور نہ ہو میں

کہ ستار لے بیکھیں۔ اب رہی بید کیل کہ ستار ہجانا کوئی بری بات

مہیں ایک برامحرم آرٹ ہے اور جوس صاحب



# شاعرى كى تدريشي +<>>>>>>> (!!!! D>>>>>>>>

ایک اخبار کے ایک مقمون ہے بیمعلوم کرکے بہت خوتی ہونی کہ جناب جوش فیج آبادی کی بونی کوشاعری ہے کوئی رجیسی جیس بلکہ وہ ستار بجانی ہیں، ہاری خوتی یا اظمینان کا ہاعث برہبیں کہ خدا تخواستہ ہم جوش مرفلہ کے مداح یا قدر شاس ہیں، بلکہ رہے کہ ہم اینے بھیج بابرمیاں ہے آزردہ تھے جس کا رویہ ہماری نظم ونٹر کے بارے میں چھالی سم کا ہے، ہم نے اس عزیز مَرَم كُوكِيْ بِإِرا بِنِي إِزْادُكُفْمِيسِ سَنَا لَيْنِ ، افلاطون كي مابعد الطبيعات برهيجر دياءعكم عروض اور زمافات کے نکات سمجھانے کی سعی بھی کی حی کہ ایک بار بوری کی مشتر کہ منڈی اور اس کے دور رس الرات کو بھی موضوع بحث بنایا، کیکن اس نے بمیشہ جمای لے کرٹالا اور اپنا فی ڈیٹرا اٹھا کر فل میں بھاگ گیا، حالا نکہ وہ اب کوئی بچیہیں، اکلے حمم میں بورے دی سال کا ہوجائے گا۔

خضوع وخشوع سے بیٹھ کر یونی کاالا پ سنتے ہیں تو ہم بھی انساف کو ہاتھے سے نہ جانے دیتے ہوئے عرص کریں کے کہ فی ڈیڈا بھی اسپورٹس کیکن لوگوں نے اس صورت حال ہے ایک کے زمرے میں آتا ہے اور جب حارا لائق جھیجا نهایت غلط رائے بھی قائم کی اور دہ پیر کی عزیز مذکور ڈنڈے سے حرے کا کی لگاتا ہے (ال کی کو ادب عالیہ اور دفیق معاشی مسائل سے عدم اصطلاح جوش صاحب کیا مجھیں گے بیستار یاعلم

ور بہتر بات کے یا لگائے۔ ' ائن شہاب نے

میں نے نہیں سا کہ کسی جھوٹ میں رخصت دی کئی بهومکر تمن موقعول پرایک تو لژانی میں، دوسرے لوگوں میں سلح کرائے کے لئے ، تیسرے خاوند کو بیوی سے اور بیوی کو خاوند ہے، ( مٰداق اور خوش طبعی میںعورت مرد سے اور مر د عورت سے جھوٹ بول سکتا ہے) (مسلم

#### گالی دیے کی ممانعت

سیدیا ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ر وایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

'و و مخص جب گالی گلوچ کریں تو رونوں کا گناہ ای پر ہو گا جوا بتدا کرے گا جب تک مظلوم

## زمانه کوگالی دینے کی ممانعت

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول النُّد علی اللّٰد علیہ وآلہ وہم کم نے

''اللَّهُ عز وجل فرما تا ہے'' مجھے آ دمی تکایف ویتاہے کہتا ہے کہ ہائے جھتی مزمانے کی تو کوئی تم میں ہے بول نہ کئے کہ ہائے سختی وز مانے کی ، اس کئے گھاڑ مانہ میں بول ون اور رائٹ میں لاتا ہول جب میں جا ہوں گا تو رات اور ون حتم کر رول گا۔'' ( جب رات ذن کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے تو رات اور دن کو یعنی زبانہ کو گالیاں وینا دراصل اللدكوگانی دینا ہوگا) (مسلم شریف)

JE SE

بعل خورآ دمی جنت میں نہ جائے گا

عام بن حارث کہتے میں کہ بم سیدنا حدیف رضی الند تعالی عند کے پاس متحد میں میتھے تھے کہ ا کیک آدمی آیا اور ہمارے یاس آ کر بینھ گیا تو او اول نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے

باوشاہ تک بات پہنچاتا ہے۔'' سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنانے کی نہیت ہے کہا کہ'' میں نے رسول اللہ صلی اللہ خلیہ وآلہ وتلم سنة سنا آسيافتلي الله عليه دآله وتلم فرمات تھے کہ چعل خور جنت میں نہ جائے گا۔'' (مسلم

یج اور جھوٹ کے بارے میں

سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله لغالي عنه كہتے ہيں كه رسول صلى الله عليه وآله وسلم نے

''تم مج کواازم کرلو کیونکہ کچ نیکی کی طرف راد رکھا تا ہے اور لیلی جنت کو لیے جالی ہے اور آدمی سی بولٹا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے بر دیک محالکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف راہ دکھا تا ہے اور برانی جہنم کو لے جالی ہے اور آ دمی جھوٹ بولیّار ہتا ہے یمال تک کراللہ تعالی کے زویک جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔''(مسلم شریف)

جہال مجھوٹ بوانا جائز ہےاس کا بیان

سيده ام كلثوم بنت عقبه بن الي معيط رسني اللَّهُ عَنْهَا بِسِي روايت ہے، اور وہ مهاجرات اول میں ہے ھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلدومكم ہے سنااہ رآپ صلی اللہ نبانیہ وآلہ وسلم فر ہا

جھوٹا وہ مبین جو او گول میں سینے کرا دے

2014 054 (12)

20/4 مون 20/4

يتعوف لأتمرري اينذ قريمنك بوائت **ماؤ**ند مستم اورجلد سازی کی سہولت موجود ہے منظاور پرانے ڈانجسٹول کی خرید و فروخت کی جال ہے - دوكال بر 13مدر بازار برك يد

یا کتان مشاعرہ ہوا اور مستقمین نے حارا نام شاعروں کی فہرست میں دے دیا، استہار کے جھنے کا فوری اثر ہم نے میدد یکھا کہ مشاعرے کے نکٹ بکنا بند ہو گئے اور جن لوگوں نے پہلے خرید رکھے تھے انہوں نے این رقم کی والیسی کا

تھا، کیکن ہمارے ایک ناسط میشفق نے کہلے کہ بڑے آدی کی قدراس کے اسے ملک میں بھی نہیں ہوتی نسی اور ملک میں جا کر کوشش کرو، جارا چین جانا ایک طرح سے ای باان کے تحت تھا، لین معلوم ہوتا ہے سب ہی مقولے ہمیشہ تھیک ٹابت نہیں ہوتے، پیکنگ میں ڈاکٹر عالیہ امام نے ایک روز ایک عفل کا ہندوبست کیا جس میں ہا کتائی سفارت خانے کے کچھ انسر اور ان کی بگیات بھی تھیں، ہم نے این طرف سے اپنی بہترین غزل نکال کر بڑھی، نئی کے کان پر جوں تک نه رینگی ، کفوتها سا منه بنا کر جنتهے و یکھتے رہے،عالیہ ہیکم نےضرور بے دلی سے ایک ہار واہ واہ کی ،اے ہم نے ایک اور غزل عرض کی ،اس کا متیر بھی لیں نکلا، غزلیں تو ہم ایل جیب میں حسب عادت مارہ چودہ لے کر کئے تھے میکن سے رنگ عفل دیکھ کر معذرت کر کی کہاب چھے یاد مہیں، کچھ صاحبان نے اس پراطمینان کا سائس لیا، البتہ جارے بالکل قریب جو ہیلم صاحبہ بھی حیں ان کو پکھ جارا خیال ہوا اور جارے کان کے یاس منہ لا کر او حضے للین-

اغزلیں جوات نے پر هیں ، کیا آپ کی ا بني له هي بهوني تفيس، آپ شاعر بين کيا؟'' ہارا خال ہے ہم کھ دریر اور بیٹھتے تو لوگ ہم سے جگریا طلیل بدایولی کا کلام خوس الحالی س یو صنے کی فر الش کرتے ربلکہ کیا عجب جمیں حاضرین کے پرزوراصرار پرسی تازہ پاکستانی فلم マダス -ニンシーにどうと

فوزر تفیق صاحبے نے حسب سابق بوے تقاضأ شروع كرديا\_ ہمیں اس صورت حال پر ہمیشہ ملال ہوتا ا بنائيت والے اعداز ميں مجھ سے اس سلسلے ميں

لکھنے کے لئے کہا اور آج جب میں اس کے لئے لكهني بيقي ہول تو سوچ رہی ہول كه آپ مجھے كتنا جانی ہیں کہ میرے ون کے گزرنے کی روداد ير هنا جا بي كى كيونكه مجھے حاكى تحفل مي آئے بجهزياده عرصهبس بواجبكه بالى رائترزتوع عص سے آپ کے لئے جانی پھیائی ہیں، تو سوج ربی ہول کہ پہلے اپنا محقر سا تعارف آپ سے

میرا پورانا م سیده فتگفته شاه ہے، میں سندھی میں تی سالوں سے للھ رہی جوں اور یقنینا میری محررول سے آپ نے اعدازہ کرلیا ہوگا کہ من نگ لكصنه والأكبيس بول البنة اردو من ادر خاص طورير "حنا" میں لانے کا سپرا سدرہ املتی کو جاتا ہے اور بوزید کی ہے واسطہ پڑا تو لگا عی میں کہ دہ میرے لئے اجبی میں اس قدر اینائیت ہان میں، سندھی میں میرا ایک ناول چھیا ہے اور پھھ ناولث بھی نکھیے ہیں ،افسانوں کا مجموعہ اور شاعری کامجموعہ بھی زیر طباعت ہیں۔

بنيا دي طور يريش مصوره جول إدرسنده من مصوری کے حوالے سے ایک مقام رھتی ہوں کو که بردی آ رئشت نبیس مگر تین سولواور باره گروپ نمائش کروا چی ہوں، کسی زمانے میں ریڈ یو حیدر آباو سے وابستہ رہی اور تمن سال تک کا سیاب لا تیوشو کیے اور ڈرامے اور فیچر نکھے۔ یروفیش کے کا ظے میں استاد ہوں اور

یلک اسکول حدرآباد کے گرازسیشن می سندهی شعيادرا رس اينذ كرافس كى بيله آف ويارتمنك ہوں اور لائبریری کی انجارج آفیسر ہونے کے علاوه لي اجم زميداريال فبعاني بول اور يحيل سال اسکول کے میکزین کی ایڈیٹران چیف بھی

W

W

ليس جي تعارف تو جو گيا، اب جهال تک ون کے رومین کی بات ہے تو میں ونوں کو تمن حصول میں تقسیم کروں کی، جاب کرنے والی خواتین کے ورکنگ ڈیز اور آف ڈے کے ردعین مخلف ہوتے ہیں اور نیجنگ کے شعبے میں کام کرنے والی خواعین Vacations کے فاكرے ش رئتی بين اس ليے اس دوران كا شیرول بھی ذرا مخلف ہوتا ہے، کم از کم میرے

. میں ایک میچور خاتون موں ممبر شادی شدہ مہیں چھر کامستم کچھ ہوں ہے کہ بھی منزل میں مب سے چھوٹی بھا جی رہتی ہے اور دوسری منزل پر بھلی بھاجی ہولی ہیں، جب کہ بالکل ساتھ والے کھر میں بوی بھا بھی اس طرح سے ہم سب اللَّه يورتن من موت موئ بھي ساتھ بي ہوتے ہیں، جھے سے بڑی دوجہیں اور ایک چھوتی بین شادی شده بین اور میں بھا بھیوں کی ساتھ میں رہنے دانی الکوئی نئد ہوں اس کئے انہوں نے جھے کھر کے کام کاج ہے آزادر کھا ہواہے اور اں لئے بھی کہ میری جاب بہت لف ہےاورا کثر کھر آ کر بھی اسکول کا بی کام کرنا پڑتا ہے۔

20/4-05- (14)

2014 USA (15) LA

موسیقی نه باشد) تو هم مهمی داه داه کرتے ہیں ادر

جب بیج ہوتے ہیں تو اسے لوگ اسپورٹس ریکھنے

کو جمع ہوتے ہیں کہ ستار نوازی کی سی عفل کو جھی

نصب میں ہو سکتے ، اس موقع پر ہم اس امر ہے

بے خبر مہیں کے بعض لوگ گلی ڈنڈ نے کواسپورٹس میں شارمہیں کرتے ، کیکن لوگوں کا کیاہے ، وہ تو ہیر

ان مثالوں سے اس رازیر سے بھی بردہ اٹھ

حائے گاکہ بڑے بوے علماء نسلاء کے الربے

ڈاکٹر یا انجلینٹر کیوں منتے ہیں اور بڑے بڑے تعز

گوشعم الیتنی تلامیذالرحمن کے صاحبز ادگان کیول

تمباکو، صابن، کٹ ہیں بیجتے نظرآتے ہیں والی

کی وجہ بیے کہ ان حضر ات کو جب بیرون در لولی

سامع نہیں ملیا اور غزل تکھی رکھی ہے، سیکن کولی

مشاعرہ ہونے کی خبر ہمیں تو وہ کھر سے جبرات شرو

کرنے کا اصول برتا شروع کر دیتے ہیں، بس

یہیں ہے خرالی کا آغاز ہوجاتا ہے، علم کوئی ایسا

بارتومیں کے ہرکوئی اس کا حمل ہو سکے، مارے

اک بزرگ دیوانها کوری این ایک فرزندے

انے اشعاری تطبع کرایا کرتے تصادرا فی غزل

اور قصیرے پر داد طلب کیا کرتے تھے، وہ گھر

ہے ایبا بھا گا کہ پھر دائیں ندآیا، دیوانہ صاحب

حارے مشورے برگئ ہار اشتہار بھی دے تھے

ہیں کہ 'عزیزم واپس آ جاؤ ، اے تہمیں کوئی غز ل

نەسنانى جائے كى- "كىكىن كوئى مفيد نتيجە برآ مەكىيى

ہوا، اس کا راز حال میں کھلا، صاحبز ادے کرا جی

کے ایک مشہور سینما میں گیٹ کیسر میں اور کتاب تو

ایک طرف اخبار دیکھ کر کانینے لکتے ہیں کہاس میں

ہاری نثر تو آپ لوگوں کے سامنے آلی ہی

ہے، کیلن اگر ادارہ حناجاری غزلیں جھا ہے ہے

صاف انکار نه کرتا تو قارمین حضرات دیکھتے که

شاعری میں جارا کیا مقام ہے، بیقدرنا شای حنا

والول تک محدود مبیس، کی مار ایبا ہوا کے کولی آل

کہیں اہامیاں کی غزل نہ پھی ہو۔

كوبھى كھل نہيں گنتے۔

میں میں جو جر کے وقت اٹھی ہوں اور سب
دوسری منول پر ہے، وہاں سے اثر کر ہے جی جن
میں آتی ہوں، سمارے کھر میں فاموی ہوتی ہے
میں آتی ہوں، سمارے کھر میں فاموی ہوتی ہے
فاعرانی ملازم، جس نے ہمیں کودوں میں کھلایا
ہے، وہ بھی جر کے ٹائم اٹھتا ہے اور جب میں
کین میں آتی ہوں تو جائے تیار ملتی ہے، میں
آلیت ہوتا ہے جو جائے تکال کر ڈائنگ روم
میں جیھر کر ناشتہ کرتی ہوں چر اسکول جائے کی
میں جیھر کر ناشتہ کرتی ہوں چر اسکول جائے کی
میں جیھر کر ناشتہ کرتی ہوں چر اسکول جائے کی
میں جیھر کر ناشتہ کرتی ہوں چر اسکول جائے کی
تیاری میں لگ جاتی ہوں۔

اسكول بين كر جيسے اپنا آپ بحول جاتی موں، كالج سائيڈ پر بھی كلاسز ہوتی ہيں اور اسكول سائيڈ پر بھی كلاسز ہوتی ہيں اور اسكول سائيڈ پر بھی ، اور جيسا كہ او پر بتا چكی ہوں كہ اس قدر زمہ دارياں اور كام ہوتا ہے كہ دفت گزرنے كا پہتا ہی نہيں چلى البتہ چھٹی كے وقت تھن ہے براحال ہوتا ہے ۔

والی پر جیتیجوں کو ایک بڑے پرائیویٹ اسکول ہے پک کرنا ہوتا ہے سو بھی ٹریفک جام میں پیش کراس قدر دریہو جاتی ہے کہ گھر چیجی فیجیتے ڈھائی سے تین نے جاتے ہیں، جھے بھی شانیک یا اور کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو دالیس کے ٹائم می کرتی جاتی ہوں۔

گر آگر چانے کرکے پہلے نماز پڑھی ہوں پر جا بھیوں کی طرف سے آئے ہوئے پکوانوں سے آئے ہوئے پکوانوں سے آئے ہوئے کوانوں سے آئے ہوئے کرتی ہوں،اخبار کھانے کے بعد ضروری ہے، کولا بھر بری کی انجاز جی آفیسر ہوں اور وہاں اگریزی، اردوادر سندھی اخبارات آئے ہیں کمر الیے نصیب کہاں کہ اخبار یا کتابوں کا مطالعہ وہاں ہو سکے کہائی فرصت عی تبیں ملی سو کھر آکر اخبار فرور پڑھتی ہوں، دن کوسونا میرے لئے

لازی ہوتا ہے کہ وہٹی طور پر بہت تھی ہوئی ہوتی بول اور کلال کھڑے کھڑے لینے سے جسمانی طور پر بھی۔

شام کوفریش ہوکر اٹھتی ہوں، جائے اور اٹھتی ہوں، جائے اور اٹھتی ہوں کے لئے مارخ ہو کر دوسرے دن کے لئے کامزل پراپ ددسرے کمرے میں جاتی ہوں جو میرا اسٹلری درم بھی ہے جہاں دوالماریاں کیابوں سے بھری ہوئی اورائیک آرٹ کی چیڑوں اورتصور دل سے بھری ہوئی ہوتی ہے، وہاں میں سال میں بھی کھار انگاش اور آرٹ کی کھار بھی گئی ہوں۔

جیما کہ میں بتا چکی ہوں، کہ مجھ پراتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ کھر پر بھی کام اسکول کائی ہوتا ہے۔ بھی منظی نمیٹ کے پیپرز کی چیکنگ تو بھی لیکٹرز کی تیاری، ای طرح رات در ہو جاتی ہے، پھر او پر آگر تی وی ویکھتے ہوئے وٹر بھی کرتی ہوں ایٹے روم میں۔

انتا ٹائم نہیں ہوتا کہ ٹی وی پرکوئی پوری قلم وغیرہ دیکھی جائے لہذا اکثر اوسوری موویز علی دیکھتی ہوں وہ بھی زیادہ تر انگریزی، اس روغین میں ہے کچھٹا تم کھنے کے لئے بھی نکالتی رہتی میوں مرتاولٹ اور آرٹ کا کام ویکیشن کے لئے وہی میکوئی سنچا لے رکھتی ہوں کہ ان کے لئے وہی میکوئی حالے جا ہے اور زیادہ ٹائم بھی۔

ویک آینڈ پرفیس بک پراٹی تحریروں والا تئے اور دوسرا آرٹ کا تئے اب ڈیٹ کرتی ہوں ہاتی عام دنوں میں بھی نیٹ پرنٹی میں رہتی ہوں۔

سنڈے عام دلوں سے مختلف ہوتا ہے اور اس میں سب سے ہذا جارم ایک ہی ہے کہ صح اٹن نیند پوری کر کے اٹھتی ہوں اور حسب ردایت اپنا ناشتہ خود بناتی ہوں اور ناشنے کے ساتھ اور بعد بھی اخبار ضرور ردھتی ہوں، بھر اتنا ڈھیر سارا

کام میرا منظر ہوتا ہے، گھر میں ایک پرانا ملازم کام کر کے چی جانے والی میڈ اورا یک ڈرائیور کم ملازم لڑکا ہے جو ہمارے اپنے گاؤں کا ہے اور کئین سے ہمارے گھر میں بی پلا پڑا ہے، سمارے کام کے لئے ہوتے ہیں گراپنا ذاتی کام میں خود کام کے لئے ہوتے ہیں گراپنا ذاتی کام میں خود کرتی ہوں، جاب کی وجہ سے اپنے کمردل کی صفائی میں ہیں کرتی ملازمہ کرتی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ جان چھڑانے والا ہوتا ہے اس لئے سنڈے کو خود گرائی کرتی ہوں اور پھر بھی مطمئن سنڈے کو خود گرائی کرتی ہوں اور پھر بھی مطمئن سنڈے کو خود بی جاتے ہوں، پھر کپڑے دھوتی ہوں کرنے یا صفائی موں، پھر کپڑے دھوتی ہوں کرنے یا صفائی میں اسکول کاکوئی کام یا کھنے کا یوں دن

آ نُلُوجِيكُتْ عِي كُرْرِجِا تاہے۔ ويليشن من جھے لگتا ہے كہ من جيے اينے آب میں آ جاتی ہوں، چرجاب کی ہر بات کو بھول کر میں صرف مصور ہ اور رائٹر بن جانی ہون، طلتے چرتے عام دنوں میں مصوری اور لکھنے کے بالهيل كنن أئيرُ ماز ذبن مِن آتے ہيں جو تحفوظ ہوتے ہیں، رو سب ویکشن میں ہی ہو یاتے یں، کایل برصنے کا ٹائم بھی ای درران عی ملاہے، ویکشن سے ایک ون مملے اسکول کی بزی لائبریری سے اردو، اگریزی اور سندھی کے ناول، افسالوں کے مجموعے یا آپ بیتیاں اشو كرواكر لاتى مول اور ويكشن كے دوران بردهتي بول،ای دوران رات کو دیرتک جاگ کر (زیاده ے زیادہ ڈیڑھ تک، میرے لئے میں در ہولی ہے) انھی موویز ان دلوں پوری دیستی ہوں۔ آب سوچتی ہونگی کہ اہیں بھی چن سنجالنے اور کھر داری کا ذکر میں آیا تو بتانی چلوں کہ میں

نے انٹر کے فوراً بعد ہی جاب کر کی تھی ایک

يرائيويث اسكول مين ساتھ ميں تعليم بھي جاري

رهی اور کھر داری تھی۔

یں نے جاب کے ساتھ کی اے، ایم
اے، کی ایڈ اور ایم ایڈ کیا، پھر پاکستان امریکن
سینٹرسے چھ اہ کا ڈیلومہ کورس کیا تب جھے پیک
اسکول میں جاپ ل گئ، میں تب تک گھر کا کام
اور پکن سنجالتی ہی کہ بہنوں کی شادی ہوگئ ہی گر
ابعد میں بھا بھیوں نے خودگھر کوسنجالا کہ سب کی
سب ہاڈس میکرڈ ہیں کوئی بھی جاب نہیں کرتی
اس لئے وہ جھے ہر طرح کا آرام دیتی ہیں، یوں
آہستہ آہستہ میری عادت بھی ختم ہوتی گئی اور گھر
داری کا شوق بھی کہ میں جاب کی ذمیدار یوں
داری کا شوق بھی کہ میں جاب کی ذمیدار یوں

جن کی وجہ سے M. Phil بھی کمل نہ کر میں میٹرین کے لئے ہوف ریڈنگ ہویا بچوں کے آرٹ کے کام کی نمائش کا کام ، جھے پورا دن اسکول میں لگ جاتا ہے اور مغرب تک وہیں رہنا ہوتا ہے کھر آگر - Parent-teacher یوٹ ہے کہ اسکول میں لگ جاتا ہے اور مغرب تک وہیں میا اور آفیشل پروگرام ، ہم ٹیچرز کو دوبارہ شام کو بھی اور آفیشل پروگرام ، ہم ٹیچرز کو دوبارہ شام کو بھی جاتا ہے اور ہاں پورڈنگ ہاؤیں میں بھی جاتا ہے اور ہاں پورڈنگ ہاؤیں میں بھی جاتا ہے اور اپنے میں کی روبوث کی طرح ہا کی کے لئے ترسی میں روبوث کی طرح ہیں کی روبوث کی طرح ہی کام کرتا پڑتا ہے ادر اپنے ہوں پھر بھی اغر کا فنکار میں اور دائٹر جاگا تی رہنا ہے ، سیجے میرے اور دائٹر جاگا تی رہنا ہے ، سیجے میرے اور دائٹر جاگا تی رہنا ہے ، سیجے میرے میں وروز کی روداو آپ کو میں نے پور تو نہیں میں وروز کی روداو آپ کو میں نے پور تو نہیں میں اور اور کی روداو آپ کو میں نے پور تو نہیں اگیا ؟ اجازت اوں اپ خدا جافظ۔

 $^{4}$ 

عدل 2014 مون 2014 معنا 16

20/4 مون 17





### بتيبوين قسط كاخلاصه

تیمورصاحب کونا چاہتے ہوئے بھی حویلی تو لے آتا ہے گراس کا روبیا بی بٹی اور زینب کے ساتھ مزید ہنگ آمیز اور شدید ہو چکاہے، وہ ابنی سابقہ مگیتر سے بیٹے کی خواہش میں شادی کرتا ہے تو زینب گر صم ہوکررہ جاتی ہے، گراصل افقاد اس بیاس وقت ٹونتی ہے جب نشتے میں تیمور زینب کو طفاق دیتا ہے۔ پر نیاں کو معاذ نارافسگی کے اظہار کے طور پیراس کی حویلی چھوڑ آیا ہے گر پھر مماکی زبر دست ڈانٹ کے بعد دالیس بھی لانا پڑتا ہے۔

زینب کی طلاق کے باعث شاہ ہاؤس کے کمین شدید صدے سے دوجار ہیں، ایسے ہیں تیمورا بی بدر فطرت کوظا ہر کرتے ہوئے میٹینشن مزید بڑھا تا ہے اور زینب سے ملنے کی گوشش کر کے معاملے کو تبییر تر بنادیتا ہے، ایسے ہیں بیا جان حالات کی نزاکت کے پیش نظراک فیصلہ کرتے ہیں، جہان سے زینب کے نکاح کا فیصلہ۔

جہان ژالے کی بیاری کے متعلق جان کرخود کوفضا میں معلق محسوس کرتا ہے۔

اب آپ آگ پڑھئے



میں آج اس کی شوننگ لیٹ نائٹ تک جاری رہی تھی ، وہ بھی بھی رات کوشوٹ کرائے کے قائل جیس تنا، مکر آج مجبوری تھی ،ایک توسین علی رات کے تھے، دوسرالاسٹ ایک سوڈ تھاسیر مل کا اس کے ایک ہفتہ بعد آن آئیر ہو جانا تھا، پچھلے کی مختلول سے وہ اس کام کے سلسلے میں معروف تھا اور وہ رانبہاس کی ہیروین ی تھی جس کے ساتھ اس روز پر نیال نے ہول میں اسے دیکھا تھا، پیجاری ملے میں عی تیس کی جس اس بہ ندا ہو گئاتھی، جنتی حسین می اس ہے بڑھ کر چھوری، معاذ ایک ملے کرکے ہی اس کام ہے اکہ کیا تھا، حالانکہ جب اے بیہ فرہونی تووہ بالکل بھی سجیدہ جبیں تھا مگر پھریر نیاں کوجلانے کے لئے اس نے میہ آ فر تبول کرنی تھی ، یر نیاں جوائی تمام تر بے اعتبائی ہٹ دھری اور محیکھے ترشے پر نخوت اعداز واطوار کے ساتھ اس کے دل یہ حکمرانی کرتی تھی، کتنا جایا تھا وہ مجمی اس کی طرح سے اسے آگنور کر دے عاقل ہو عائے اس سے مرب جودل تھا بمیشہ آڑے آجاتا تھا، بیاس کی توجدادر محیت کی جی طلب کی شدید خواہش تھی کہ وہ اس کوزچ کرنے کو ہروہ حربہ استعمال کر چکا تھا جس سے وہ چمل جائے اس کی طرف جمک آئے مروہ بہت ضدی می میاشا پر ضدی کیل می مبس اسے معاذ سے عبت میں می مید خیال اتناز ورآور تھا ا تنا پختہ کہ وہ ٹوٹ کر جمرتا چلا گیا، اس نے ہر ہرزاویے سے پر نیاں کو پر کھا تھا، شاید وہ اس کے سامنے اعتراف کر لیتی مراے ہرطرح ہے فکست کا سامنا کرنا پڑا، وہ صرف ایک باراس کی سب جھی تھی ایک باررجوع کیا تھاوہ بھی مماکے کہنے ہے، اس نے جانا تواس کے اعدرآ کے سلک اتھی ،اے میم مرو مائز کیل جاہیے تھا، وہ اتنا کمیا گزرا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جھوتے کی بنا یہ زعد کی گزارتی ، پھر جہال لڑائی ہوتی وہاں وہ پھر سے بار باراس کی سمت متوجہ ہوتا رہا تو اس خوش مہی میں کہ شاید پر نیاں کواس سے محبت ہو جائے، مروہ کوشت بوست سے بی بے صدحسین لڑی تو کوئی پھر می سنگلاخ چٹان جس سے سر مکرا تا وہ خود یا تن یاش بورہا تھا، جھی اس نے بیکوشش ترک کی اور اسے یاش یاش کرنے کواس بر منریس لگانا شروع کردیں مروہ پیترکیل کس مٹی ہے تی تھی، اثر ہی نہوتا، معاذ جیسے ہار کیا تھا تو خودٹوٹ کیا، اس یہ مما کا اس دن کا انتہائی شدیدروش ، ایک کھے کوتو اس کا تی جا ہا تھا اس شدید ذکت کے بعد خود سی کر کے، یر نیال نے اس سے مما کو چھین کر اس کا دوسرا بڑا نتھیان کیا تھا، وہ کبال تک برداشت کرتا، مگر پھراس نے خود کو کمپوژ ڈ کرنیا تھا ،اب وہ میچور مرد تھا، وہ جذبا بی سا نوجمراز کا میں تھا کہان باتوں بیدوس بارے ہو کرایسے قدم انعالیا، جھی اس نے تھرچھوڑ جانے کی شدید سوچ کوچھی جھٹک دیا البنہ وہ پہلے کی طرح ہس بول کر بات میں کر سکا تھا،اس کے اعر عجیب سے سنائے ایر آئے تھے، مماکوشش کرتی تھیں برنیاں ے اس کا سامنا کم سے کم ہوشاید سے برنیاں کی اٹی می خواہش می ، معاذ کواب ان باتوں سے فرق میں یر تا تھا، اس نے محسوں کرنا چھوڑ دیا کہ بر نیاں اس کی موجود کی میں کمرے میں آئی ہے یا بیس ، اس وقت بھی وہ گاڑی بورٹیکو میں روک کے سیر حمیاں چڑھ کرا عمرو نی جھے کی جانب آیا تو شاہ ہاؤس کے درو و بوار یہ سناٹا طاری تھا، وہ اینے دھیان میں آئے بڑھتا مماکی آوازیہ بے ساختہ تھنگ کرھم کیا تھا۔ "معانی! بیٹے اتی دیر کول کردی آنے میں آپ نے ؟"ممااے ساکن کمڑے دیکی کرخوداس کے قریب آگئ تھیں، کیج کی زی وحلاوت میں شرمندگی کے ساتھ ازالے کے احساس کا رنگ بھی عالب

"كام تما مجصے" وہ انيس ركھے بغيرا أسكى سے بولا تما۔

2014 050 21

ژالے سراسمیری اسے دیمی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔

"جائے لائی ہوں آپ کے لئے۔" اس نے اپنی گھراہٹ بقایو یا کر جیسے وہاں سے راہ فرار دھوٹ ٹی تھی، جہان نے ایکدم سے اس کی کلائی تھام کرایے مقابل کیا۔

'' تم كهددو ژالے المجى جوتم نے كہا وہ جموت تھا، سراسر جموث "اس كى آواز بيس عن تبيل آ تھموں بيس بھى ايك وحشت كى سمث آئى تھى ، كنتا پريشان نظر آر ہا تھا وہ ، لالے اسے ديکھے كئى ، ايك عجب ي شندُك انو كھا سكون اس كے اعدر امر كيا۔

'' وہ سب جھوٹ تھا شاہ! سرا سرجھوٹ۔'' اس کے چوڑے سے سے سر کلتے ہوئے وہ سرگوشی سے مشا بہہ آ داز میں بولی تو جہان نے بےاحتیاراہے بانہوں میں بھرلیا غار

" مجھ سے جھوٹ مت بولو ژالے پلیز۔" وہ جسے رو پڑا تھا، زیل کے اس مقام یہ آ کر کیما عجب

انكشاف مواتها، وه اسے كود يے كے خيال سے بى ياكل مونے لكاتما

'' کینمرلا علاج مرض تو جیش ہے تا شاہ'' ڈالے نے بہت محت سے کہتے اس کے سینے سے سر اضایا اور اس کے بالوں کوسہلا کر گویا اسے سلی دینا جاتی جہان اسے دکھ سے بجری خوف سے بھلگی آ تکھوں سے دیکھا رہا تھا، پھر کھے کے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے آیا تھا، از سرے نو سارے ٹمیٹ مرض کی تصیص ، ژالے تھک می گئی۔

"ميرے پاس وقت بہت كم ہے شاہ!" اس نے بالآخراس كراہنے جيے كى جرم كااعتراف كر

اليام جهان كي أعلمون مين كرب سمك آيار

"تم نے چھپایا کول جھے ہے؟" جہان کو اس کے ساتھ روادگی جانے والی تمام بدسلوکی کے احساس نے بہتنی اور بے قراری میں جٹلا کیا تھا۔

''میں آپ کو دکھ میں دیتا جا ہی تھی شاہ'' اس کے رسان ہے کہنے یہ جہان کے اندر اڈیت کا اس کہ اموگرا

"اتنی مجبت کرتی ہو جھے ہے؟" اس کے سوال نے ژالے کے ہونٹوں پر تھی ماندی مسکان سجا دی

"بيبوال نه كرين بكيز شاه-"

مر کول؟ "جہان کی تگاہوں میں ہزاروں سوال چکل الحے ہتے۔

"میرے پاس الفاظ نہیں کہ بتا سکوں مجھے آپ سے گنٹی محبت ہے۔" اس کے جواب نے جہان کو حکمت کے اس کے جواب نے جہان کو حکمت کردیا تھا، اس نے جانے کس جذبے کے تحت والے کواپنے بازؤں میں مجر کے مینی کیا۔

( میں تہمیں مرنے بین دول کا والے، میں نے آج تک اپ کے اللہ سے ہو ہیں ماتک،

زینے کو بھی بین اس کے باوجود کہ وہ میری شدید خواہش کی، اس دعا کے راستے میں حائل اس کی مرضی

ہوگی جو میں بین تھا، کر میں اب تہمیں اپنے لئے اللہ سے ماگوں گا، تہمین پر جو بیں ہوگا والے اس کے

باوجود کہ تہماری بیماری آخری اس پہر ہے گر میں اس سے ماگوں گا جس کے احتیار میں سب پر ہے۔)

باوجود کہ تہماری بیماری آخری اس پر ہے گر میں اس سے ماگوں گا جس کے احتیار میں سب پر ہے۔)

وہ رات کے لوٹا تو بہت تھا ہوا تھا ،اے ہر گز امید بیل تھی کوئی اس کے انظار میں جاگ بھی رہا ہو

2014:054. 20

" ہے ہے بات کرنے کی کوئی ضرورت مجی میں ہے مماراس سلسلے کو میں مقر کردیں۔"اس کا لیے ووتوك اور تطعی تما ممانے مصطرب اور جیران موکراس کی شکل دیکھی تمی و مرکوبٍ؟ آپ جانتے ہومعاذ سیمری شدیدخواہش تھی۔ 'ان کے کہے میں احتجاج اور بے بسی بيك وقت درآني حي-وقت درای نا-و محر بیزینب کی خوابش نیس تھی مما ااور میں دوسری بار، ہے کی تذکیل نیس ہونے دے سکتا، آپ بهول کئي بول کي جو پھي بوا مر ج ..... "جہان ایسا بچہیں ہے۔" "اس كالمصلب إلى عقرباني ما في جائد" معاذف كى قدرتى سے كما تعام ممان كرب انگیرنظروں سےاسے دیکھا چرمونث سی گئے۔ " بيقر بالى تبيل شاه باؤس كى بعلائى كواشايا كمياليك قدم ہے، ہم ايك بار پركوئى اور رسك تبيل لے سکتے ،آپ کا دوست بہت اچھا ہوگا بیٹے کرہم اب کی غیریہ مجروسہ میں گرنا جا ہے۔" ممانے تیمور والی بات بردسان اعداز میں اس کے سامنے رکھ کر کہا تو معاذ کم مم ساہو کررہ گیا تھا، ممانے کری نظرول ے اس کا جائزہ لیا تھا۔ '' کیا آپ اینے دوست کو بیرمجوری مجی بتا دو محے؟ کیا وہ اتنااعلیٰ ظرف ہو گا کہ پھر بھی زینب کو تبول کرنے اور تیمور جیسے برے انسان کا سامنا کرنے کی ہمت بھی پیدا کرے اپنے اعدر۔' معاذینے بھیجے ہوئے ہونوں سے آبیں دیکھا تھا محرشنداسانس محرا۔ ''آپ کی بات مان کی مماہے اعلیٰ ظرف بھی ہے اور بیر کہ میے خاعدان کی بھلائی کواٹھایا گیا ایک قدم ہے مرکیا اس مورت تیمور چیے انسان کے انقام کے نشانے یہ ہے کولا کھڑا کرنا جمیں زیب دیتا ہے۔ معاذنے ایک بہت اہم مرسح سوال ان کے سامنے رکھا۔ "" تیمورخان بہرحال خدامیں ہے معاذصن کہ کسی کی زعر کی موت کا فیعلہ کرنے گئے۔" مما کی بجائے پہ جواب پاپا جان نے دیا تھا جوای وقت ٹاید وہاں آئے تھے جما کے ساتھ معا ذیے بھی چونک کر اہیں دیکھا مما جلدی ہے انھی سیس " بھائی جان آپ اس وقت؟ بھا بھی بیلم کی طبیعت تو تھیک ہے؟ " " إلى أونث ورى، مين معاذ كوى ويكيني آيا تعام آج بهت تا خير سے آئے بينے؟" "جي يايا جان كام كمسلسلي من دريمو كامك-" ''اس وقت کون سا کام کرتے ہو؟'' پایا جان نے الجھ کرا ہے دیکھا،معاذینے مسکراہٹ دہائی،اگر وہ کام کی نوعیت البیں بنا دینا تو انہوں نے اس وقت اس کی طبیعت مساف کردیمی تھی۔ " میں کئی دلوں ہے آپ کا منظر تھا ہیئے۔" "سورى يا يا جان، كيي كيا بات مي؟" وه اله كران كيزويك چلاآيا-"آپ جہان کے دوست ہونا، جہان کواس بات یہ آمادہ کرو۔ " پیا جان کی بات یہ بلکہ اس کڑی ذمه داری نے معاذ کی پیٹانی عرق ریز کردی دو وایک دم سے مونث می کیا تھا۔ (تو آپ بھی جانے ہیں پایا جان سے س درجہ دشوار امرہے) اس کے بونٹو ل پر فکستہ مسکان بعمری۔ 2014 ديون 23)

''جلدی آ جایا کرو بیٹا مشر کے جالات کا تو آپ کو پندی ہے۔'' '' میں تو خود خواہش مند ہوں کسی روز کسی ایسے جادیے کا شکار ہو جاؤں جن سے اخبار بجرے ہوتے ہیں۔' وہ ہر گزالی بات نہیں کہنا جا ہتا تھا، جومما کو جنجوڑنے کا باعث بنتی محرز بان ہے پھسل کئی مى شايدوه اتى عى زردرى مور باتحار المعاد .....!" من من بيد باته ركه كريول في بين كنس جيم يكفت كري مونى كا مت في جواب دے دیا ہو، معاذبے کردن موڑ کرائیس روتے ہوئے سیاٹ نظروں ہے ویکھا۔ "ان تمام آنسوؤل کولسی ایسے عی وفت کے لئے بیا کرر کھ لیس ممایا" وہ سفاکی کی انتہا کو چھوٹے لگامما کی سکیال تیز بچکول میں دھلیں اس کے لیے وہ کھٹ کھٹ کررور ی تھیں۔ '' خدا ایسا وقت دکھانے ہے پہلے جھےموت دے دے اگر آپ کو مال کو د کھ دینا ہے تو اس کے اور مجى طریقے ہوسکتے ہیں ہے۔ "وہ یو تی ملکتے ہوئے بول میں معاذ کے چرے پرز برختر مجمیلا۔ 'وه طریقه جوآب نے مجھے د کھ دینے کو اختیار کیا؟ وہ آپ کو اپنے بیٹے سے مزیز ہو گئی ہے؟'' وہ وبي موئے ليج مِن چِياء ممانے اٹھ كراہے كلے ب لكاليا تعااور بے تحاشا جو متے ہوئے بول ميں۔ " بچھےمعاف کردو بیٹے ، مجھے شایداس دن ایبانہیں کرنا جا ہے تھا۔" '''نٹیس آپ کو پورا حق حاصل ہے مراس مورت کے لئے جیس '' ووای شدیدا عاز میں پمرچیا۔ " آئی ایم سوری بینے اکین سوری " ممانے چرکہاتو وہ سخت عاجز ہو کیا تھا۔ " محصے کن گار مت کریں ممار" "میں اس روز پریثان کی۔"انہوں نے جیےومناحت دی گی۔ '' جھےا نداز ہے۔''معاذ<u>نے شن</u>ڈا سائس ممین<u>ےا</u>۔ " كاناتيس كهادُ على "انهول في كها مجراس كا باته تمام كر في من لي آمير "ربنال كومعاف كردوجية، بس تم اسے اغراسيند كيس كريائے" ممانے اس كے آ مے كمانے ك رئے د كھتے ہوئے عابرى سے كہا تھا ،معاذكے چرے بر خدر مل كيا۔ " میں ایسے بہت اٹھی طرح اعذر اسٹینڈ کر چکا ہوں مما ڈونٹ یووری۔"اس نے گھرا سانس مجرا پھر انيل د كھ كرآ بھتى سے بولا تھا۔ "ميرا أيك دوست بما ببت قابل ب،خوبصورت بمي اور يردها لكما بمي،بس ذرا ميل بيك گرادُنٹرا تنامضبوط<sup>مبی</sup>ں ہے۔ "تو پھر "مماجران ظرآ میں۔ "من چاہتا ہوں زین کے لئے مماہم اے فاتعلی سپورٹ ....." " بیٹے آپ بچھلے دنوں گھر پہلیں رہے ہوورند آپ کو بتا دیتی ، آپ کے بیا جان نے زیب کا لکاح جہان سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ " مما کے جواب نے معاذ کو بھونچکا کر ڈالا تھا، وہ اسکلے کی کھے چھے بولنے کے قابل میں ہوسکا۔ ' ہے کو پت ہے؟'' خاصی تا خمرے وہ بولا تو جرت اس کے لیجے ہے ہنوز ظاہر تھی۔ " خمین، نی الحال بیربات پر رکوں کے ت<sup>ین</sup>ے ہوتی ہے، یا مجرجنید تھے وہ اں۔"

2014 054 (22)

زالے انجائے میں سی مگر جان کئی تھی ، اس رات جب وہ یائی لینے کچن میں آئی تھی اور معاذیا یا جان اور م کی یا غمی یا جائے ہوئے بھی اس کی ساعتوں میں اتر تی چکی گئی تھیں، کتنی وحشت اتری تھی تب اس ے اندر، کیسی نشنگی جس کے آگے حلق میں کاننے ڈالتی بیاس بھی اپنی حیثیت کھو بیٹھی تھی، جہان کوشیئر سرنے کا خیال بھی سوہان روح تھا، وہ اس ساری رات ترم بی تھی جب نسی طور قرار نہیں آیا تو جائے نمازیہ کھڑی ہوکراینے رب کے حضورانی گزارش پیش کرنے لئی کہ یہاں شاہ ہاؤس کے پاسیوں نے تو اس ہے رائے لینا بھی مواراحیں کیا تھا، پھر کیا کہتی وہ ان سے جھکڑتی کیسے کہ آج تک وہ بھی اینے حق کے لئے ڈٹ بی نہ سکی تھی، اسے میسلیقہ می نہ آیا تھا، کچھ نہ سوجھا تو اللہ کے دربار میں جلی آئی اغی گزارش لے کر ، چکیاں آنسوآ ہیں ، وہ تننی بے چین تھی ، کس درجہ مضطرب ،ایک ہی التجا ایک ہی وعا کسی طریقے ہیہ نه بوء ده جهان کو بانث خبل سکتی تحلی مر پھر تھنگ گئیء آھا ہی کرب بن کراس کی رکوں میں سرائیت کر گئی تھی، و ه تو ایک گرنی موئی عمارت همی ، جو **برلحه مسار موری همی ، وه بملا کب تک جهان ب**ه اجاره داری جماعتی

عنی، پھر کیا مضا لکتہ تھا اگر وہ خود ہے یہ نیک کام کرے۔ ''اللہ مجھے میں حوصلہ بیس، میں برداشت نیس کرسکتی۔'' اس نے یہ دعا ما نکتے اسپے الفاظ پہردھیان دیا تھااور کانپ کئ تھی، وہ کیا کہدری تھی۔

الله كا وعده ب كهوه اين بند يكواس كى برداشت سے بدھ كرد كھنيل ويتا، اگرعورت برداشت تہیں کرسکتی تھی تو پھراللہ نے مرد کوچھارشاد یوں کی اجازے کیونکر دی؟ سوال اٹھا تھا،'' اور اللہ ہر کز ظالم البيل ہے" جواب بھی مل ميا تھا، وہ حمل مي آنسويو کچھ كرمسكرادي۔

ميرے الله جھے حوصلہ دينا، هن بيكام ندينب كے لئے بيس كروں كى ، ميں بيكام شاہ كے لئے بھي نیں کروں گی ، کہ وہ زینب کو پیند کرتے ہیں میں جائتی ہوں، میں بیام تیرے لئے کروں کی اورا کر ہم تیرے لئے کوئی کام کریں تو تو عی مجترین اجر عطافر مانے والا ہے۔"

ا کے لمحہ تھا آگائی کا ایک لمحہ می ہوتا ہے ہدایت کا جوا سے عطا ہوا تھا ، وہ خوش بخت تھمرانی کئی تھی ہیہ

" ﴿ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ مِونَى مِو؟ " جِهان اعراآ يا توات منوز اي طبيه من و مكير رزج موا تماء الجمي مجمد دریل وہ اے ہا پیکل چیک اپ کے لئے لے جانے کا کہ کرتیار ہونے کا کہ کمیا تھا۔

" آب بھی زینب کے پاس کھڑے تھے یا شاہ،آپ کو پہتہ ہے آپ اور زینب ساتھ ساتھ کھڑے کتنے اچھے لکتے ہیں۔' وہ اس کے نزدیک آئی تھی اور اس کے کوٹ کے بن سے میلتی ہوتی ہو لی آتو جہان جيے سنانے من کمر حميا تھا،اے حقيقا ژالے کی دماغی حالت بيشبہ ہوا تھا۔

" آب کو بھی کسی نے مید ہات اس سے پہلے بتانی میں کیا؟" ژالے نے اس کا کوٹ میں میں دبوج كريلك سے جھ كا ديتے ہوئے كويا سے بولنے يہ اكسايا، جہان الحدم سے بعثرك اٹھا۔

'' واٹ نان سنس زالے؟ حمہیں شاید خود بھی اعراز و میں ہے کہ تم .....''

" بجھے اندازہ ہے، میں نے بہت موج مجو کریہ بات کی ہے، آپ بیانا میں میری اک بات مائیں ے؟ " ژالے کی بنجید کی میں فرق آیا تھا نہ اطمینان میں جبکہ جہان چھ معنوں میں سرتایا ہل کررہ کیا تھا۔ " كون ي بات ؟ " وه جيسے خود بهبت منبط كر كے بولا تھا۔

2014 250 25

'' آپ بات کو مجھو بیٹے ، میں اگر جہان ہے یہ بات کروں گاتو وہ اسے علم کا درجہ دے گا، کچھیل بولے گا ترتم دوست ہواس کے، اسے کریدوز را۔ "پیا جان نے کویا اپنی بات کی وضاحت کی می ، معاذ نے تحض سر بلا دیا تھا، انا خوداری کی بات بیس تھی کہ اسلام میں اس کی ممانعت بیس تھی، حضرت ہی ہی آ منہ كارشتران كے والد كرا ي خود لے كر حضرت عبداللہ كے والد تحتر م كے پاس حاضر ہوئے تھے، معاف نے کیلی بار جہان کوفورس تک کیا تھاوہ اس میں آباحت کیل سمجھتا تھا، مکراب کے معاملہ پچھاور تھا، وہ جہان کے سامنے اس بات کوکرتا ہوا شرمسار تھا تو وجہ زینب کا اس سے روار کھا جانے والاسلوک تھا۔ " آپ کرد گے نابات بیٹے! میں جا ہتا ہوں بیکام جنٹی جلدی ہوجائے مناسب ہے۔" "اوك يايا جان؛ من بات وكرلول كا، دُونت ورى-"اس في رسان سے كها تو يايا جان اليكدم مطمئن نظراً في من معاذ كالتحملال بده كما تعا-

ميرے چرے بدان كنت تحريس بيں برسطريس ہزاروں مصمل خواب ان خوابول کی ٹہیجوں سے لیٹے خارگاب ایسے بہت عی ستم رسیدہ کی بے حد بوڑ مے فقیر کے جیسے حسن کا کاسہ بہت می وعاؤں سے ویران ہے سراب ہونیکا منتظر زوردار بارش كاطليكار آئينه جب بعي ديجمون تو میرے چرے پران کنت تھری<u>ا</u>ں بيشارسلومين دكماني ويتي بين تھی ہوئی جارآ عمیں لسي شفاياب لمح كي منتظر مين بعي بوڑھے فقیر کے جیسی ہوں

تم نے میرے قدموں تلے کرم ریت بچھادی ہے

وه کھڑ کی میں کھڑی تھی،اس کی نگاہیں نہنب کے خزال رسیدہ وجود پدجم کررہ کی تھیں، کتنی حسین تھی وہ جب ژالے نے اِسے پہلی ہارو یکھا تھا، تر وتازہ مہلتی ہوئی گلاب کی قِلی کی طرح سے دلکش اور حسین ہمر اب ....اے دیکھ کرکسی کھنڈراور ویران ممارت کا خیال آتا تھا،اے ویکھتے می ڈالے کے ذہن میں اس لقم كم معرع بازاشت كاطرح كونج على عقي معالى مت عنالكر جهان اسطرف أحميا، وه زينب كى بانهول من منتى فاطمه كويبار كردياتها، كراس في اتحديدها كرزينب سے فاطمه كوليا تما، یل دویل کی بات تھی پھرندنب آ کے بیڑھ ٹی تھی، مگر ژالے نے ویکھا تھاوہ دولوں ساتھ کھڑے ہے تھے تو مما کی نظریں ان کی جانب ہی اتھی ہوئی تھیں ، ایک خواہش تھی جوان کی نگاہ کوکور میں ہمکتی تھی ، وہ خواہش

2014 000 24

CT OF A TAXABLE OF STATE OF STATE OF THE STA

" بجرینیں یہ ہے تی تم بھے ہے یہ اصرار کیوں کرری ہو، لیکن میں اتنا جاننا ہوں کوئی گورت فوقی ہے اپنا شہر بھی تشہم نہیں کرتی ، کیا میں جھول وہ تمہارا جھ سے محبت کا دعوا نام نہاد تھا۔ آلو ڈبیل تھا نہ طفز بیالبتہ بجیب سااضطراب لئے ہوئے تھا۔

" بیا ہے اپنے اپنے ظرف کی بات ہے شاہ! اور مورت بہر حال کم ظرف ہیں ہے ، اسلام کی تاریخ گواہ رہی ہے اس بات کی کدا بیک گورت نے ایک سے ذائد مرتبدا ہے شوہر کو تسیم کیا ہے اور میں محبت کرتی ہوں جس محبت کرتی ہوں جس کہ ہوں جس محبت کرتی ہوں جس کہ اپنی موں میری طرح ہے آپ ہوں بیان بایوی محبت کہ دی تھی دیا ہوں ، شاہ میں جائتی ہوں میری طرح ہے آپ بھی اپنی موت ماصل کرلیں ، بلیوی محبت کو کھیل خوشی حاصل ہوگی۔ " وہ عاجزی سے کہ دری تھی جبکہ جہاں شاکڈرہ گیا تھا، اس کی بات کا آخری حسہ کو یا اس کے وجود کے پر نچے اڑا کرر کھ گیا تھا، اسے اپنی ساعتوں یہ شینے کا گمان ہوا تھا۔

UJ

"کیا کہاتم نے؟" وہ تن دق سما اسے دیکھنے لگا، ژائے روا واری سے مشراوی۔
"آپ نیب سے مجت کرتے ہیں شاہ میں جائی ہوں، اب سے قبل تب سے جب آپ کو ہوئی بار
دیکھا تھا جب میں نے خود آپ سے مجت کی، تب جھے اعمازہ ہوگیا تھا آپ کی اور سے مجت کرتے ہیں،
جھ سے بھی تبیل کریں گے، پھر جب میں یہاں آئی تو زینب سے ل کریہ معم بھی حل ہوگیا تھا۔" جہان
متیر سا بیٹھے کا بیٹھارہ گیا، کیااس کا چرہ کھی کماب تھا جے ہر کی نے پڑھ لیا تھا، وہ تو لا کھ پر دوں میں چھپا
کر رکھتا رہا تھا، اس ایک جذبے کو پھر بھی اس کی اتنی شہیر ہوئی تھی، تبیل جان کی تھی تو بس ایک وہ جسے
جانا چا ہے تھا، وہ پر ملال ساسو ہے گیا۔

'''کیا سوچ رہے ہیں شاہ؟''اس نے نری سے کمہ کر جہان کے شانے کوچھوا وہ جیسے گھری نیند سے "

" دختهیں بہت شدید تم کی غلط نہی ......" . " نشار بکیز سیکم از کم جسے سے جسے یہ یہ لیس آئی ایم یہ ان مگر جسے احسانہیں آگا ہے ہے ۔

''شاہ پلیز .....کم از کم جھے سے جھوٹ نہ پولیں، آئی ایم ساری گر جھے اچھا نہیں لگا آپ کا اس طرح خودکو چھپانا۔'' وہ ٹو کتے ہوئے انتہائی نری سے بولی تن، جہان کس قدر کھسیا گیا پھر گہراسانس بحر کے خودکو کمپوزڈ کیا تھا اور رسان بحرے انداز میں کویا ہوا۔

" چلوٹھیک ہے، اگرتم بیساری باتیں جات گئی ہوتو بعد کی صور تحال بھی تم سے ہر گر خفی نہیں رہی ہو گی، میرے انکار کی وجہ بھی بھی ہے، میں اتنا بے مایا بھی نہیں ہوں کہ .....

" آپ بے مایاتیں خاص بین شاہ ،اعلی ظرف اور در گزرے کام لینے والے ، اپنوں کے عیب دیکھ کر آئیس عمال نہیں کیا جاتا شاہ بلکہ ان کو ڈھانیا جاتا ہے ، آپ نے ایک بار پہلے بھی اپی محبت کی قربانی دی تھی اب تھوڑی ہی انا کی قربانی وے دیں ، کیا حرج ہے؟"

ر من الله المراق من المراق ال

**ተ** 

تقیلی سامنے رکھنا کہ سب آنسوگریں اس میں

2014 050 27

" پہلے وعدہ کریں مانیں گے۔" ۋالے کے اصراریہ جہان کا ماتھا تھنگا تھا۔ "اکٹی کون می بات ہے؟" اس نے مختاط اعداز کو اپنایا۔

'' رہامی و کریں۔'' خوالے نے مسکرا کر کہتے اپنا نازک ساہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جے جہان نے بہت جذب سے تقاما کچراسے زمی و آئیسکی سے چوم لیا تھا۔

ے بہتے جدب سے ۱۹۰۰ ہوں میں ساری زعر کی تمہارا ساتھ بھاؤں گا،تمہاری بے وقوفانہ بالوں کے ''میں وعدہ کرتا ہوں میں ساری زعر کی تمہارا ساتھ بھاؤں گا،تمہاری بے وقوفانہ بالوں کے باوجود'' جہان نے جیسے بچھ دریش ندینب والی بات کا حوالہ دیا تو ژالے نے نارانسکی سے اسے و کیے کر

سنبست '' آپ کے خیال میں میں بے وقوف ہوں؟'' وہ نرو تھے پن سے بولی، جہان نے مسکراہ ما گی۔

'' پہلے نہیں تھا بیرخیال ، ابھی ابھی یقین ہوا ہے۔'' وہ مجرای بات کا حوالہ دے رہا تھا ژالے نے چ ہوکراہے دیکھا تھا۔

" آپ نداق اڑا رہے ہیں میرااور میر کیں بھی نہیں ہیں، جبکہ میں بے حدا ہم ہات کرنے والی تھی، خمر جب آپ سیرلیں ہوں تو بتا دیجئے گا۔" ژالے نے بےاعتمالی کی حدکر دی، جہان تو بوکھلا اٹھا تھا۔ "افوہ……ا تنا غصہ؟ چلو خبر آئی ایم سیرلیں ناؤ، بولو کیا بات ہے؟" جہان نے خو ریہ وانستہ ہجیدگی کا خول چڑھا کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا، ژالے کچھ دیراسے جھا چچتی نظروں سے دیکھتی رہی پھر گھرا سائس بھرا۔

'' آپ نینب سے شاوی کرلیں۔' جہان کا دل ہی نہیں وہ خود بھی دھک سےرہ گیا تھا، پہلے اس کا چہرامتغیر ہوا تھا بھر بے تحاشا سرخ ہو کرد ہک کیا۔

" بیدکیسا نضول نمراق ہے تُنی؟" وہ جُوسِجیدہ نہیں ہو پار ہاتھا خطرنا کے شم کی سجیدگی سمیت بولا تھا۔ " بیدنمراق نہیں ہے شاہ! آپ کوانداز وتو ہوگا کہ گھر میں اس وجہ سے س ورجہ کینشن پھیلی ہوئی ہے، تیمور کی وجہ سے سب کس قدراپ سیٹ ہیں اور ......"

" درحمہیں اس متعلق کسی نے پچھے کہا ہے ڈائے؟ " جہان بری طرح سے چونک اٹھا تھا، ژائے نے تیزی سے نفی میں سرکوجنش دی۔

"ايا كي كوليل م شاه! محص خود سے احساس بے۔"

''میری بات دھیان سے سنوڑا لے اور اٹھی طرح ذہن تھین کر لیں، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔' وہ جس خوفنا کے سنجیدگی کے حصار میں تھا ژالے ای قدر عاجز ہوائھی تھی۔ '' دس از ناٹ فیئر شاہ! آپ ایسے نہیں ہیں۔'' اس نے جیسے سخت احتجاج کیا تھا، جوابا جہان نے اسے سخت اور تا دیکی نظروں سے دیکھا تھا۔

'' میں نے کہاناتم کیہ بات نہیں کروگی ، دوسری اہم بات یہ کہتم پھوٹیں جانتی ہو۔'' '' میں سے بات بار بار کروں کی شاہ ، اس وقت تک کروں کی جب تک آپ مان نہیں جاتے اور سے خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ میں پھوٹییں جانتی۔'' سجیدگی ہے بات کرتے ہوئے آخر میں جسے ژانے نے اپنی بات پہزوردے کراہے کچھے جملایا تھا، گر جہان نے نطعی اجمیت نہیں دی تھی۔

2014 05 26

کرتے ہوئے طعنہ دینے کے انداز میں عبدالوہاب (پرنیاں کے ددا) محکے متعلق کو ہرافشانی کی تھی کہ انہوں نے زیروسی ابن بیٹی اس کے سرمنڈ ہدی تھی، آج وقت کی گردش نے اسے کسی اور کے آج محل جھکانے کا فیصلہ کر لیا تھا، یہ مکافات ممل کا سلسلہ قدرتی عمل ہے، بہت سارے اس سے عبرت اور سکل بھڑتے ہیں اور بھٹے جسی خدا سے برگمان ہوکر شکوہ شکایت کا دفتر کھول بیٹھے ہیں۔

یں ۔ خبریت معاذ؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تہاری؟ "جہان نے اس کی مم سم کیفیت اور خاموش اعراز کو حبرت کی نگاہ سے ویکھا تھا، اس کے سمان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بات پہ وہ کل بہت کتی ہے رائے کو جھڑک چکا ہے میدی مطالبہ لے کر معاذ اس کے پاس آیا ہوگا۔

" بال ..... كَحَرِيْنِ ..... معاون بريزاكراس ويكها نما مجر خائف سے انداز ميں ہونوں كو سيخ

" دو تم کھے کہنا جا ہے ہومعاذ؟" جہان ایک دم سے جیسے تھا طاہوا تھا،اس نے پر محتی نظروں سے معاذ کود یکھا تھا۔

''تم نے شویز جوائن کر لیا اور کسی کو بتایا تک تبیل، دس از ناٹ فیئر یار'' جہان نے واٹ تہ موضوع تبدیل کر دیا تھا،معاذ اسے دیکھے گیا،شایدوہ اس کے گریز کے پہلوکو یا گیا تھا۔

"برنیال بہت ہرت ہوئی ہے، تم نے اسے تنہا بھی بہت کر دیا ہے، یار کیوں اس کی شکانتوں میں اصافہ کرتے ہو؟۔" جہان نے جیسے اس کی پرین واشنگ کا آغاز کر ڈالا تھا۔

"الزكيال نازك تتليول كى طرح ہوتى ہيں معاذ، رويوں كى تنى سے ان كے خوبصورت رنگ بہت " يزى سے مائد يڑنے ہيں، پھرلا كھ كوشش كرو كر ......"

" ج جھے تم سے پچھاور بات کرنی ہے۔" معاذ نے لیکھت اس کی بات کاٹ دی، جہان جواٹھ کر کھڑ کی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا رک کراہے ویکھنے لگا پھراسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس آنے کا کما تھا

" وہ بہت الی نظر آئی ہے معاذ ، جھے ہر لحد اس کی آنکموں بیں تہارا انظار نظر آتا ہے، اس وقت وہ جس حالت بیں ہے امعافی ہونو اس پریکنٹنی پریڈ بیل خورت بہت کی بی کیفیات سوائے اپنے ساتھی کے اور کسی سے شیئر نبیل کرنا چاہتی جن سے وہ گزرری ہوئی ہے، تم نے اسے اس مرحلے ہا آگر بھی تہا تہوڑ دیا ہے۔ "جہان کا اعماز تا معانہ تھا اور نظر ہیں پنچے لان میں چیل قدی کرتی پرنیاں ہے جمی تھیں اس کے ہراشحے قدم سے تھن لیٹی تھی، وہ وہ واقعی تنہا اور اداس نظر آتی تھی، کسی حد تک خود سے بھی بے زار ، فراکٹر نے اسے گی کی گھٹے چہل قدی کی ہواہت کررکئی تھی، وہ تھک جاتی پیروں میں سوائک اور آئی مگر اسے پھڑ بی نہا نے اس کے بیچ کی خاطر ، بال بنا اتنا آسان نہیں تھا، اس کھن مزل کے گئے اسے پھر بھی اپنی تھا، اس کھن مزل کے گئے گئے مراحل پرنیاں نے اس کے ساتھ کے خاطر ، بال بنا اتنا آسان نہیں تھا، اس کھن مزل کے گئے پھر میں اور پیک اپنیاں نے اس کے ساتھ کی کہ وہ نہ سکون سے بیٹھ پاتی تھی نہ لید ، بکل کا بات تھی جب اس نے اسے مماکوا بی کیفیت کئی بے چارگ سے کہتے ہوئے ساتھ اور قد وقع وقع سے آگھ من کی بات تھی جب اس نے اسے مماکوا بی کیفیت کئی بے چارگ سے کہتے ہوئے ساتھ وقع وقع سے آگھ وہ نظر میں کی بات تھی جب اس نے اسے مماکوا بی کیفیت کئی بے چارگ سے کہتے ہوئے ساتھ وقع وقع سے آگھ وہ نظر میں کی بات تھی جب اس نے اسے مماکوا بی کیفیت کئی بے چارگ سے کہتے ہوئے ساتھ وقع وقع سے آگھ وہ نشر میں آتی ، آ جاتے تو وقع وقع سے آگھ

وعدا (29 حون 20/4

جورک جائے گا ہونٹوں پر سمجھ لیما کہ وہ میں ہوں مجھی جو جائے ہوا شمنڈی تو آ تکھیں بند کر لیما جو جھونکا تیز ہوسب سے سمجھ جانا کہ وہ میں ہوں جو زیادہ یا دآ دک تو تم رولیما تی مجرکے اگر جم کی کوئی آئے سمجھ جانا کہ وہ میں ہوں اگر تم مجولنا جا ہو جھے شاید بھلا دوتم اگر تم مجولنا جا ہو جھے شاید بھلا دوتم مگر جب سائس لیما تم سمجھ جانا کہ وہ میں ہوں

مماکی بدایت کے مطابق وہ ہا پیٹل ساتھ لے جائے والا بیک تیار کر دی تھی، اس کی ڈلیوری کی فرید کردی تھی، اس کی ڈلیوری کی فریٹ پہروسہ بیس کرتا چاہیے، بداللہ کے کام بیس اور اللہ کو ہی غرب کاعلم ہے، وہ اپنی ساری تیاری ممل کر رکھے، اسے جس وقت بھی جو یاد آتا وہ اٹھا کر بیک میں رکھود بی ، اس وقت بھی بچے کے کپڑے جوابھی مارید نفے شفے سفید کرتے سلائی کر کے دے کرگئی تھی جن پہر یے شوق سے اس نے خود کڑھائی بھی کی تھی، زینب نے انہی کو پریس کرنے کے بعد بیک میں رکھ رہی جب مارید جوش وخرد شرق سے بھری اس کے یاس بھاگی آئی تھی۔

" بھابھی بھابھی فیج آہے،اک سریرائز ہے آپ کے لئے۔"

''کون ساسر پرائز؟ دکوتو جھے آرام سے چنے دو۔'' وہ پانپ کررہ گئا تھی، مگر ہار سے کہا شاتھا، گئا وی اور کا کو بازی کے جس لاکر چیوڑا جہاں گویا پورا کمر اٹر اہوا تھا، ٹی وی آن تھا ادر سب جران مششدراور س صفا تک بجس سے اسکرین کی ست متوجہ تھے، جہاں وہ تھا دمن جال اپنی تمام ترسحرائیزی، دکشی، وجابت اور خور وئی سمیت وہ لیے جس وہ رومینیک شوہر کا کر دار اوا کر دہا تھا، بیڈروم سمین تھا، صرف معافی تی بیل اس کی ساتھی لڑکی بھی ایک ووسرے کے بے صدنز دیک تھے اور جو ڈائیلاگ تھے، پر نیال کے کا ٹول سے گیا دھواں نظنے لگا، وہ مرخ چرے کے ساتھ مڑی تو ای بلی وہاں آنے والے معافی سے تکرا کہو تے ہوتے رہ گیا، پر نیال نے ایک نظر اسے ویکھا تھا گھر سرعت سے سائیڈ سے نگل گئی، معافی نگاہ پہلے اس جو تے رہ گیا، پر فیل وی اسکرین یہ جاری اور دل میں جسے شوندگ کی پڑگی، اسے لگا تھا اس کا مقصد طل ہوگیا تھا، اس نے کا تدھے جھکے اور مسرز ہی وی او جی سے عیان اس کی مرے کی جانب تھا، ٹوالے سب کے ساتھ ہی ہوگیا تھا، اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ ہی ہوگیا تھا، اس کی سب کے ساتھ ہی ہوگیا تھا، اس کی سب کے ساتھ ہی ہوگیا تھا، اس کی سب کے ساتھ ہی ہوگیا تھا، اس کی مرے کی جانب تھا، ٹوالے ہی بیا بیان کی نظری میں بر بار ہونے والے سامنے یہ سوال کرتی تھیں ادر اسے شرمندگی سے نگا ہیں جانا پر بیا بیان می نظام ہی ہی ہوگیا تھا، اس کی نظریں بر بار ہونے والے سامنے یہ سوال کرتی تھیں ادر اسے شرمندگی سے نگا ہیں جانا پر بیا تھیں، اب وہ انہیں کیا بیا تا کہ جہان سے بات کرنے کواسے بہت سارا حوصلہ چاہے تھا جو جمع تیں کرنے کواسے بہت سارا حوصلہ چاہے تھا جو جمع تیں کرنے کواسے بہت سارا حوصلہ چاہے تھا جو جمع تیں کرنے کواسے بہت سارا حوصلہ چاہے تھا جو جمع تیں کرنے کواسے بہت سارا حوصلہ چاہے تھا جو جمع تیں کرنے کواسے بہت سارا حوسلہ چاہے تھا جو جمع تیں کرنے کواسے بہت سارا حوسلہ چاہے تھا جو جمع تیں کرنے کواسے بہت سارا حوسلہ چاہے تھا جو جمع تیں کرنے کواسے بران کیں کیا تا کہ کیا کیا کہ کیا گاہ کیا گاہ کو کی کو کرنے کی جان سے بات کرنے کواسے کیا گیا گاہ

'' بن ی تونیس ہو ہے؟'' وستک دے کرمعاؤنے اعرجھا نکا تو اس کا اعداز بے حد فارل ساتھا۔ منت جو

جہانے نے جرائی سے اسے دیکھا۔

"الربول كا بحى توكياتمهارے لئے وقت نبيل تكالول كا؟ آجاؤيار " جہان نے استے آگے كھى فائل بندكر وي تمي ،معاذ و هيلے قدمول كرماتھ آگے بوجا تھا، ايك وقت نماجب اس نے مماسے بحث

2014 050

رداشت ہوئی تو آئسیں چھک پڑی، آنسوؤں کا یوں بہنا صرف اس تکلیف کے باعث ہی تو نہیں تھا، معاذ کی بے اعتبائی اور سر درویہ اسے ہر لیحد کچوکے لگانے کو کافی تھا، آج صبح ہی جب را بداری میں موجود نی ہے اس کا ہیرسلپ ہوا تو وہ اس بری طرح بھسٹی تھی کہ خود اس کی اپنی جان بھی ہوا ہوگئی تھی، پروفت کسی کے مضبوط بازؤں نے سہارا دے کر سنجال لیا تھا، حواسوں میں آتے ہی اس نے بے اختیار کردن موڑی تھی اور اپنے بے حد نزد کے معاذ حسن کو یا کر اس کے اعربیسے ایک دم سے بیش اتر آئی تھی، اگر اس کے باتھ جھٹک کروہ فاصلے پہونے کو بے قرار ہوئی تھی تو وجہ معاذ کا ہرقدم پراس کے لئے اختیار کیا ہوا جگ آمیز سلوک ہی تھا مرمعاذ نے اس کی اس نا گواری کے احساس کو بھی سراسرا پی تو ہین سے تعبیر کیا جگ

''اگرتم اس خوش بنی کاشکار ہوکہ جہیں چھونے یا تہمارے نزدیک آنے کی خواہش میں بے تاب ہوا ہوں تو تہماری عقل پہ ماتم بن کیا جا سکتا ہے، تم میرے سامنے تڑپ تڑپ کر بھی مر جاؤ تو بھے ہر گزیرواہ نہیں ہوگ، میراگر میں تمہاری کیئر کرتا ہوں تو اس کی وجہ بھی تم نہیں میرا بچہہے جس کی وجہ سے میں تمہیں برداشت کرنے یہ مجبور ہوں۔''

ا ہے ایک جھکے سے خود ہے الگ کرکے فاصلے پہ کھڑا کرتے ہوئے معاذ نے اس کی ساعتوں میں اپنی نظرت کا سیسہ پکھلا یا تھا،خودتو وہ لیے ڈگ بجرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ پر نیاں اس درجہ نظرت و خفارت اور نے زار کی کے مظاہر ہے پہو حشت زدہ می وہیں کھڑی رہ گئی تھی، پھر جانے کیا ہوا تھا اس کے پہلو میں درد کی ٹیسیں اٹھتی چلی گئی تھیں ،اس کی طبیعت کی خرابی خبر بھا بھی کے ذریعے دو تھٹے بعد مما تک پہلو میں درد کی ٹیسیں اٹھتی چلی گئی تھیں ،اس کی طبیعت کی خرابی خبر بھا بھی کے ذریعے دو تھٹے بعد مما تک

'' میں ڈاکٹر کے پاس لے کرچکتی ہوں آپ کو، آپ تیار ہو جاؤ بیٹے۔'' مما ان دنوں اسے جمیلوں میں انجھی ہوئی تھیں کہ پہلے کی طرح اس کی کیئر کر پاتی تھیں نہ وقت دے پاتیں، ویسے بھی پر نیاں نے ان کے سامنے خود کو کسی قدر سنجال لیا تھا، پھر بھی وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھیں، انہوں نے خود اسے کیڑے نکال کردیتے تھے۔

'' میں رجوکو بھیجتی ہوں وہ آپ کی جا در پرلیں کردے گی، تب تک میں خود تیار ہولوں۔''انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، پر نیال نے اٹھ کر بس کپڑے ہی تبدیل کئے تھے، اس کی تکلیف شدت اختیار کرتی جارہی تھی، وہ بے دم سے اعداز میں وہیں بیٹھ گئی، رجواس دوران آ کراس کی جا دراستری کرکے رکھ گئی تھی، اسے جاتے دیکھ پر نیاں نے مما کوجلدی تیجیجنے کی تاکید کی تھی۔

'' مما پکیز جھے چادراٹھا کروے دیں، اٹھانہیں جارہا جھ سے، ٹانٹیں بے جان ہورہی ہیں۔''
دروازہ کھلنے کی آواز پراس نے گردن موڑے بغیر ہوجل آواز بیں کہا تھا، جواب میں خاموثی چھاتی ربی
تھی، پر نیاں نے پچھ جمرانی کی کیفیت میں پلٹ کردیکھا، کوٹ بازو پہڈانے ماتھے پہ بھرے بالوں کے
ساتھ معافہ وارڈ زوب کے پاس کھڑااس کی سبت متوجہ تھا، پر نیاں کا چہراا بکدم سے سرخ پڑ گیا، اس نے
نی الفور نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا، معافہ بھی جسے ہوش میں آیا تھا، وارڈ روب کا دراز کھول کرائی مطلوبہ فائل
لی اور النے قدموں پلٹ گیا، سٹر ھیاں اتر تے ہوئے اس کا مماسے سامنا ہوا تھا جواو پر بی جارہی تھیں
اسے دیکھ کرفدموں کوردک لیا۔

2014 050 31

کلتی رہتی ہے، سمانس رکتا ہے۔ 'جواب میں ممانے اسے مطلے لگا کر ماتھا چو ماتھا۔
'' آخری دن ہیں تا ہیے ، ان دنوں ایسا ہی ہوتا ہے ، ماں کے لئے اللہ نے ایسے ہی استحان رکھے ہیں، ابویں تو اس کے درجات میں آئی بلندی نہیں رکھی گئی ، پھر تمہارا تو یہ پہلا تجربہ ہے جسی زیادہ تھبرا ہیں، ابویں تو اس کے درجات میں اتنی بلندی نہیں رکھی گئی ، پھر تمہارا تو یہ پہلا تجربہ ہے جسی زیادہ تھبرا کر دو پڑا کرتی ، تمراحسان بہت خیال رکھتے رہی ہو، معاذ کی مرصبہ میں بھری پوشی پریشان تھی ، ہار بار تھبرا کر دو پڑا کرتی ، تمراحسان بہت خیال رکھتے ہے۔ ''مما بے اختیاری میں کہ کرخود ہی شرمندہ ہوئی میں۔

"معاذیه مرطے کتنے بی تضن سی اگر عورت کے ساتھ اس کا ساتھی ہر قدم پر ساتھ بھائے تو بیہ وشواریاں آسان کلنے گئی ہیں ، جاؤوہ اس وقت بھی تہماری منتظرہے۔ "جہان کی اس تصبحت پر معاذ نے

اسے نا کواریت سے دیلھا تھا۔ ''مِن تم سے اس موضوع پہ پکچر سننے ہیں آیا۔'' اس بات کے جواب میں جہان تھن تاسف سے '' میں تم سے اس موضوع پہ پکچر سننے ہیں آیا۔'' اس بات کے جواب میں جہان تھن تاسف سے

اسے دیوسہ ملات ''ہم زین کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں ہے، آف کورس اسے مربحر کو یوں نہیں بٹھایا جاسکتا۔'' معاذ نے اپنی بات کہہ کراسے دیکھا، جہان نے دانستاس سے نگاہ بیس ملائی تھی، جبکہ معاذ اس کی کئی بھی بات کا خشارتھا، دونوں کے نج بولتی معنی خیز خاموثی آئے تھی گئی، جہان خاکف جبکہ معاذ مضطرب تھا۔ کا خشارتھا، دونوں کے نج بولتی معنی خیز خاموثی آئے تھی گئی، جہان خاکف جبکہ معاذ مضطرب تھا۔

و المراد و ا "بهت احجها فيصله بين مرتى تحمى، أو المراد و المعاذ كو محمى صاف جواب و بيسكما تما، معاذ نے اسے زينب سے شادی نیس کرون موڑ كرا ہے كچھ دار تك دهيان سے و يكھا تما، پھر كا عمر هيان كے اس سوال كے جواب ميں كرون موڑ كرا ہے كچھ دار تك دهيان سے و يكھا تما، پھر كا عمر هيا

" ال ہے، پوچھو کے بیل وہ کون ہے؟"

پہا تھاں ھا، ہرں ن ں۔ (تم انکار بھی کر دو گے جاتو مجھے بالکل تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میں جانتا ہوں تم ایسا کرو گے گئیں، یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں، ہم بدلہ لینے والے ہیں اور تم معاف کرنے والوں کی فہرست میں شامل)

اگر وہ پوچھ نے ہم ہے جہیں کس بات کاغم ہے تو پھر کس بات کاغم ہے اگر وہ پوچھ نے ہم سے اس کی آئیس ایک سلسل سے برس ری تعین، جسے سے اسے دروہوری تھی، جواب تک نا قائل

2014 05 30

C

9

li

6

U

4

•

C

" ا بني بكواس بند كرد، بيدهمكيال كمي اور كودية سمجي؟" وه جواباً اس كي حيثيت اورمرتبي كوخاطريس لائے بغیر پھنکاری تو تمور کو جسے آگ لگ کئ تھی۔ " بین اس وقت تمیارے گھر سے کچھ فاصلے پر رہیٹورنٹ میں تمیارا محظر ہوں، دس من بین تمہارے یاس اگرتم نہ آئیں تو میں خود آ جا دُل گا۔" وتم میرے سامنے ایٹر بال رگڑ کر بھی مرجاؤ تو میں اب تمہاری کی بات کوئیں مانوں کی مجبوری کیا ے آخر؟'' تیمور کے دھولس بھرے لب و کہتے نبین کوئٹ یا کردیا تھا جبی وہ بغیر کاتا کے کہ کئی اور

ال كامريد كه سن بغيرون بندكرويا تياءاس كاچروم وغصى زيادني سے د مك افعاتقا۔

تیوراس کے بعد بھی کال کرتار ہا مرزین نے جیے کانوں میں تیل ڈال لیا بہری بن کی، دس من ے دینے سے اس کے سل فون کی اسکرین تمور کے نام کے ٹیکسٹ کے نشان سے روٹن ہوئی تھی ، زینب نے بھنچے ہوئے ہونوں کے ساتھ شکسٹ پڑھا تھا اس کلے کمھے اس کی پیشانی یہ پسینہ مودار ہو گیا ، اس نے فوف نے عالم میں پھر سے اسکرین بیرنگاہ دوڑائی۔

( میں تمہارے گھر کے سامنے آگیا ہوں ، باہر آؤمیری بات سنو، درنہ کھر میں تھنے ہے تمہارے ا سور ا بھائی مجھے روینے میں کامیاب تہیں ہوسکیں گے۔) زینب کا دل اٹھل کرحلق میں آگیا ، وہ ایک دم ے بستر سے اتری محی اور لیک کر کھڑ کی تک آئی ، دینر پر دہ مٹا کراس نے ڈارک گاس کے یار نگاہ کی تو اے اپنا سر چکرا تا ہوامحسوں ہوا تھا، گرے چمچماتی ہوئی پراڈو کے کھلے دروازے ہے کمر لکائے وہ اپنے کے رئے نئے وجودک ساتھ واقعی وہاں بہت وحرالے سے موجود تھا، زینب یوں بیج بیعتی جلی کئی جیسے اس ك الأول في المحم كالوجه مبارف ساتكاركرويا مو

ڑا لے سوئی ہوئی فاطمہ کواس کے حوالے کرنے آئی تو زینب کا رنگ دیلے ہوئے تعظیمے کی ماند سفید اور ہاتھا ژالے کی نگاہ اس پیمنیری تو اس نے تشویش زدہ انداز میں اسے پکارا تھا، جوایا زینب کی وحشت المرك نگاہوں میں اتن اجنبیت می کویا وہ اے پہچانے ہے بھی قاصر رہی ہو۔

"كياموابزيل آنى؟ آب إي طرح فيح كول بيقى بي ،طبعت تعك بن آب كى؟" فاطمه سر پہلٹا کر وہ سرحت سے قریب آئی تھی اور زینب کے سرو پڑتے ہاتھ تھا ہم لئے اس دوران سیل نون پیہ الک بار پھرز وروشور سے بیل بھی جل کئی ، زینب اپنی جکہ پیزور سے استحلی می اور خوفز و ونظروں سے بیل

'' کس کانون ہے؟'' **ژالے کو تیرن**ین کی اس درجہ غیر مولی حالت پیاصطراب میں ڈھلنے لگا۔ " آب ادھر جیتھیں، میں مما کو بلانی ہول۔ "اس نے مہارا دے کر دھیرے دھیرے کا بیتی زینب کو الما او وہ ایک وم سے اس سے لیٹ می ص

'' جھے کہیں چھیالو ژالے، وہ آگیا ہے وہ ..... وہ مار دیے گا جھے،میری بیٹی کوبھی ..... وتمن ہو گیا وه جاری جانوں کا۔'وہ ایکدم سے پھوٹ پھوٹ کررد پڑی تھی، ژالے تو حق دق رہ کئی تھی۔ " كى بات كروى بال زغى آيا؟" اس نے زين كوساتھ لكا كريتم كا تعاب

" تيور .....وه با هر كھڑا ہے، تم واچ بين كوالرث كروو، بيا كو بناؤ وہ كھر آ جا ئيں، مجھے بہت ڈرالگ إن أنسوسسكيال ادرمراتميكي ووواس بل كويا ايك چھوني اور نے حد خوفز دو بيكي تني ، والے كوتو ايسا

2014 05 (33)

" آپ اس دفت ..... خبر اچھی بات ہے، پر نیال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چیک اپ کے لئے لے جارہی ہوں، عین ممکن ہے ڈاکٹر ایڈمٹ ہی کرلیں، آپ ہمارے سیاتھ چلے بیٹے۔'' معاذ کی صبیح بیشانی بدالمرنی با موار کئیروں کو خاطر میں لائے بغیر انہوں نے اپنی بات کی میں۔

السي ب ود ضروري كام سے جار ما مول ممال آپ بن ما، لے جا سي اسے، آكر ميرى ضرورت پڑی تب کال کر لیجئے گا، آنے کی کوشش کروں گا۔ 'اٹی بات ممل کر کے وہ آگے بڑھ کیا تھا، مما جمرانی اور غیر مینی کی کیفیت میں اسے دیکھتیں روسنی-

اک پرس کے واسے جس حارجه ملاقاتي شام کی حویل میں صبح کے مسکنے کی یے نقین می یا تنس کھی عذاب ماضی کے محنفتكوكا موضوع تته کچیسوال خوابول کے اور وہ ملاقا تیس حار حدملا قاتيس جن میں تیری باتوں کی بارشوں کے موسم نے حتنے جھوٹ بولے تھے شام کی حو ملی میں جتنے زہر کھولے تھے تيراب وفالهجه دهيان مين جب آتا ہے ت سوال کرتی ہیں میری عمر کی راہیں اک برس کے وسے میں حار جدملاقا تثيل

اس نے سرسری انداز میں اس لکم کو پڑھا تھا چربار بار پڑھا اور کسی طرح بھی آ تکھیں چھلکنے سے مہیں روک پائی ، یاسیت کا احساس تو تھا تی ایک وحشت بھی رگ ویے میں سرائیت کرتی چکی تی ، ایسے میں تیمور کا نون آگیا تھا، وہ اس یہ بھٹ پڑی حی ہے

"اتے ڈھید کوں ہوتم خبید کمنے آدی جہیں سجونیں آئی کہ میں تم سے بات کرنا تمہاری شکل و كينائيس عائى، لعنت جيج چي جول تم يه، جان كيول بيل جيور تي تم-" ووات غص مل تحى كه منا سوہے مجھے جومنہ میں آیا بولتی جل کئی۔

" تمہارا دیاغ ٹھیک ہے زینب یا پھر میں کر دول آگر، تیمور خان ہے میرا نام اور کمی کوآج تک جرات الل موسكى كرجھ سے اس ليج ميں بات كر سكے۔ "ندنب كے في وتئد ليج نے تيور خان كوآ ب سے باہر کرویا تھا، اس کے لیج میں بادلوں کی سی فن کرج محسوس موفی تھی، تمرزینب اب اس سے کیوں

2014 05 (32)

بیٹی تھی، یوں جیسے پھانسی کی سزا کا منظر قیدی، انہیں اس پیدا یکدم سے بہت رحم آیا، وہ اس کی کیفیت سمجھ اللہ استی سکتی تعیس ،خودان کا اپنا ول بھاری ہور ہاتھا۔

''ہم زینب کا نکاح جہان سے کرنا چاہتے ہیں اور ڈالے بیٹے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ آپ ہم زینب کا نکاح جہان سے کرنا چاہتے ہیں اور ڈالے بیٹے آپ کے آگے دراز آپ ہمیں اس کی اجازت ..... 'دیورانی کو مشکل میں پاکر مماجان نے خود دست سوال بہو کے آگے دراز کر ویا تھا، جہان پر نیاں کے اعصاب کو جھکا لگا تھا، وہاں ڈالے جیسے ایک دم سے ترثب اتھی ، اس نے بے حد عابر کی سے روتی ہوئی مما جان کوسنجالئے کی سعی کی تھی۔

'' پلیز مما جان پلیز ، مجھے گنہ گارمت کریں ، میری کیا عبال کہ آپ کو اجازت دوں ، آپ کے بیٹے میں شاہ ، آپ کو پوراا ختیار ہے ان کے لئے ہر فیصلہ کرنے کا۔'' وہ ان کے آنسو پو پچھتے ہوئے جانے کس جذبے کے تحت خود بھی رویز کی تھی ،ممانے بے اختیار اسے گلے سے لگالیا۔

''ایسے مت کہومیری بڑی بیوی ہوتم اس کی ، ہماری مجبوری بی ایسی ہے، حالات جس نجے پہر ہیں وہاں ہم دوسری بار بڑی کو بیا ہوئے کو یا وہاں ہم دوسری بار بڑی کو بیائے یا تھوں میں نہیں دے سکتے۔'' مما جان نے یو بھی آنسو بہاتے ہوئے کو یا وضاحت کی تھی۔

" بی میں سمجھ سکتی ہوں مما جان، بلکہ میں خود آپ سے اس سلسلے میں بات کرنے والی تھی ،ہمیں جھنی جلدی ممکن ہو سکے بدکام کر لینا چاہیے، آپ شاہ سے بات کر لینے گا۔ "اس کے الفاظ نے مما اور مما جان کے ساتھ بھا بھی کو بھی گئٹ کر ویا تھا، مما جان اور مما کی طرح سے آئیل بھی یہ بی تو تع تھی کہ سب سے کشمن مرحلہ ڈالے کو قائل کرنے اور منائے کا بی ہوگا، یہی وجہ تھی کہ دواس سے بات کرنے میں پہنچا ہٹ کا شکار تھیں۔

" تم یکی کهدری مومیری بی ؟" مما جان تک طرح بھی اپنی جیرت پہ قابوندر کھ کی تھیں ، ژالے زخمی سے انداز میں مسکرا دی۔

"مما جان کیا میں اس گھر کی فرونیس ہوں؟ کیا یہاں کی پریشانی سے میراتعلق نہیں ہے؟ میں بھی جانتی ہوں یہاں شاہ کے علاوہ زینب کا زکاح کسی سے نہیں ہوسکا، ایک جنید بھائی ہی ہیں تا، وہ تو بہت بوے ہیں نہیں این این سے، زینب کے جوڑ کے تو شاہ بی ہیں، پھرا ہے تی اپنوں کومشکل وقت میں سیارا وسیتے ہیں۔ "اس کے جواب نے مما جان کی آتھوں سے نیر بہا ویئے تھے، انہوں نے جرت غیر بھنی عقیدت اور محبت سے اسے ویکھتے ہوئے اس کی پیٹانی چومی تھی اور پھر کھنے لگا کر جرائی ہوئی آواز میں اور پھر کھنے لگا کر جرائی ہوئی آواز میں اور پھر کھنے لگا کر جرائی ہوئی آواز میں اور پھر کھنے لگا کر جرائی ہوئی آواز میں اور پھر کھنے لگا کر جرائی ہوئی آواز میں اور پھر کھنے لگا کر جرائی ہوئی آواز میں اور پھر سے نیر سے نیر

" بچھے جہان کی خوش متی پہآج کوئی شبہ بیس رہ گیا،تم نے ٹابت کیا ہے بیٹا کہتم جہان کی ہی ہوی بننے کے قابل میں، جیسا وہ خود ہے ایٹاروفا محبت کا شاہ کارولی ہی تم، تنظیم اور بہترین عورت جوقر بانی ویٹا جانتی ہے، تہاری اس قر بانی نے ہمارے ول جیت لئے بے مول خرید لیا ہے۔" وہ بے اختیار رونے لگی تھیں، ہاحول انٹا جذباتی ہور ہاتھا کہ مما اور بھا بھی کے ساتھ پر نیاں کے بھی آنسو بہنے لگے، ژالے آہنگی سے ان سے الگ ہوئی پھران سب بیدا یک نگاہ ڈال کر دانت مشکرائی تھی۔

"سب سے پہلے تو آپ میر خیال دل سے نکال دیں مما جان کہ میں نے کوئی قربانی دی ہے،ایسا منیں ہے، خدانخواستہ میں شاہ کو چھوڑ کر نہیں جا رہی ، محض انہیں شادی کی اجازت دے رہی ہوں اور

2014 054 35

ی لگا تکراس کے الفاظ کی تنگینی نے خود ژالے کو بھی گھبرا ہٹ سے دوجا رکر دیا تھا۔ '' تیمور خان؟ مائی گاؤ، میں مما کو بتاتی ہوں۔'' دہ باہر دوڑی تو نسنب نے ایکدم سے اسے دبوعا

لیا۔ ''نہیں مجھے تنہا مت چھوڑو، وہ نیچ ہے کسی وقت بھی یہاں آ سکتا ہے۔'' وہ سراسمیکی اور دہشت زوگی کے حصار میں بھی، ڈالے واپس صونے پیاس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔

''او کے میں نہیں جاتی ، مگر مما کو تو بتانے دیں ، ایک منٹ میں ، میں انٹر کام پہ مما کوآگاہ کرلی ہوں۔''اسے تبلی سے نواز کر ژالینے انٹر کام پر مماسے رابطہ کیا تقااور زینب کے ممرے میں آنے کا کہا۔ ''خیریت ہے تا بیٹے ، زینب کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟'' دہ عادت کے مطابق جلدی پریشان ہو آگی ہے۔''

'' جی طبعت تو ٹھیک ہے، کچھاہم بات ہے، ہو سکے تو اپنے ساتھ مما جان اور بھابھی کو بھی لے '' آلے گئے۔'' ژالے نے رسان سے کہا تھا، اگلے چند منٹ میں تنیوں خوا تین زینب کے کمرے میں موجود تقییں اور سب سے پہلے کھڑکی سے بیرونی منظر کا جائزہ لیا تھا، ممانے انٹر کام پہوائی میں کوضرور کی منظر کا جائزہ لیا تھا، ممانے انٹر کام پہوائی میں کوضرور کی اور سب سے دھڑکا تھا میں میں اور انتھا، تیمور خان کو کہانی بچارو سمیت دفعان ہو چکا تھا، محراب اس کی جانب سے دھڑکا تھا میں گئے۔ گئے تھا نا ،تشویش اور پریشانی کا ایک نیا باب محل گیا۔

"اس مسئلے کا فوری خل لکانا جاہیے، ہم اس طرح ور کرنو زندگی نہیں گزار سکتے، ویسے بھی سیاس کا علاقہ نہیں ہے جہاں وہ جومرضی آئے کرنا مچرے اور اسے کوئی پوچھے ٹا۔'' بھا بھی کو بے تحاشا غصر آ را تھا

۔ ' ہمیں پولیس کوانفارم کرنا چاہیے، بھابھی بالکل ٹھیک کہدری ہیں۔'' ڈالے نے بھی ہاں میں ہالا ملائی تھی ،مماسر جھکائے ہیٹھی رہیں ، ڈالے پر نیاں سے پوچھ کر زینب کوسکون آ ور ددا کھلا کرلٹا آئی تھی اس متنوں خواتین ڈالے اور پر نیاں کے ساتھ لا وُرج میں تھیں۔

'' آپ اتنی خاموش کیوں ہیں مما، پیا جان سے بات کریں ، بیمعمولی مسئلہ نہیں ہے ، وہ بد قما تا انسان کچھ بھی غلط کرسکتا ہے خدانخواستہ'' پر نیاں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔

'' انہوں نے جومسکے کاحل نگالا ہے، وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، میں بہت اپ سیٹ ہوں سے اتنے ونوں سے ژالے سے بات کرنا جاہ رہی تھی مگر و مجھوخود میں حوصلہ نہیں پاتی۔'' مما بے حدر نجید ا سے بولیں ، تو بھابھی کے سواوہ دونوں جو مک اتھی تعییں۔

سے بریاں اور بال میں میں ہے گئی ہے تما، کیا کہا ہے پہانے؟'' پر نیاں بی یونی تھی اس کے لیجے ہیں بہر داشح حیرت تھی، یہاں شاہ ہاؤس میں بات چھپانے کا رواج نہیں تھا، اس کی حیرت کی اصل وجہ بھی ہما تھی، مما جان کا موقف تھا، با تیس وہاں چھپائی جاتی ہیں جہاں اک ووسرے کے خلاف سازشیں تیار کرا ہوں، یہاں ایسا کچھنیں تھا۔

الروب المالي عان كا فيصله ہے ان كا خيال ہے ، زينب كا نكاح بى بہترين سيفٹی دے سكتا ہے ۔'' ''بالكل تھيك كمدر ہے ہيں ہيا جان ، كيا آپ كوان پداعتراض ہے؟'' پرنياں نے حمرت زدہ اعمر ميں انہيں ديكھا تھا ، ممانے ياسيت بھرے انداز ميں سركونی ميں جنبش وي تھى ، پھر ژالے كوديكھا جوسا

2014 65 34

ز دیے آگیا، ژالے کی ملکیں حیابارا نماز میں لرز کر عارضوں پہ جھک گئیں۔
''میں نے کئیل پڑھا تھا جب مورت کواپٹے شوہر سے بات منوانی ہونٹ بھی وہ اس طرح کا اہتمام
کرتی ہے۔'' ژالے کے جواب نے جہان کوایک دم سے تبجیدگی کے حصار میں مقید کر ڈالا تھا۔
'' کون کی بات منوانا چاہتی ہو؟''اس نے رکھائی سے کہا تو ژالے عاجر ہوکر اسے دیکھنے گئی۔
'' آپ جانبے تو ہیں شاہ۔''

"تم پائل ہوگئ ہو زالے ،اک طرف کہتی ہو جھ سے دوری گراں گزرتی ہے دوسری جانب جھے کی اور کے حوالے ہوئے کی اور کے حوالے کی جانب جھے کی اور کے حوالے کرنے پر بھند ہو، تمہیں نہیں لگا تمہارے قول وفعل میں کس حد تک تصاد ہے۔" وہ بجڑک اللہ اٹھا تھا، اسے زالے ہے بہت شدت سے بیر شکایری پیدا ہوئی تھی کہ وہ اب اکثر بیر موضوع چھیڑ کر اس کا موڈ خراب کیے رکھتی تھی۔

" نینب آپاکوئی اور تیس ہیں ، آپ کی محبت ہیں۔"

"شف آپ الے جسف شف آپ، آج کے بعد میں ہے ہات ندسنوں تہارے مند ہے۔ "جہان نے ساری زیدگی کا غصر جیے ای ایک لیے میں آیا تھا، اس کالبجہ وا تداز اتنا شدید تھا کہ والے بری طرح سے ہم کررہ کی، وہ سارااعثار وہ سارا مان جواس پر حاصل ہوا تھا اوالے کو جیسے اس ایک لیے میں ہوا ہو کررہ گیا، اب وہ مجر جیسے وی کنفیوا وی الے تی جواس سے کوئی تعلق بندھنے سے پہلے تھی، جہان کو اپنے رہ سے کہ کئی تھا تا الے کہ تھا تا ہے کہ تا کہ ساس ہوا تو ایک وم سے او حیال پر گیا، اوالے کی تھا تی آ کھیں، خوف سے پہلی برای رساد کر کے دی گئی تھی۔

" آئی ایم ساری ژالے، بٹ تمہیں خود بھی خیال کرنا جا ہے نا،اک بات جو تمہیں پہ چل گئی کسی بھی جا گئی کسی بھی جل گئی کسی بھی طرح اس کا مید مطلب نہیں کہ تم جھے بلیک میل کرنا شروع کر دو۔" جہان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہے حد مدھم کہج میں کہنا شروع کیا تھا۔

'' بیں آپ کو بلیک میل کیوں کروں گی شاہ؟ جھے یہ بات کتنے عرصے ہے معلوم تھی تکر بھی آپ ہے تذکرہ بھی نیس کیا، اب اگر میں کہدری ہوں تو کیوں؟ یہ وقت کی ضرورت ہے شاہ آپ بھی تو سمجھیں۔'' ڈالے اس کے سینے میں منہ چھیا کر بے حدثی ہے کہدری تھی، جہان نے ہونٹ بھینچ گئے، پھر بہت در کے بعد جب وہ بولا تو اس کے کہتے میں شجیدگی اور تمبیری تاتھی۔

''م بھے پہتیں کیا بھوری ہوڈانے، مرش ہمیں لاز آبنا تا جا ہوں گاکہ میں انسان ہوں نہ کہ فرشتہ، انسان بھی بے حد عام سا ہوں، دوسری شادی فداق نہیں ہوتی، نموٹی ہوتی ہے مرد کے لئے، بل صراط ہے یہ، ایک سے ذاکد شادیاں مرد کے لئے ڈھیل نہیں پکڑ ہیں، اس میں مرد کی آزادی نہیں کہنا یا کرنے والے کہ یہ بھول جاتا ہے ہویوں کے چھانسان بھی رکھنا ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے اور بہی دہ کوئی ہے جس پہ پورا اتر تا ہر کر آسان نہیں، اگر ہم یہ جان لیں تا کہ یہ کہنا مشکل کام ہے، تو دوسری شادی کا خدموجی میں جانا ہوں جھ جیسا عام سا انسان دو ہویوں کے درمیان انساف اور تو از ن نہیں رکھ سکے گا۔''

ا پنی بات ممل کرکے دہ یوں چپ ہو گیا جیسے بہت تھک گیا ہو، وہ ژالے کونہیں بتا سکیا تھا کہ اس ( 37 ) شک ہے اور کا سکتا ہے کہ اسکا تھا کہ اس ملانوں کی تاریخ میں ایس بے شار شالیں موجود ہیں ، جب ضرورت پڑنے پہایک مردکوایک سے زائد خوا تمن کا نکاح میں لین بردا۔" وہ روا داری سے لوئی تھی، پر نیاں کی نگاہوں میں واشح جرت اتر آئی، وہ چوٹی می نازک کا لڑک تھے ہیں۔ اس قدر چوٹی می نازک کا لڑک تھے ہیں۔ اس قدر باند اور عزم اتنا پخشہ تھا، یہ اس کی اکساری می می کہ وہ پھر بھی جز کا مظاہرہ کر رہی تھی، شایداس کی جگہ وہ خود ہوتی تو یا خود مر جاتی یا معاذ کی جان لے لیتی مرجمی اسے دوسری شادی نہ کرنے دیتی، اس نے تو ایک معمولی بات پہاتا طوفان اٹھایا تھا کہ اب تک ان کے تعلقات میں سر دمبری چل رہی تی ، مالانکہ و کہ اجا تا تو معاذ نے اپنا حق استعمال کیا تھا شو ہر تھا وہ اس کا ،کوئی جرم بیش کیا تھا مگر پر نیاں سے اتنا وا بیا کیا تھا کر پر نیاں سے اتنا وا بیا کیا تھا کر پر نیاں سے اتنا وا بیا کیا تھا کر پر نیاں سے اتنا وا بیا کیا تھا کر پر نیاں اس نے اتنا وا بیا کیا تھا کر پر نیاں سے اتنا وا بیا کیا تھا کر پر نیاں سے اتنا وا بیا کیا تھا کر پر نیاں سے اتنا وا بیا کیا تھا کر پر نیاں سے اتنا وا بیا کیا تھا کہ وہ بی تیں رہ نے والی ،اس کی جو ہر بار بی کی میں معاذ نے بیش رہ نی تھی اس کی طرف کر وہ ہر بار اس کو جھک بھی تھی ہو تا کار کرنے والی مورت پر اس کو جھک بھی می معاذ نے بیش رہنے کیا گئی اس کی طرف کر وہ ہر بار اس کو جھک بھی می معاذ نے بیش رہنے کیا گئی اس کی طرف کر وہ ہر بار اس کو جھک بھی میں الائکہ وہ متحدد مرتبہ پڑھ بھی تھی ، دست بینے کیا کہ کے بیالے کی خورت پر کے بیالے کی میں اس کو جھک بھی میں معاذ نے بیش رہنے لئار کرنے والی مورت پر کے بیالے۔

رسے سب ہو فرد کو ہر لیے مظلوم تبھی ری تھی ،اسے معاذ سے جو بھی شکایت ہوئی تھی اس نے بھی اس سے دخارہ یہ دو فرد کو ہر لیے مظلوم تبھی رہی تھی ، ہمیشہ برگانی سے سوچا اور بس اس سے جھڑا کیا تھا، کسی سیانے نے کہا ہے مرد کو دست نہیں یا گئی تھی ، ہمیشہ برگانی سے سوچا اور بس اس سے جھڑا کیا تھا، کسی سیانے نے کہا ہے مرد کو جب کہ پہر ہو جو اور محد وہ فرد تھی ۔ جب کھر پہر دو گئی اور عدامت نے اس کا خصار کر لیا ، وہ اپنی سوچوں میں پھھاس طرح کھوئی تھی کویا مول سے کٹ گئی ، ڈالے کے فیصلے نے اس کا خصار کر لیا ، وہ اپنی سوچوں میں پھھاس طرح کھوئی تھی کویا ماحول سے کٹ گئی ، ڈالے کے فیصلے نے اس کو کویا خواب خوات سے دگا دیا تھا۔

 $\alpha \alpha \alpha$ 

''کلتم تیار رہنا میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ تمہیں ٹریٹنٹ دیں گے۔'' جہان نماز پڑھ کرآیا تو بستر کی عادر بچھاتی ٹرالے کو ناطب کر کے کہا تھا۔ ''آپ خوائزہ اور درگرتے ہیں شاہ۔''اس نے ہاتھ ردک کراسے و یکھا تھا پھر کسی قدرا کما کر ہوئی

"كيامطلب بير دد؟"جهان في تيوري جرهائي-

میا مقعب ہے روز ہم جہاں ہے جورن برسان ، "مطلب یہ کہ زیمر کی تو اتن عی ہوتی ہے جتنی اللہ نے لکھ دی ، پیٹر یٹنٹ یہ علاج زیمر کی نہیں ہڑھا کتے ۔"وہ پہتے نہیں اتن ہی صبر واستفامت کی تصویر تھی یا پھر بے س ہوگئی تھی کہ اسنے نارش اعداز میں اپنی موت کے موضوع کو ڈیسکس کر لیا کرتی ، جہان کے دل کو پھے ہوا تھا۔

'' دعا تقدیر بدل سکتی ہے اوالے، میں اللہ ہے ہرصورت تہاری زندگی ما تک کررہوںگا۔''اس کے لیج میں آخیر میں آکر ضدی بچوں کی دھونس آگئی ، جس نے والے کومسکرانے پہمجود کر دیا۔
'' میں خود یہ چاہتی ہوں شاہ کہ بہت کمی زندگی آپ کے ساتھ جیوں ، آپ سے دوری جھے آئی گراں گزرتی ہے کہما کے گھر بھی جانے کودل نہیں کرتا ، یہ دیکھیں آج میں نے ساڑھی پہنی ہے آپ کو دکھانے کودل نہیں کرتا ، یہ دیکھیں آج میں نے ساڑھی پہنی ہے آپ کو دکھانے کودل نہیں کرتا ، یہ دیکھیں آج میں نے ساڑھی پہنی ہے آپ کو دکھانے کو ۔''اس نے اپنی ساڑھی کا پہلواہرایا ، جہان کی آئی میں ایک میں خبری سے کہتا اس کے دیموسی اہتمام خصوصی تقاضا بھی رکھتا ہے؟'' وہ مسکراتے ہوئے معنی خبری سے کہتا اس کے دیموسی اہتمام خصوصی تقاضا بھی رکھتا ہے؟'' وہ مسکراتے ہوئے معنی خبری سے کہتا اس کے دیموسی اہتمام خصوصی تقاضا بھی رکھتا ہے؟'' وہ مسکراتے ہوئے معنی خبری سے کہتا اس کے

2014 000 36

u

q

S

(

6

t

.

0

میں اور زینب میں کیا فرق ہے، ڈالے وہ تھی جوز پر دئی اس کی زندگی میں داخل کی گئی تھی، پھراس نے اپنی فطرت کی نیکی اچھائی اور محبت ہے اسے اسپر کرلیا تھا جبکہ زینب اپنی تمام تربے نیازی بدتمیزی اور بے رغبتی کے باوجوداس کی رگ جال میں بستی تھی ،اسے زینب سے صرف محبت نہیں تھی دہ اس کے لئے لور کھے۔ تر سرااور ترقیم باتھا۔۔

ر کہ اور کیا گئی کی حدول کو چھوا تھا اس کی چاہ جس اس نے ، پھر میمکن تھا کہ وہ اسے لمتی ادر جہان اس کے آگے ژالے کو فراموش نہ کر دیتا، وہ اس چیز سسے خالف تھا، وہ ایک بار پھر اپنی آز ماکش نہیں جا ہتا تھا! سے شدر اور سے گاگی اس کے لیس میش کہ اس کی طرفہ تھے کہ میں میشر

جبكة والدور يكراوك اس كے بس دہش كواس كى انا سے تعبر كرر مے تھے۔

''جب کوئی کام خدا کی رضا کو پیش نظر رکھ کرکیا جائے تو النداس کام میں خود مددگار ہو جایا کرتا ہے۔ شاہ ،آپ پر بیٹان نہ ہوں ، ہم سب کو دعا کی اور تعاون آپ کے ساتھ ہے ، مما جان نے خود میر نے آگے ہاتھ پھیلایا ہے ،آپ کو ما نگاہے جھے ہے ، جھے شرمندہ تو نہ کریں۔'' دہ کہنا نہیں جا ہتی تھی گراہے کہنا بڑا تھا، جہان پری طرح سے چونکا پچھ دیر غیر بیٹی سے اسے دیکھار ہا پھر نگاہ کا زادیہ بدلتے ہوئے ہونٹ جھنج کے تھے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

وہ ہمسر تھا ممر اس سے ہمنوائی نہ تھی کہ دھوب چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی عدادتیں تھیں تخافل تھا رجھیں تھیں مگر میں میں کہ وفائی نہ تھی میں میں کہ وفائی نہ تھی میں میں کہ وفائی نہ تھی خوالے میں سب کچھ تھا ہے وفائی نہ تھی خوالے کے ان آنکھوں میں تھی جاری غزل نہ تھی خوال کہ ودنوں میں کے بھی دل تھی بہت مرحلہ جیسے کہ آشائی نہ تھی جنوں کا سفر پچھ اس طرح بھی گزرا ہے جنوں کا سفر پچھ اس طرح بھی گزرا ہے جنوں کا سفر پچھ اس طرح بھی گزرا ہے شکی جنوں کا سفر پچھ اس طرح بھی گزرا ہے شکی جنوں کا سفر پچھ اس طرح بھی گزرا ہے شکی جنوں کا سفر پچھ مسافر کیست پائی نہ تھی

ر بوالنگ چیئر بیجھولیا وہ سگریٹ کے دھویں کے مرغولے بٹار ہاتھا، بیک سمائیڈٹٹیٹل پیدو سے مرد ل میں بینی کی آواز گوئے رہی تھی جب معاذ نے اندر قدم رکھا۔

''امیزنگ، بڑے تھاٹ ہیں، پپا کو پہ چلے ماحب بہادر کام کی بجائے بیشنظل فرمارہے ہیں تو نہال ہو کرتمہاری سیلری میں اضافہ کر دیں۔'' اس نے ہنتے ہوئے کہہ کر جہان کے کا تدھے پہ ہاتھ مارا تھا۔

''حیائے ہیود کے یا کافی متکوا دُل؟''جہان نے پہلے ٹیپ بند کیا تھا، پھرسگریٹ الیش ٹرے میں بجھا کر فرصت سے اسے دیکھا۔

'' وکھنیں میں صرف تہارے پاس تم سے ملنے آیا تھا، گریدتو نظر ہی نہیں آتے، ہارہم نے مرف اک آپٹن رکھا تھا تمہارے سامنے، تمہیں فورس تو نہیں کیا تھا، کیوں بھاگ رہے ہو بھلا؟'' وہ نا چاہتے

2014 657 38

ہوئے بھی فنکوہ کر عمیا، جہان کے چرے پدایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ "ایسی مرکز کوئی بات نہیں ہے۔"

رور المراد المر

ہیں ہو پر مل کروہ کر پیانسیاں میں آج کے دن میں ہول تمہاری محفل میں آج کا دن نہ یوں پر ہاد کرد

ہی کاون کہ یوں کہ ہو رو پیر کے فرصت ہے کہ یوں

تہمیں پانے تہمیں چھونے کاسنرافقیاد کرے پچنزنے کے کھات کو ہوں بے ٹمرندگزرنے دد کہ میرے مرنے کے بعد تہمیں اک تشکی کا احساس رہے

اوراس دوسرے جال میں میرابیم مابیدل تہاری آنکھوں کی طرح سے ناشادر ہے

جہان کی آنکھیں ایک دم سے جل آٹھیں ، وہ مجھ سکتا تھاوہ اسے کیا کہنا جائتی ہے۔ '' دانے ہمپینڈ؟ آریواو کے؟'' معاذ اس کے چہرے کے اتار پڑھاؤ کوقطعی نہیں مجھ پایا تھاجھی رپیشانی کی کیفیت میں بولا ، جہان نے چونک کراہے و مکھا تھا ،اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہور بی

یں۔ وہ تہمیں پیا جان نے جوذ مہ داری سونی تھی ،معاذ اگرتم اس میں سرخر و ہوجاؤ تو تہمیں بھی بہت اچھا ککے گانا؟'' وہ عجیب سے لیچ میں بولا تھا،معاذ حیران سااسے دیکھنے لگا۔ سے گانا؟'' وہ عجیب سے لیچ میں بولا تھا،معاذ حیران سااسے دیکھنے لگا۔

"انبیں آج میری طرف ہے یہ پیغام پہنچا دیتا کہ جہان آج بھی ان کی کسی لوقع اور امید کو مالیوی کی نذر نہیں ہونے دے سکتا، جھے آج بھی ان کے تھم پہر جھکا ٹا اچھا گئے گا،اس کے باوجود کہ زینب کو آج بھی شاید اس اقد ام پہا عمر اس ہوگا۔"اس کے تعبرے ہوئے کہیج جس بھی ایک عجیب می سردمہری ادر بھا تی تھی، جے معاذ نے اپنی جیرت بحری خوشی میں محسوس بی نہیں کیا،وہ ایکدم اپنی جگہ سے اٹھے کہ

جہان ہے لیٹ کیا تھا۔ "آئی ایم پراؤڈ آف ہو جے، ہوآرگر بیٹ سویٹ ہارٹ۔" شدت جذبات ہے اس کی آداز کانپ ری تھی، گو کہ دہ دل ہے خود جہان کے ساتھ تھا گر جہان کی طویل خاموثی پہرہ ہمی اس سے شاکی ہو گیا تھا گر جہان کے نیسلے نے سیجے معنوں میں اسے ممنون کرنے کے ساتھ اسے اس کی اچھائی کا معترف کر دیا تھا، جبکہ اس کی بات کے جواب میں جہان کے ہونٹوں پہرخی مسکر اہٹ بھو گئی تھی۔

ا چھے ہونے اور اچھا بنے میں بہت فرق ہے معاذ، جھے آج تک اپنی اچھائی کا احساس تھانہ اندازہ، مجھے تو یہ بھی پیتے ہیں سکا تھا میری عادات کی وجہ سے میں اپنوں کی گنی امیدوں کا مرکز بن کمیا

20/4 2 (39)

ہوں، پکھ کام ہم دوسروں کے لئے کرتے ہیں پکچھن اپی خوشی کی خاطر، جھے نہیں پنة رید میں نے کون کیا، ہاں شاید میں ایک بار پھراپنوں کی امیدوں کو جو جھے سے وابستہ می تو ژبیس سکا)۔ بہر بہر بہر

وہ بے چینی ہے اپنے کمرے میں جمل رہا تھا، کائن کے سفید کلف شدہ سوٹ میں اس کے دراز غضب کی مغبوط کسرتی وجود پہلے انہانچ رہا تھا، آج شام کواس کا نسنب سے نکاح تھا اور ژالے کل ہی لا ہور جلی گئی تھی، حالا تکہ جہان ہرگز بھی آبادہ بیس تھا۔

"مما بھے کتنے کر سے سے بلار ہی تھیں شاہ جانئے تو ایں آپ، اچھا ہے میں کچے دن وہاں گزارلوں گا۔" وہ کتنے توصلے سے مسکراتی تھی ،حالانکہ جہان کو بار ہامر تبداگا تھا اس کی نم ملکوں سے کہ وہ جیسے بہت سارار دکی ہو، جب اس نے ژالے یہ گرفت کی تھی تو دہ گئی معصومیت سے بوئی تھی۔

"آپ نے از داجات مطہرات پیٹی دانعات کی بک پڑھی ہے شاہ؟ میں نے پڑھی ہے ایک بار

نہیں کئی مرتبہ، آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام از داجات مطہرات بھی آپس میں ایک دوسرے سے

رقابت محسوں کرتی تعییں ، حالانکہ بلاشہدہ سب بی تمام خواقین سے انصل ہیں اور درجات میں اعلیٰ مقام

ہے، پہلے میں بہت جیران ہوئی تھی مگر پھر ..... مجھے بچھا گئی، پنہ ہے کیا شاہ؟ رقابت کی وجہ اور وہ شھان

کے اعلیٰ دافشل شوہر حضرت محملی اللہ علیہ وآلہ دسلم ، بھلاا ہے بے مثال اور بہترین انسان کوکون چاہے گا

کہ اینے ساتھ اور سے شیئر کرے ، مگر بید تھم خداد عری تھا، جس پیر جھکانا لازم ، جبکہ دہ ان بی بیوں کی

موست تھی جوشراکت پدول کو تھی کرتی تھی تو اس جذبے کوجنم دین تھی ، اس میں انسانی فطرت کا بھی گہرا

مند کرانا تھم خداو عری کی تھیل۔ "انتا مفصل اور جامع جواب جہان نے تو اس کی تہم دفراست پراسے دیکھی مند کرانا تھم خداو عری کی تھیل۔ "انتا مفصل اور جامع جواب جہان نے تو اس کی تہم دفراست پراسے دیکھیا

''تم خاص ہوئی اور بلاشبہ مجھےتم پر فخر ہے۔' جہان نے بے اختیار بہت جذب سے اسے اپنے ساتھ لگا کر جمینجا تھا۔

''نینب آئی بہت بخت اور سی تجربے سے گزاری ہیں شاہ اب بیآپ کی ذمدداری ہے کہ آپ نے مدمرف ان کے دل سے دل ان کے دل مدمرف ان کے دل مدمرف ان کے دل مدمرف ان کے دل درماغ میں کی ہے۔''اس تھیجت نے جہان کو جی لگا دی تھی۔

" میں مہیں بہت می کردن گا، جلدی داہی آنے کی کوشش کرنا، بلکہ میں خود آجاؤں گا لینے "اس نے دانستہ اس کی بات سے تجامل برتا تھا، ژائے نے اس کا باتھ پکڑلیا۔

" میں بہت عرصے بعد تمی کے پاس جارہی ہوں شاہ، وعدہ کریں جھے میری مرضی کے مطابق رہنے ویں گئے۔ " وہ کتنی عاجزی سے کر رری تھی، عرجہان جانتا تھااس وقت وہ کتنے کرب ہے گز رری تھی، اس کے ول کی عجیب کیفیت ہونے گئی۔ اس کے ول کی عجیب کیفیت ہونے گئی۔

"سب کھتمباری مرمنی کے مطابق ہی ہور ہاہے ڑالے، بیمی سی۔" وہ ناجا ہے ہوئے ہی شکوہ کر کیا تھا، ڑالے جرامسکرائی تھی۔

" میں جانتی ہوں آپ بہت بہادر ہیں ، بہت انساف پیند، جھے اور پچھے کہنے کی ضرورت بی نہیں۔"

2014 عون 2014

جہان نے اب کے جواب میں پھے کہنے کی بجائے ہونؤں کو باہم بھی لیا تھا۔

"جہان بھائی آجا کیں، وہاں ڈرائینگ روم شل سب آپ کا دیث کر رہے ہیں۔" درواز و تھہتیا کر
زیاد نے اعد بھا کک کر پیغام دیا، جہان اپنی سوچوں سے چونک کر ہا ہرآیا تھا اور ایک سرد آہ تھینی، پھے

کیے بغیراس نے زیاد کی تعلید میں قدموں کو اٹھایا تھا، مختلف را ہداریاں اور سر میں اس مور کرکے وہ ڈرائیگ
روم میں آگیا، جہاں بیانے اٹھ کر اسے اپنے بازو کے حصار میں نے کر نہایت شفقت بھر بے اعداد میں

پیٹانی چوئی تھی، وہ ایو کئی لی بستان کے پیکو میں بیٹھ گیا، موالا نا صاحب کی آمد ہو چگی تھی اس کے چوٹوں

بیٹانی چوئی تھی، وہ ایو کئی لی بستان کے پیکو میں بیٹھ گیا، موالا نا صاحب کی آمد ہو چگی تھی اس کے چوٹوں

میں نکاح کی سنت کی اوا کئی کا آغاز ہوا اور کاروائی شروع کی گئی، جہان کے احساسات بھیب سے ہوئے

بیا کرتی تھیں، ندینب کے حوالے سے ہرسوچ اور خواہش دل مولیتی اور دار ہائی رکھتی تھی، گر اب ایک

جایا کرتی تھیں، ندینب کے حوالے سے ہرسوچ اور خواہش دل مولیتی اور دار ہائی رکھتی تھی، گر اب ایک

بیب سی ہے جس اس پہ طاری ہو چکی تھی، نکاح ہوا اس کے ابعد وہاں سب اس سمیت ایک دوسرے کے

بیب سی ہے گئے گئے، اس کے ساکن و مخد وہان میں ایک تھم کے معرع کو نی گئی۔

میرے چوٹے نے آئان میں ہمیں وحشت کی ہوتی تھی جُھے آم نے بتایا تھا کسی کی قدیش رہنا شربال آزاد چی ہوں میں اک آزاد چی ہوں پھر جس کو آم نے جا ہا تھا وفا کے نام سے اس کو بہت وحشت کی ہوتی تھی وہ اک آزاد چیسی تھا دہ اک آزاد چیسی تھا سناہے آم چیسیاں ہو چاو پھراییا کرتے ہیں بنا آغاز کرتے ہیں

محبت پھر ہے کرتے ہیں "میری دعا ہے اللہ تمہاری زندگی کا بیہ نیاسٹر مبارک کرے، آمین۔" بیا اور بیا جان کے بعد معاذ نے اسے محلے لگایا تو بے حد خلوص سے کہا تھا، جہان نے جوابا گہراسانس بحرا تھا اور سر جمکالیا تھا، اس کی تسلی کی خاطر پچھ بھی عہدو بیاں کیے بنا۔

**ተ** 

''تعوزا سا کھانا تو کھالوزینب'' ٹوریہاس کے سامنے بیٹی بے حداصر اربحری عاجزی سے کہدری ا۔

" جھے بحوک نہیں۔" اس نے مخصوص شم کے ٹروٹھے پن سے جواب دیا تھا،اس کا موڈ بری طرح سے بڑا ہوا تھا، اس کا موڈ بری طرح سے بڑا ہوا تھا، ایک بجیب ی جمخطا ہث اس کے اعصاب پہ حملہ آور ہو پکی تھی، جب ممانے آج بالکل اچا تک باک ہے۔ اس بیاس نیسلے کومسلط کیا تو سمجے معتوں میں وہ برکا بکاس ان کی شکل دیکھتی روگئی تھی۔

2014 200 41



"جو بھی جے کے مرحلے میں ہوااس کو بھول کر نے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا ہے آپ کوزینب، وقت نے ابت كرويا كرآب كے لئے جہان عى بہترين التكاب تفاكر خير ..... "انہوں نے بات ادھورى

يرسب كهدا تنااج كك اورغير متوقع تها كدوقتي طوراس كاتمام صلاحيتين عي سلب موثي تعيس كويا-و کیے بھول جاڈں می اس فیلے میں مزید تین افراد اتوالو ہو بھتے ہیں ، ژالے ، تیمور اور فاظمہ اور

ميں .... مجيم پيشادي نبيس كرنى جے سے تو بالكل تيس-"

وہ پہتیں مس جذیے کے تحت رو پڑی تھی مرمما کوایں پہیے شحاشا غصہ آممیا تھا۔ "ائی زبان کے انکار کو میں روک لوزین، اب اگر اس سے کوئی نازیبا بات نکلی تو یاد رکھنا اس مرتبہ میں اس ذات کو برداشت کرنے کا حوصلہ میں رکھتی مرجاؤں کی مجھ کھا کر۔ ان کے جبرے کے عضلات من كئے تھے، ان كے ليج من قطعي كوئي منجائش بيل تھي، زينب نے بھی انہيں چینے نہيں ساتھا

محراب پيتنبيل كس طرح ان كاضبط جواب دي كيا تما كدوه چيخ بردي تعيل-" وَلْتِ اور دِكُهِ كَي كُمِرا يُول مِن لَوْ ا تار چَكَي ثُمّ اور كَتَنَا نقصان كرانا جائبتي مو؟ اس لفنكے بدمعاش كو عذاب بنا كر مارے سروں به مسلط كر ديا، بم اس معالے كوخوش اسلوبى سے غيانا عاسے بيل محرفتيس

شايد ميں قبر ميں اتار كرسكون ملے كا-

زین نے ایک لفظ نہیں تکالاتھا مجرمیہ ہے، ممانے نکاح کے لئے اس کے لئے پنک جوڑا فتن کیا پھاجس پہ جھللاتی چوڑی ٹی جہاراطراف کی تھی جس کارنگ کائی مائل تھا، گلابی چوڑی یاجا مے اور مجی میض بینی کای ائل مبروامن تھا جس بیکامدار کا کام تھا، نور بیاور برنیاں نے ل کراہے کھریدی تیار کیا تھا، ذرای توجہ نے بی اس کا روپ تکھار دیا تھا، اس کے باتھوں پر مبندی بھی لگائی تھی، وہ آگر پھر کی مورتی میں دھل کی تھی تو نور بیاور پر نیاں بھی بے حد مم مم اور خاموش تھیں ، لکتا بی نہ تھا بیشاوی یا نکاح كى تقريب ہے، نەخۇى نەمنى غداق نەز حولك جيدايك فرض بھايا كميا تھا، بہت خاموشى اور راز دارى کے ساتھ ، جبوک کے باوجوداس نے کھاٹا نہ کھا کراپنا عصہ ظاہر کیا تھا مگر ممانے پرواوٹیل کی تھی ، ان کی

وهيل نے اب يک اسے بگاڑا على تھا۔ " فاطمه کو مجھ دے جاؤ۔" نور میماکی بدایت ہواہے جہان کے کمرے میں چھوڑ کرواہی جائے

كى نب زينب نے اسے خاطب كيا تھا، نور يہ تجمعے ميں پڑگئ -"فاطمد ممانی کے پاس ہے، انہوں نے سلاویا ہے اس کو ہم بے ظرر ہو، اس کی طرف ہے۔" " میں نے تم سے وضاحت میں ما تکی ہے نور بید، فاطمہ کواگرتم مجھ تک نہیں لاسکتیں تو بتا دو، میں خود لے آؤں گی۔ "زینباس کی بات کاٹ کر پینکاری تی ،نوریہ نے ایک دم سے ہون ایک کے تھے۔ (جاری ہے)

2014 9 (42)

زویا کو بے کی سیٹ یہ بھا کر، شفق ابنی پلیٹ میں موجود جاول کے چھوٹے چھوٹے نوالے اے بچ کے ذریعے کھلا رہی تھی، تمر جار ساليه زويا کي يوري کوشش تھي کيد و چيج اينے ہاتھ میں پکڑ کرخود سے حاول کھائے ای کوشش میں وہ سل ہاتھ چلا رہی تھی، دوسرے ہاتھ میں اس نے کھیرے کا عمرا پکڑا ہوا تھا، جس کی بمشکل اس نے دو سے تین ہائٹس کی تھیں۔ شفق نے ایک نظر مجرے ہوئے مال پیڈالی،

ویک اینڈ ہونے کی وجہ سے"ریبورنٹ سی بوفے ڈرکے کئے آنے والوں کا کائی رش تھا۔ لوگوں کے منتے مشکراتے ،خوش پاش چرد ں کور میفتی ہتفق نے بےاختیار سوجا۔ " كيازندگي سي من اتى خوش خوبصورت ادر

ئے قری سے جری ہو لی بھی ہولی ہے؟" ''ایکسکیوزی مس…؟'' اسی دفت کسی نے شفق کومتوجہ کیا۔

"اگر میں غلط نیس تو آپ مشہور رائٹر" شفق

ایک بہت تی وجیبداورسو پرنظر آنے والے مخف نے اس کی میز کے پاس آ کر کہا۔ سن نے چونک کرنظری اٹھا کران کی طرف

دیکھا، سامنے کھڑے تھی کی عمر ساٹھ کے قریب هی ان کا انداز بهت میذب ادر شاکسته تها ان

" تی سرا مرآب اسوری میں نے آپ کو بھانا تھیں؟" منتق نے اثبات میں سر بلاتے ہوئے الجھے ہوئے کہے میں یوچھا، یہ حیثیت رائٹر کے اے بہت کم لوگ چبرے سے پہچانے ہے،اس لئے اس تحق کا اے پیجان جانا ،اس کی

" آپ جھے کہلی جائتیں، مگر میں آپ کو

جامنا ہوں، آپ کی تحریروں سے تو بہت مہلے کا وانف تھ ، مر بائے میں آپ کو، چھون پہلے تی ی میں منعقد ہونے والی ایک اد کی کانفرنس میں دیکھا تھا، آئی ایم سر پرایز ڈ کہ آئی تحریروں کی چکل اور میچورین کے بیکس، آپ کانی کم عمر ہیں۔" سامنے کھڑے محفل نے وضاحت ہے بتاتے ہوئے ،آخر ہیں مشکراتے ہوئے جنفق ہے کہا تو اپنی تعریف بیشفق جھینے گئی ادرمشکرا کر ان کاشکر میدادا کرنے لگی ،اس کی بیرا بھن دور ہو گئ تھی کہ ان صاحب نے ، بہ حیثیت رائٹر کے المن طرح اہے میجان کیا تھا۔

"<sup>مت</sup>قق کیا ہوا؟ پیرصاحب.....''ای وقت موحدا ساءادرعمير كے ساتھ كھانا ڈال كر داپس آيا توشفق کے پاس کسی انجان مخف کو کھڑ ا دیکھ کریے اختيار يوجينے لگا۔

" مجمعتنس بعلى دراصل بيه..... اشفق نے و کھ کہنا جایا کہ اس تھی نے آئے بڑھ کرموحد ے ہاتھ ملاتے ہوئے ، اینا تعارف کردانے لگا۔ ''میرا نام میر زمان میک ہے''زمان اغرسرین کادر ہوں۔ 'زمان اعرسریز کے نام یہ چونک کرموحد نے ان کی طرف دیکھا۔ "اواجھاای لئے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا

فیں اتنا دیکھا دیکھا سا کیوں لگ رہا ہے، آپ تو كانى مشهور معروف فخصيت بين، بينجي پليز-" موحد نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ شکر پیہ کہتے - 2 2 x 2 91

" آئی ایم ساری! آئی تو که بیآپ لوگوں کا ليملي وُنر ہے، مرجس آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لول گا۔"میرزمان بیک نے معذرتِ خواہانہ کیج میں کہا اور شفق کی طرف متوجہ ہو گئے ، جو خاموش مینی ان کی آگی بات کی منظر تھی۔ - ان کی آگی بات کی منظر تھی۔

" میں جانتا ہوں کہ بہ حیثیت رائٹر کے لوگ

ی ٹوٹ کررہ گیا تھا ،اس نے سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی ، مایوی اور تخی اس کی ذات کا حصہ بن کی تھی۔ "میرز مان میک نے اپنی نم آتھوں کو نشو سے صاف لیا، اپنی چنتی ادر لاڑ کی ادلاد کو السی حالت میں دیکھنا، ہر ماں باپ کے لئے بہت تنكیف ده ادراذیت ناک بوتا ہے، وہ ادلا دجس كے لئے دالدين نے كئ خواب ديكھے ہوتے ہں۔ "موسيد مر!" موحد في السروكي سے إيكے باتھ یہ باتھ رکھ کرسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ تنق ساکت نظر دل ہے آبیں دیکھر ہی تھی۔

W

W

ہے کو بہت پیند کرتے ہیں ، آپ کی تحریروں

ہے دیوانے ہیں آپ بلاشبہ بہت اچھی رائٹر ہیں

الر ....؟ "مير زمان ميك في توقف كيا شفق

نہیں ہیں، بلکہ میری زندگی کے اندھیروں میں

حیکنے والی امید کی دہ پہلی وآخری کرن ہیں جس

نے میرے گھر کے اندھیروں کو بہت حد تک کم کر

دیا ہے۔ میر زمان بیک نے جذب کے عالم

یں کہا تو شق نے چو <u>یک</u> کران کی طرف دیکھا۔

رے ہیں؟ "معن نے سنجید کی سے انسل مخاطب

كرت موئ كما، موحد اور اسام بهي الجهن

مِی علط مجھیں میں اپنی بات کی وضاحت کرتا

اول - " مير زمان بيك في باته الحاكر أنيس

"ایک مند، اس سے پہلے کہ آب لوگ

"میرے دد ہیٹے ہیں، ای شریک حیات

ک موت کے بعد میں نے اہیں مال اور باب

دونوں کا بیار دینے کی بوری کوشش کی، کیونکہ

بہت چھوٹی عمر میں ہی وہ ماں جیسی ہستی سےمحردم

يُوكِيِّ مِنْ مِيرا بِرِا بِينًا مغرام ، ما شاالله ا في زعد كي

میں بہت سیٹ ادر خوش ہے، وہ ادر اس کی بیوی

17 اور دو پیارے بیارے بیجے ، میرے کھر کی

روائق ہیں مر ..... ' میر زمان بیک نے محری

"ميرا چھوٹا بيٹا مچھ سال پہلے ايک ردڈ

يَمْيِزُنِث مِن ، إني ايك ثا تَكْ كُو بِيضًا تَقَا، ميرا

بیٹا زندگی ادر امیدوں سے تجربور جان بعقل،

واستول کا دوست، جس کے ذم سےان کی حقلیں

آباد ہولی تھیں واس حادثے کے باعث بالکل

البراندازين أكيس ديكورب تھے۔

مزید پکھ کہنے سے روکا ادر بولے۔

''سوري مبر! مين حجي نبيل، آپ کيا کهنا جاه

" حكر مير ، الله آپ صرف ايك رائش

يے سواليہ نظروں ہے ان کی طرف ديکھا۔

"میرے سٹنے نے ابی زندگی کے تین سال ای ہایوی اورا ندھیرے کے ساتھ گزار دیئے، بیروہ دفت تھا جس کے لئے ہم باپ بیٹے نے بہت و کھ سوچا ہوا تھا، بہت خواب دیکھے ہوئے تھے مگر سب خاک میں مل گئے ادر ان إندهرول نے میرے بیٹے کی برامید، ہرخواب کو تکل لیاحتی کراس نے باہرجا کر بعلی ٹا تک لکوانے ے انکار کر دیا، ڈاکٹرز نے بہت امید دلا کی تھی کہ ٹاکک آلوائے کے بعد وہ بارل لاکف گزارنے کے قابل ہوجائے گا مگراس نے اٹکار کر دیا ہجانے وہ خود ہے اتنا مایوں کیوں ہوگما تھا اور شاید وہ ایسے عی رہتا مرآپ کی تحریر میں بڑھ کردہ آ ہتہ آ ہتہ کر کے زیر کی کی طرف لوٹنے لگا ہے،آپ جانتی ہیں تنفق کہ ..... 'میر زمان بیک نے نم آنکمول کے ساتھ برجوش کیج میں ممصم مبیمی شق کونا طب کرتے ہوئے کہا۔

"اس نے آپ کی ہر تحریر جا ہے کسی میکزین میں چھی ہویا کا لی شکل میں، ہر تحریر اس نے محفوظ کر کے رکھی ہونی ہے، دو آپ کی ہر تحریر کو بار بار پڑھتا ہے، اس دفت اس کے چہرے یہ بہت خوبصورت مسكرا ہث ہوتى ہے، جيسے سارى دنیااس کے پاس ہو،آپ کے گفتگوں میں دہ جادو

2014 55 44

کے طیے سے ،ان کی امارت کا یا جاتا تھا۔

الجحن كاياعث بن رباتقاب

دہ اثر ہے جس نے اس کے مردہ تن میں زعد کیا کی حرارت بحر دی ہے، اس کی دلچین کود میستے ہوئے مں نے بھی آپ کی تحریروں کو بڑھاادر آپ جاتی میں کہ میں بہت بار جران رہ کیا ا آپ کی اور میرے بیٹے کی سوج، خیالات، خواہشات، اميدي سب ايك جيسي نظر آتي بين، جمع ايها لكما ے کہ جیے میں حادثے سے پہلے کا اینے بیٹے سے باتیں کر رہا ہوں ، بلیوی ، دہ جی بالکل ایسے ی سوچنا تھا، زندگی کے لئے جیسے آپ اکثر اپنی تحريد ن بين بيان كرني بين و مين يين جانتا كه بيه کیہا اتفاق ہے، مراس اتفاق نے بچھے میرا بیٹا لوثا ویا ہے اب ہم دونوں اکثر استھے بیٹھ کر ،آپ کی محریروں پر تبعرے کرتے ہیں واس وقت میں خاموش ہو جاتا ہوں اور میرا بیٹا کے کان بول ہے، خوش ہوتا ہے اس کے اعدر کی گی اور مايوى لهيں حيب تي ہو جيسے، دو آپ كے لفظوں من جیتا ہے ای لئے میرے لئے آپ مرف "رائم" ملى بى بلكه مرے رب كا دہ وريعه تابت ہوئیں ہیں جس نے جھے میرا بیٹا لوٹا دیا ے۔ "میرزمان بیک نے عقیدت مجرے کہے

توائی آکھوں میں آئی نی کو دھرے سے ماف کرتی شنق ادای سے سرادی۔
زیری بھی بھی کھی کیے کیے اتفاقات پیدا کردی ہے ہم جہاں اپنا سب چھے ہار کرنا امید ہوکر بیٹے جاتے ہیں دہاں ہی سے امید کی کرن مودار ہوتی ہے ادر کہتی ہے کہ۔

"اہمی میں ہوں، زغر کی کی نئی ابتداء کرنے کے لئے ،اسے نمودیئے کے لئے ۔" "بیٹا! میں کانی عرصے سے آپ کی حلاق

''بیٹا! میں کائی عرصے ہے آپ کی طاش میں تناوگر ٹاکام رہا کیونکہ آپ کسی سے نیس الی تھی دھراس دن ادبی کانفرنس میں آپ کو دیکھا،

میں آپ کر ایئے جھ سے جہاں تک ہو سکا میں آپ کی مدد ضرور کردل گی۔'' شغق نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔

'' تھینک ہو بیٹا ، میں آپ کا میراحسان بھی نہیں بھولوں گا۔''

"میرابیا آپ کی وجہ سے زعر کی کی طرف لوث آیا ہے، میں جاہتا ہوں کہ آپ اسے ال آ يريش كے لئے راضي كردي جس كے بعدو سی حد تک نارل لوگوں کی طرح زعر کی گزا سك كا، مجصاميد بكردو بى مى آب ك ك كويس الے كا ميراول كوتا ہے كمآب كے ياك لفظوں کا وہ منتر ہے جو میرے بیٹے کو زعد کی گ طرف والي لے كرآ سكتا ہے، بليز آب مير آخری امید ہیں مرے سے کے لئے "آتا كراف" من مجواليا لكه وين كدوه ال تفطول كة الع موكر ، زئد كى كم تجمالهي من والس لوث آئے میں جاتا ہوں کردہ کم صف میں ہے ہی وہ مایوں ہوکر اینا سب مجھ مار بیٹھا ہے اور مجھ يفين ہے كہ آپ عى اسے اس مايوى سے باہر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس دو روشن لفظ ہیں جوزند کی کو بدویتے ہیں۔ "میرز مان بک۔ امید مجری تظروں سے تعق کود ملعتے ہوئے کہا۔ سنق نے سر ہلا کرانا بیک محولا اوراس شر ہے گلالی رنگ کا پیڈ نکالا، وہ شردرع سے عی اکا رنگ کا لکھنے کے لئے استعال کرتی ممی جس۔ برکونی بہت اسمجی *طرح* واقف تعا۔

شغق نے مجھ لائنیں اس پہھیں اور مجرا

کرتہدکر کے میر زبان بیگ کی طرف بڑھادیا۔

'' تھینک بوسو گئے ، باشا اللہ بہت بیاری بٹی ہے آپ کی۔' میر زبان نے شفق کی کود میں زویا کو دی کرکے اٹھ گئے تھے، جی شفق نے زویا کو کود میں اٹھا لیا تو میر زبان بے ساختہ تحریف کرکے تحریف کرکے ہوئے۔

تریف کر کے بولے۔

تریف کر کے بولے۔

تریف کر کے بولے۔

دوشنق کی تو ابھی شادی نہیں ہوگی ہے، یہ

'' ''شغق کی تو انجمی شادی نبیس ہو کی ہے، یہ مبری بیٹی ہے، شغق کی جیجی۔'' اساء نے مسکرا کر وضاحت کی۔

"اوہو، سوری ہیں سمجھا کہ ......" میر زمان نے معذرت خواہانہ کہیے ہیں کہا، موحد نے آگے بڑھ کرمیر زمان سے ہاتھ طایا میر زمان نے اپنا وز ٹینگ کارڈ اسے ویا، جے شکریہ کے ساتھ موحد نے تبول کرنیا۔

میر زمان بیک نے خوتی اور تشکر مجرے جذبات کے ساتھ انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور اینے ہاتھ میں پکڑے گائی لفانے کو دھیرے سے کھولا بہت خوبصورت لکھائی میں عبارت رم شمی۔

> ایک عام ادموری خواہش ہے میری روتن روتن صحوں کو تیری جاہت کی ہرشام لیے میرے نام کو تیرانام لیے دریش مجمد میں جارہ دور

المنظم الرجھے آئ اسٹے اس سوال کا جواب اللہ گیا ہے، جو وکھلے یا بچ سال سے میرے اندہ طوفان مچائے ہوئے تھا، تم جھے اچا کم بغیر بتائے کیوں چھوڑ گئے تھے؟ وعدہ کے مطابق کیوں لوٹ کرنہیں آئے تھے، جھے زعم کی کے خواب دیکھا کر،خودای سے مالیوں ہو گئے، آئے

جب انكل في الني فيملي كے بارے من بتانا شروع كيا تو من چونك كئ ديدسب تو تمبارى بتا من ہوئيں يا تين ميں، جوتم جي سے شيئر كيا كرتے ہے جم مجوبمي كيود كيوبمي جموء ميں في الني خوا بش تمبيں بتادى ہے، ميرے لئے تم يہلے بنى ميرى زعرى ہے اور آج بحى بشہريار مير، فيھے ميرى زعرى چاہے، ميرے جاكا كى كوائى، ميرے ميرى زعرى چاہيں جن كى تحريم سارا زمانہ كرتاہے، محر ميرے بدائقا ميں جن كى تحريم سارا زمانہ كرتاہے، محر ميرے بدائقا مرف تمبارى وجہ سے بيں ان ميں ميرے بدائقا موں "

W

W

میرے کفقوں سے نکل جائے اثر کوئی خواہش جو تیرے بعد کروں ''تہارےآنے کی منظر شغنی مرتفعٰی'' میر زمان بیک نے جیرانی اور خوشی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو پڑھا، انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے شہریار کا نام نیس تایا

اب انہیں بدر مرسجھ آئی تھی کہ شہر یار کیوں اس حد تک شنق کی تحریروں کا دیوانہ تھا کیوں شفق کے لفظ لفظ سے شہریار کا وجود جھلگا تھا۔

مرزمان بیک نے گلافی لفانے کو احتیاط کے ساتھ تبہ کیا وہ جانے ہے گلافی لفانے میں دہ اسم اعظم ہے جو ان کے بیٹے کو زندگی دیے والا تھا اور شفق کا انتظار جلد ختم ہونے والا تھا، زندگی کے اس الفاق نے شفق کو باور کروا دیا تھا کہ۔

''زعدگی سی میں اتنی خوش خوبصورت اور بے فکری سے بجری ہوتی ہے اگر محبت ساتھ ہو تو .....!!!''ادر شفق کواس کی کھوئی ہوئی محبت مل می تقی، اب ملن دور نہیں تھا۔

\*\*\*

2014 25 47

2014 US 46



يود ، ب الصطَّا الدار من برب بوئ سے كم بودے یائی نہ ملنے کی وجہ ہے سو کھ گئے تھے، لا ان کے ایک کونے میں اٹار کا ورخت تھا جس کی یٹافیں و بوار کے بار دوسرے گھر تک بھیلی ہوئی تھیں،اس نے لان کا جائزہ لیا جولان سے زیادہ اجرا ہوا کوئی باغ لگ رہا تھا، وہ لان کے ساتھ راه داری پر چلام موا کیراج تک آیا اور مکان کا اندرونی دروازه کلولا، وروازه جرجرامت کی مخصوص آواز ہے کا گیا، فرنیچر سفید کپڑوں ہے وْھ اِ ہوا تھا، ڈرائگ روم کے دروازے کے ساتھ کن کا وروازہ تھا، سامنے دو بیڈرومز نے أيك باته روم كا دروازه مركزي بال يس كليا، شاه زین نے اندرولی جھے پر نگایں دوڑا تیں، سامنے لگا درواز ہ بچھلے سخن میں کھلٹا تھا، شاہ زین نے دروازہ کھول کر حمی میں جھا نکا ورواز ہے کے سامنے چھوٹا سابرآ ہ۔ہ تھا جس کے آ گے چھوٹا سا

اس وقت وہ مكان كے بيروني كيث كے سامنے کھڑا تھا، مکان بہت بڑا نہ سمی کیکن چھوٹا بھی نہیں تھا، اس کے اور شہر یا تو کے رہنے کے لے کافی تھا،ابا اے یمی سے اپی تی زعر کی کی شروعات کرنی تھی، اس مکان کوخوشیوں ہے بمربور كمربنانا تعاءايغ لئے ايك جنت بناني تقي، ائی گاڑی ج کراور کھی قم اس کے اکاؤنٹ میں موجودتھی سب ملا کراس نے بیدمکان خربیدا تھا، اس بنگلے ہے آئے ہوئے وہ چند کیڑوں اور اپنے ضروری کاغذات کے علاوہ کچھ بھی جیس لایا تھا، اب اسے یہی اپنی زعر کی گزار نی تھی جو پہلے ک طرح ادھوری تبین ہوٹی تھی، شاہ زین نے آیک نظر بيروني عماريت كوديكها اورايك كمي تهلي بهوأي سائس غارج کی تھی، ہاتھ بیں پکڑا ہوا سوٹ کیس ینچے رکھا اور کیٹ ہر لگا ہڑا ساتھل کھولا اور اندرآ گيا، گھر كا چھوٹا سالان بہت برى عالت ميں تھا،

## مكبيل نباول



سحن تھا، کملوں میں گئے بودے سو کھ چکے تھے، سو کھے پتوں اور گردمٹی سے سخن کا فرش ڈھکا ہوا تھا، شاہ زین واپس ہال میں آھیا، دیواروں پر جالے لئک رہے تھے مکان اتنی ختہ حالت میں بھی ہیں تھا کہ دہاں بررہانہ جاسکے، بس کی ملین کی غیرموجود کی میں مکان کی حالت قابل رخم تھی، اس نے صوبے سے کپڑا ہٹایا تو دھول مٹی کا ایک بإدل اڑا اور پھرحتم ہو گیا، وہ صوفے یہ بیٹھ جمیا، جیب سے موبائل نکالا اور شہر بالو کے لئے پیغام

''شهر با نو میری محبت بر اعتاد رکھنا اور میرا انتظار کرنا میں جلد ہی تمہارے پاس لوٹوں گا۔'' شہریا نو کے نمبر پر مینج سینڈ کرنے کے بعداس نے موبائل سونيج آف كرديا، وه جانباتها كدحيدر يملح اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، اسے . بہت ڈھونڈے گا اور ہوسکتا ہے کہ وہ شہر بالوسے مجى رابط كرے اى وجہ سے اس فے دوبارہ شہربانو سے بھی رابطہ نہ کرنے کا اراوہ کیا تھا صرف اے اتنا ہی تیج کیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے وہ ضرور لوٹے گا، وہ بیجی جانتا تھا کہ صرف حیدر اورشیر بانوی میں جو اس کی برواہ كرت بين اس كى خوشى مين خوش اور يريشاني میں پریشان ہوتے ہیں کیکن وہ گھر چھوڑتے ہوئے اس نے حیدراورشمر یا نو کو بھی چھے بیل بتایا تھا، حیدر کواس کے جیس بتایا تھا کہ وہ اے روکنے کی کوشش کرتا اور میانھی ہوسکتا تھا کہ اس کے ساتھ ہی گھر چھوڑ ویتا تھا اور وہ ایسا ایسا ہر کر نہیں . جا ہتا تھا کہ حیدراس کے ساتھ آئے اوراینا کیرئیر خراب کرے، جبکہ مزید اس کھر میں رہنا تھی . مشکل ہو گیا تھا اور شہر یا لو کو نہ بتانے کی وجہ بھی حیدر ہی تھا کیونکہ حیدراہے ڈھونڈنے کے لئے شربانو سے رابطہ کرے گا اور حیدر کے سامنے

شہر یا نو کا حجوث بولنا ناممکن تھا، کچھ عرصے بعد حيد نے بارُ اسٹريز كے لئے امريكا يلے جانا تا اوراس عرصے میں وہ حیدر سے بالکل بھی رابط حہیں رکھنا جا ہتا تھا اور نہ ہی اس کے سامنے جانا عابنا تھا درنه شايد تهين يقينا حيدر امريكه جانے سے انکار کروہا۔

اور پھر کلائی ہر ہندھی ہوئی گھڑی یہ ٹائم و یکھا وان گزارے تھے وہاں، بہت تھوڑی کیلن پچھا چی رہے کا کوئی جواز بھی جیس تھا، وہیں صوفے یہ بیتے وہ ابن اچھی یادوں کو یاد کرنے لگا، ایک ما دوں میں کھوئے کب اس کی آئے گھی اسے خبر ہیہ نہ ہوئی اور جب اس کی آگھ ملی شام کے جارت

شاہ زین نے اٹھ کر واش روم میں جمانکا سینٹری کاسامان کردیسے اٹا ہوا تھا،اس نے واش بيس كى تُونى چلانى كىلىن يائى عائب تھا،موٹر كابتن وهوتذنے کے لئے اس نے سارے کھر کی لائٹس

بنفنے کے لئے بیٹے بناتے کی کوشش کی کئی می مثاہ زین نے ایک نظر سامنے کر کٹ کھیلتے لوگوں پر والی، یهاں اکثریت وس کی طرف مجی متوجه تھی اس نے سب کو ہزاری سے دیکھا اور واپس کمر کی طرف قدم پوهادیجے۔

آن آف کی تھیں ، آخر کارا ہے موٹر کا سوچ کل عل

م اتھا، موٹر جلا کر یائی کا بندوبست کیا تو تہائے

ے کے کوئی سوب کوئی سیمیوموجود جیس تھا، لیکن

الرى اور نييني كى وجها ال كابرا حال تفاءاس

نے کچر کھے موجے میں لگائے کداب کیا کرے

اور پھرسوب اور شيميو كے بخير عي نهائے كا اراد وكيا

زیش ہونے کے بعد اس نے چن میں جما تکا،

غالی لیبن اس کامند ی حارب تھے، محوک کی وجہ

سے پیٹ میں جو ب دوڑر بے تے سکن پیٹ کا

دوز فی برنے کے لئے بی موجود اس تا،

وہاں تواسے صرف حلم دیتا ہوتا تھا ملازم اس کے

كرے ميں كھانا كے آنا تھا، بہت كم وہ ڈائنگ

تبل يرسب كرماته كمانا كمانا قاءاكر بحي اكيلا

مونا یا حدر کے ساتھ مونا تو ڈاکٹک عمل بر کھانا

کما لینا درنہ تو بھی یایا کے ساتھ بھی کمانا میں

کما تا تماادر مجرد خنده تا زے ساتھ کمانے کا تو

كرتے تھے جتنا كوئي ماكتائي لسي اغرين كواور

کوئی اغرین کسی یا کتبائی کوکرتاہے، شاہ زین نے

مایوی ہے آخری خالی لیبن بند کیا ادر تعرے باہر

کمانا کمانے کا موج اور کمر کولاک نگاکر باہرآ

حماء وتحدرتم جيب بيل جبكه وتحوا كاؤنث بيل جي

موجود می الیکن البیل مجمی جانے کے لئے سواری

کی ضرورت تھی اور وہ اپنی گاڑی گئے چکا تھا، ال

نے ارد کر دلیسی کے لئے نظریں دوڑا تیں لیکن

اس محلے میں ملسی تو دور حضوتا رکشہ بھی نظر میں آ

ر با تجاء تمر کے بالکل سامنے کی کی دوسری جانب

چھوٹی می جار دیواری کے اعرر ملے احاطے کو

سٹیڈیم کی شکل دی گئی تھی، چھالا کے وہاں کرکٹ

من رب سے احاطے میں ایک طرف نیم کا

ورخت لگا ہوا تھا جس کے نیے اینوں کو جوڑ کر

وہ دواوں ایک دوسرے کو اتناعی مالیند

سوال على بدائيس موتا تفا-

بجوك شديدهم كى لكي مونى فني الريس اتني است بھی جیس می کہ جین روڈ سے جا کرمیسی بی لے بلے، زعر کی جس میلی بار ایسا ہوا تھا کہاہے مجوک کی ہوئی تھی اوراس کے باس کھانے کو پچھ تهين تفاه ورندتو بميشه يصالياني موتا تفاكه كمانا اس کے ماس آتا تھا کہ بھی ماما سے اوائی موجائی تو كمانے كا بائكاث كرديتا تو مجى رخشنده نازكى باتوں سے تک آ کر کھانے سے اٹکار کر دیتا اور جب حیدر کو بید جانا کہ شاہ زین نے مجھیس کھایا تو دہ خود ہی کھانا کے کرانے کرے میں آ جاتاء حيدر كے كھانالانے يروه كھانا تو كھاليتا تھاليكن نخر د کھانے کے بحد، حیدر عی اتو وہ دا صر محص تماجس کو تخرے دکھانا اے اچھالکا تھا کیونکہ حیدری تھاجو اس ترے افعات تھاس کی کالیاں اس کی لڑائیاں جنتے ہوئے برادشت كرتا تقااور كرازنے كے بعد دونون ایک دوم ب کو سے لگاتے اور مرال کر کمانا کماتے، کہنے کوحیدرشاہ زین سے چھوٹا تھا لیکن اس کا Maturity کول شاہ زین سے كهين زياده تغاءوه شاه زين كي طرح جلد بإزهين

بوك كي وجه سے پيف سے كو كر كى آواز من آری میں اسے حیدر بہت یادآیا اسے میلی بارا حماس مور باتها که مجوک کیا ہے اور محوکا

ال يرآمائل بنك سے كرال و مرلے کے مکان ٹی آئے تک اس نے زعر کی کا ا نکار کردینا۔ اس نے دیوار پر گئی رکی ہوئی گھڑی کور یکھا

كے كيارہ في رہے تھے مماري رات جاتنے كي دج ہے اس کی آ عصیں نیند سے بوجل تھیں، وہ کم چوڑ تا اس کے آسان مہیں تھا، اس کی مماکی یادیں میں وہاں، زعری کے چوبیں برا یا دیں بھی وابستہ بھیں اس کھرسے ،کیلن اب وہال رے تھے،اس نے جمال رو کتے ہوئے انگرانی کی اور آ تحسيل ملها مواسيدها موكر بيته كيا، ويحه وير یوی سوئی جاکی حالت میں بیضار ما، دماغ کے بيدار موت عي ببلاخيال حيدراورشمر بالوكاعي آيا مقااور دوسراخیال بھوک کا آیا تھا،کل میج سےاس نے کچھیں کھایا تھا، چھلے ایک بھتے سے وہ اس مكان كوخريد نے كے چكروں من تھا، بھى محوك كا احساس مواتو مجھ کھالیا،اس مکان کے کاغذات ایے نام ہوتے تی اس نے اطمینان مجرا سالس

2014 059 51 4.1.4

2014 07 (50)

جو بہلا تجربہ کیا تھاوہ بھوک کا تھا، اسے پہلی بار بھوک کا اصل مطلب سمجھ میں آیا تھا، وہ یو نہی بے وجديس إدهرے أوهر چكراكار ماتھا جب كيث ير

"كون موسكما بي؟" وه جلما موا با مركيث تك آيا اور كيث كلولاء سامنے چودہ بندرہ سال کے دولڑ کے کھڑے تھے، ایک نے سفید لانگ نیکر یر کالی تی شرف پہن رکھی تھی جبکیدودسے نے نیکی جیزیرنی پنک کلری شرث مین رکھی تھی۔ " تي ا" شاه زين سواليه نظرول سے انہيں

"ميس عادل اور ميس كأمران-" ووتون لزكول كوابنا تعارف كروايا-

"آپ يہال شے آئے ہيں؟" ان ميں ہے ایک نے یو چھا۔

"بال ..... تو؟" شاه زين وروازے ش کھڑا بولاء اس کا اعراز بتا رہا تھا کہ اسے ان لڑکوں کے تعارف سے کوئی ویجی تہیں کچھ بھوک ک دجہے اسے کھی اجھانبیں لگ رہاتھا۔

"نوب بلاؤ خالہ ای نے آپ کے لئے تجيجوايا ہے۔" كالى تى شرك والے نے وُھى موئی بلیٹ آگے برھاتے ہوئے کہا، بلاؤ کا نام سنتے عی شاہ زین کی آتھوں میں چک آٹھی،اس في شكريد كي ساته بليث بكر ليا-

" آ وُاندر آ وَ ـ " شاہ زین نے مرو تا کہا۔ '''نبیس ایھی تو۔''

" ہاں ہاں کیوں نہیں۔" کامران نے انکار كرنا جايا، كيكن عادل في كامران كى بات كافح ہوئے کہا اور قدم اندر کی جانب بڑھا ویے، کامران نے کندھے اچکا کر دروازے میں کھڑے شاہ زین کی طرف دیکھا اور ملکا سا مسكراما وه بھي اندر داخل ہو گيا۔

"ویے او ہم نے بیا کمر پہلے بھی و مکھا ہوا ہے مین ایک بار پھرو کھے لیتے ہیں، جو پہلے کرائے دار تھے وہ بھی آپ کی طرح کے بی تھے۔" عادل گر کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اٹی رائے کا مھی اظہار کررہا تھا، شاہ زین تا گواری سے دونوں کوویکھا، نہ کوئی جان پھیان تھی اور وہ ایسے باتیں كرر بے تھے جيسے پرسول كى آشائى ہو۔

روسرا كام بھي يا وآ عميا تھا۔

" " او کے انگل چرہم جلتے ہیں کوئی کام مواتو

ا بے ضرور بتائے گائ عادل نے مروتا کیا تو

كامران نے بادل عادل كے باؤل ير مارتے

ہوئے زبردی مسکرانے کی کوشش کی مشاہ زین کو

دونوں کی اس حرکت یہ ہمی آگئی کیکن اس نے ہمی

كنرول كرت ہوئے صرف مر بلانے ير بى

کو ہمیشہ خوش رکھے۔ " شاہ زین نے ان کے

مانے برشکرادا کیا اوران کے طیب بھائی اور اہم

آیا کودعا میں دیتے ہوئے بااؤ کے اور سے کور

ہٹایا،شاہ زین نے پلاؤ کھانے سے ملے ایک لمحہ

مج کے بارے میں سوجا جو کہاسے اس وقت میں

ل سکتا تھا، دوسرے ہی کمنے وہ صوفے یہ بیٹھ کر

بالحول کے ساتھ بی جاولوں کے ساتھ انساف

وہ چلتے ہوئے افروکی سے سر جھکائے

زندگی کے انو کھے تھیل کے بارے میں سوج رہا

تھا، جہاں ہر مل ہر لحہ زندگی بدلتی ہے، الکیے کمح

میں کیا ہوگا کوئی تہیں جانتا یہاں کھوں کی بھی کسی کو

خرجیں اس کے بادجود انسان زعد کی بھر کے

منصوبے بناتا رہتا ہے خود اس نے کب زعر کی

میں آئے والے ان مراحل کا سوجا تھا کہ اسے

سب کھے بہت انو کھا کے گازندگی کی حقیقت بہت

عجيب لگ ري محي، آج اس كا ايم لي اے كا

رزلٹ آیا تھا اور وہ بہت اچھے ممبروں سے ماس

ہوا تھا، پچھلے دوسمالوں سے ایم لی اے کرنے کے

العدام مکد سے جھی اچھی بوندرش سے س اے

كرنے كے خواب ديكھار ہا تھاليكن اب اسے ايما

کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔

"الله تعالى تمهار ے طبيب بھائى اور ماہم آيا

"برے برمنز ہیں۔" شاہ زین نے سوجا، وہ اس سے آ کے چلتے ہوئے اس کے ساتھ کہیں بانكنے ميں مصروف تھے اور وہ صرف موں مال میں ہی جواب و بے رہا تھا، وہ شاہ زین ہے بہت كم كچه يوجه رب ته زياده تروه اسے بتاي رہے تھے، ملے کی خوبیوں اور خامیوں بر تقصیلی روشی ڈال رہے تھے، ملے کے ممائل ہے اسے آگاہ کررے تھے، بہت کم باتیں اس کے لیے پر ری تھیں، زیادہ تر بھوک کی دجہ سے و ماغ کے اویر ہے بی گزر رہی تھیں، عادل اور کامران ورانک روم کی کھڑی میں کھڑے باہرلان کا جائزہ لےرہے تھے، شاہ زین نے ڈرائک روم کے دروازے میں کھڑے جا دلوں کے اوپر سے کور ہٹا کر ویکھا، جاولوں کے اوپر پڑی ران کی بونی د کھے کراس کے منہ میں یانی آگیا، جا ولول کی خوشبو بنا ری تھی کہ جاول مزیے کے کیے ہیں، زعدگی میں بہلی باراییا ہوا تھا کہوہ کمی کی موجود کی کوا چنے صبر سے بر داشت کر رہا تھا، صبر کےعلاوہ اس کے یاس کوئی جارہ بھی جیس تھا، شاہ زین نے ب بسی سے ڈھئی ہوئی پلیٹ کوو مکھا۔

''عادل طیب بھائی آنے والے ہیں۔'' کامران نے عادل کویاد کروایا۔

"اونو الحمي تو مجھے ماہم آیا کوسٹورے کھ سامان بھی لا کر دیڑا ہے۔" کامران نے عادل کو یا د کروایا تو عادل مریر ہاتھ مارتے ہوئے اے

اینے اینے ایدرخوش کی کرن جگرگاتی ہوئی محسوں کہیں ہور ہی تھی، وہ یو تکی سر جھکائے تھی میں چل ر ہا تھا اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آ کے کی زندگی کیسی ہوگی،اباسے کیا کرناہے؟ وہ اپنی می وی مختلف کمپنیز کومیل کرنے کا سوچ زیا تھا، اچھی جاب حاصل کرنے کے لئے کچھاتو کرنا تھا، اے اوپر جھائی اتن اضردگی کے باو جووات لمل امید تھی کہ اس کی ہی وی ویکھ کر کوئی بھی کمپنی اسے اس کی خواہش کے مطابق جاب آفر کرے کی، لیکن کوئی بھی اچھی ٹوکری ملنے تیک ایسے ہی گزارہ کرنا تھا اور اس کے پاس جور فم بچی تھی وہ

زياده دريبين چل عي هي -''ارے بیٹا ذرا بات تو سننا۔'' ممی نے خاطب کرنے براس نے مرافحا کردیکھا اسامنے ایک ادمیز عرفض کھڑا تھا جس کے چیرے برسفید واڑھی تھی جبکہ سر پر کروشیے کی بن براؤن تو لی مېني بولي تحي د ه رک گيا۔

. "جي فرمايئ-" اے اس محلے كى بات ہڑی عجیب لکتی تھی کہ ہر کوئی جان پھیان بنانے

میں ماہر تھا۔ " لگا ہے مطے میں نے آئے ہو پہلے بھی

"جي نيا عن آيا ہون بيرسامنے والا تھر ميرا ہے۔''اب تواہے ہو چھے جانا والاسوال بھی رث چكا تھا جب بھی محلے كانيا فرداسے تاطب كرتا تو اسے اغدازہ ہوجاتا تھا کہاس سے کیا سوال ہو چھا جانے والا ہے، محلے میں اس کی آمد کی خرا ہے ہی میملی تھی جیسے جنگل میں آگ مجیلتی ہے ،لیکن اس کے باوجود کو چھنا ہرکوئی ابنا فرض سجھنا تھا، پوچھنے والے مخصوص سوال کا مقصد اس سے بات چیت بڑھانا ہوتا تھا لیکن اب تو اسے اس سے 🛠 ہونے لگی تھی۔

20/4 052 (53)

2014 05 52

W

W

لك رباتها كهكوني خواب بي شدرما بور اس كا ر زلائ اس کی تو تع سے بھی احھا آیا تھالیکن اسے

"اجما اچا جين راوه رشيد نام ب ميراه مب مجھ دشيد جا جا كتے ہيں، سيرات يرجون کی دکان میری جے۔"

"تو من كما كرون؟" شاه زين مرف دل میں عی سوی سکا تھا، اس نے زیردی مسرات

" ليكن چلوكوني بات نيس بيه بيج عي تو مطير کی روائق میں آج بی طبیب سے کبول کا تھیک کر دے باشا اللہ بڑا بی قربائیردار کیے ہے، اللہ اسے بميشه خوش رهيميه مشيد حاجا اب طيب كي تعریقی کرنے میں معروف تھے۔

"اب مل جاول؟" شاه زين كوفت كا شکار ہور ہا تھا وہ جب سے اس سکلے میں آیا تھا بجوں بروں بوڑھوں سب کی زبانوں پرایک ہی نام تماء" طيب بماني يؤے الائم بين تو طيب بينا بدا عل فرما خردارے - "وہ طبیب کے قصیدے من بن كر تمك كيا تما طيب شهو كيا كوني قرشته مو كيا، ووسر جھلتے ہوئے اینے کمر کی لحرف چک دیا ہمغیر نے چھوٹے لڑکوں نے میری عینک تو ژوی ہے۔ رشید جا جا اپنی دکان پرآنے والے گا کہ کو دور ہے تی بتانے لگا،شاہ زین نے مڑ کر ویکھا اور پھر چھوٹا کیٹ کھول کر کھر کے اندر واعل ہو كيا، كحركا عرد داخل بوتى بى افسروكى وكحداور ير ه كن كى،ائ يهال آئ موع تقرياً دو الخ ہو گئے تھے اور ان دو ہفتوں میں نہ بی اس نے

شمر بانو سے رابطہ کیا تھا نہ ہی حیدر سے ملنے ک

كوشش كالحميء بيدود الفتي اس في بيد متعمد

كزارك تقى اسے اين رزلث كا إنظار تما اور

آج جب رزلت آحميا تعاتو خوتي مي افسروكي كي

آميزش محى كداس خوتى محسوس على بين مورى

می کوئی اس کے باس مجی جیس تھا کہ جس کواینا

ردات با سكے، حدر مبل تا جو كما كر تمهارے

محییر اور ریورث کے Approne ہونے کا بہت دعا تیں کی میں اب ٹریٹ تو بتی ہے اور ی شمریا نوممی جوین کرکہتی کدائی محنت کی محی رزلت الااتااجما أناى تماءاس في اعرب ال كى بجائے لان كى لمرف قدم يزها دي، لاك میں داخل ہوتے ہی اسے راستے میں پڑی اینے سے تھوکر تلی اور وہ کرتے ہوئے بیا اس ساتھ اینٹ اٹھا کرایک لحرف رکھ دی اور 📆 کے اوپر كريمو كم يخ بثات موس بيد كما ،ان دو ہفتوں میں اس نے کمر کی ایک چڑکوا تھا کرادھ ہے ادھر میں کیا تھا سارا ون مؤ محشت کرتا شمر کی سر کین نایا شام کسی ہوگل سے کھانا کھاتا اور رات کزارنے کے لئے کمرا جاتا، کمرلوشے بی تنہائی کا احساس اتنا جان لیوا ہوتا کہ وہ بے بی

مُوْاكُرِيايا كُونِية جِلَّا تُوانِ كَارِي الْيَكُنُّ كِيما اونا؟ " في يرم جمائ بيني اوك إلى ف اغمازہ لگانے کی کوشش کی، وہ یقینا کسی مم کا ری ا یکشن شوکیل کرتے، ندخوتی کا ندی عم کا،ایے ری ایکشن قوابوں کے لئے ہوتے ہیں وہ تو جھے ا ينايرايا وكوليل تحصيره شن تو بهت كرا موا انسان موں۔"اس نے دکھ سے موجائے

" میں نے کون ساان کے ساتھ بہت اچھا

كرتار باتما، دل حريد بي خيل موكيا تما، وه لوكي ا

ے جینی سے إدهر سے أدهر چکر لگانے لگا، یہ

ایک دن این بی آگ میں جل کررا کھ ہو جائے

گا، وه غير اراوي طور ير لا كه كوكريدر ما تفاجيمي

كيث ير مونے والى تل نے اسے يونكا ديا، وه

كيف كي طرف مروا، وي الزكاجوابيّا نام عادل بنا

عادل کے بیچھے ایک زنانہ آواز اجری-

"عادل ركوميا كى كواعرى آنے ووو"

" خالد ای دروازه کلاے تو الکل کمرین

ہوں مے " عادل آ کے چانا ہوا بولا اس کے

يتحص تقريباً جاليس بجاس مالدانك خاتون اعدر

داخل موتين، جو عادل كي خاله اي مين انيون

نے ملکے پہلے ریک کی شلوار میض کمن رفی می

عادركوسليق سيمر يراورها بواقعاء شاوزين باتهد

"السلام عليم!" عادل في سلام من يمل

جمازتا مواائي كي طرف أحميا-

رباتحاا عرواهل مواي

"السلام عليكم إ" سلام كي آواز يرشاه زين كا دهیان عادل کی خالدا می کی طرف کیا۔ "وعليكم السلام!" شاه زين مناثر سا موكر بولا بزیے ہونے کے باوجود انہوں نے سلام میں

"ووليكم السلام!" شاہ زين نے سلام كا

جواب دیا۔ ووشکر ہے آپ کمر او ملے ورنہ او چکر نگا لگا

كر ميرے يا وُل زحى موسكة منتے۔" عادل اين

رائے اعاز میں بولاء عادل کے کہنے کا اعراز ایما

تھا کہ شاہ زین کی تظریں بے ساختہ اس کے

زیادہ تے ،اس کے مرف دردی بور ہاہے تک

ہونے کا تو تحاور کا کہا ہے۔" وہ شاہ زین کے

بوں یاؤں کی مکرف دیکھنے پر وضاحت دیتے

"و بے تو کمر ساتھ ہی ہے لیکن چکر بہت

ياؤل كي طرف تيس-

موتے بولا۔

معیس عادل کی خالدای ہون، اس دن عادل آیا تھا بہاں۔" انہوں نے تعارف کی غرض

"آئی ایم ساری آپ کو میری وجہ ہے زمت افعالی برے۔

«رمبیں میٹا اسی کوئی ہات میں ۔'' وہ دھیمے

"آي نا آئي اعرآي-" شاه زين خوشدلى سے بولا اوران كوكرا عرام كيا۔ " ایب پلیز بیال بیکسیں۔" شاہ زین نے صوفے سے کیڑا مٹاتے ہوئے کہا، عادل اور وہ مونے یر بیٹے مجے ، ان کے بیٹنے کے بعد شاہ زین سامنے والے صوبے سے کیڑا ہٹا کر بیٹے گیا، ووالبين مح طرح سے جانا محی تبين تعاليكن ول مين ايك احرام بدا موكما تما-

لزت بمرالجدا سے اعد بی اعد چھکے لگاتا تھا، انادمیان بنانے کے لئے اس نے لان کی مفالی شروع کی ، کوڈی کرنے کے بعد کیار ہوں سے لكنَّ والله كندكوايك طرف جمع كيا، يذهي مولَّى کھاس کی کٹائی کے لیے اس کے پاس مشین تیل تھی،اس نے لان میں بلحرے مو کھے ہے استھے کے ادر اکین آگ نگا دی ، خیک چول کے جلنے ہے تخصوص آواز پدا ہو رہی می، وہ یک کك یوں کو چلتے و میمار ہا، ایس می ایک آگ اسے اسے اعد جاتی محسول مولی جس سے تھنے والے نفرت ك فعط احذ تيزيته كداس كااينا آب جلا رے تھے، وہ ہوئی برستور ہوں کو علتے و میمار ا اوران من اینا آپ الاشتار باجی کرده یے جل ے دیران دور دیوار کو کمور تار ہا۔ كرراكه مو كئے، وہ ياؤں كے بل بھا راكه كو كريبتا ربا اورسوچتا رباكه كما وه محى اى طرح

کیا ہے، جو میں ان کی بے رخی کا محکوہ کروں، میری سوچ میرا معیار تو بہت بی کمٹیا ہے، میں الكيد احجما بينا تا بت كبيل موسكا-" اس كي آتفسيل

" تمهارا معیار تمهاری طرح کرابواہے۔ یایا کے کیے ہوئے الفاظ اس کے دماغ سے تکلتے عی کیل تھے، اس نے سامنے انار کے درخت م نظرین گاڑھ دیں اور اپنے آنسو پینے کی کوشش

2014:050 (55)

''میرا نام طاہرہ ہے یہ پردوس میں ہمارا ہی گھر ہے۔" وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بولیں۔

'میں نے دو بار عادل کو بھیجا کیکن گھر کو تالا

" جی بس کچیمصرو فیت تھی۔" شاہ زین کو بروقت كوئي بهانه تمي سوجھ سكاتھا وہ غيرارا دي طور یران کے ماہنے اپنا چھاات بنانا جاہ رہاتھا۔ ''خالدا ی کوشاید نئے مسائیوں ہے گئے کا

''بیٹا تمہارے گھر والے نظر نہیں آ رہے۔'' طاہرہ آئی نے ارد کرد کا جائزہ لیتے ہوئے یو چھا، شاہ زین کوایک میل کے لئے مجھ بی جیس آیا تھا کہ

ا کیلا بی رہتا ہوں۔'' اس نے مختصر

"شادى ئىمى تېس بونى ؟" '' جی ابھی تو تبیس ہوئی۔'' شاہ زین کوا یے لگا جیسے وہ کسی کوائٹرویو دے رہا ہو، اس کے بعد طاہرہ آنی نے مزید کوئی زِانی سوال جہیں کیا تھا شایدوه شاه زین کاردمل سمجھ کنیں تھیں۔

'' آنُ ایم سوری آنٹی میں کوئی خاطر مرارت میں کرسکا اللج مٹلی کھر میں چھے بھی کھانے كوتيس ب-" شاه زين كى بات يرانبون نے عجيب نظيرون سے شاہ زين كى طرف ديكھا۔ " بھی اکیلا رہائیں نا اے لئے کمر کی

چیزوں کے بارے میں زیادہ علم تہیں۔" وہ وضاحت دييتے ہوئے بولا۔

'' کیا کرتے ہو؟'' خالدای نے یو چھا تھا۔ "ایم بی اے کیا ہے جاب کی طاش میں مول-" اس کے بعد إدهر أدهر کی باتیں مولی

''مِیں کل صبح نسرین کو جھیج دوں گی، وہ تہارے گھر کی صفائی کر دے گی۔'' '' آڻي آپ کا بهت بهت شڪريه کيلن آپ کو خانخواه تكليف ہوگی میں كرلوں گا۔''

ہوئے اکھڑے کہے میں بولا۔

كالبجه وكحاطهم موار

دسيتے ہوئے پولا۔

حالت ديھنے دالي تھي۔

شرمنده ساہو گیا۔

كروا تاربا تھا۔

-E 2 91 2 1/2 .

''اتی صحے'' سامنے عادل کو کھڑا دیکھ کراس

" دس ن کرے ہیں۔" عادل اس پر زور

"خالدا ی نے سرین باتی کو صفائی کے لئے

"طاہرہ ل ل نے مجھے صفائی کرنے کے

لئے جیج تو دیا ہے لیکن میں الیلی استے گندے کھر

کی مفال کیسے کروں گی۔'' نسرین نے حیت پر

لگے جالوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ زین کچھ

ے۔ 'عادل ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا۔

"نسرین باتی مسائیوں کا بھی کوئی حق ہوتا

نسرین صفائی کرنے میں لگ کئی شاہ زین

اس کی برابر مدد کرتا رہا تھا عادل بھی کوئی چیز اٹھا

کرادھر ہے اوھر کروا دیتا ورنہ تو وہ سپرھیوں پر

بیتها کیم کھیلنے میں ای مصروف رہا تھا، اعرونی

ھے کی صفائی کرنے کے بعد کیراج کے فرش کو

رحویا، کمر کی صفال مونے تک ڈیر ھنج چکا تھا،

بھوک ہے شاہ زین کی بری حالت تھی، اس نے تو

ناشته بھی تہیں کیا تھا، لیکن وہ براپر ملازمہ کی عدد

تہیں۔'' نسرین نے لان کی حالت و مکھتے ہوئے

کہا، کھاس اور بودے نے ڈھنٹے اعداز میں

کرنے کا شکر ہیں۔'' شاہ زین تھک کر گیراج میں

تھلتے ڈرائنگ روم کے سامنے ٹی دو میڑھیوں

"صاحب تی لان کی صفائی کا کام میرا

"وه بیں کرلوں گایاتی سارے گھر کی صفائی

بھیجا ہے۔" عادل کے کہنے پرشاہ زین کیٹ ہے

بث گیا، اندر گرکی حالت و کی کرنسرین کی

''ارے بیٹا کہاں صفائیاں کرتے رہو گے صبح سنڈے ہے ماہم کھر ہی ہو کی وہ گھر کی صفائی كردے كى ميں نسرين كوتمباري طرف بيج دون گیا۔''شاہزین نے سر ہلا دیا۔

"انكل ابنانام توبينا دين \_" عادل نے ياد

"شاه زین "شاه زین نے اپنانام بتایا۔ . "احِما بينا اب بم حِنْتِ بين ـ" طاہرہ آئی کفری ہو میں تو عادل اور وہ جی کھڑ ہے ہو گئے۔ 'اب تو محطے داری ہے ملاقات ہولی رہے

"الشرحافظ" طاہرہ آئی نے شاہ زین کے مریر بحارے ہاتھ کھیرتے ہوئے کہا ٹاہ زین کوعجیب اینائیت کا حساس ہوا، ایسے جیسے اس ایک کھے میں اے مال کی ممتامل کی ہو۔

شاہ زین ان کی شخصیت ان کے اخلاق ے متاثر ہوئے بنا تھیں رہ سکا تھا، ایکے دن نسرین عادل کے ساتھ صفائی کرنے بھٹے گئے گئی گئی، وه الجمي سور ما تھامنگسل بجنے والي بيل كي آواز پر

لمنا موابا برآيار

میں سے ایک پر بیٹھ گیا ،نسرین نے وائیر نگا کر فرش کو جلدی ختک کرنے کے لئے پیکھا لگا دما، اے ی کی خوٹر سے نقل کر ایس شنڈی ہوا لینے کا الل كا يملا تجربه تفاء الل كا دل جاما كه وه وين مُحْتُدُے فرش پر کیٹے اور سو جائے کیکن نیپنرا نے کے لئے پیٹ کا تعرا ہونا تھی ضروری ہوتا ہے خال پیٹ تو نیند بھی جیں آئی ، زندگی میں پہلی باراس نے ملازمہ کے ساتھول کر صفائی کی تھی، بہت مے کام تے جوال نے پہلے بھی نیس کیے تھے، كيكن اب كرر ما تھا۔

" كما كماوَل كما بيزا منكوا لون؟" شاه زین نے جیسے عادل سے رائے لیما جای ۔ " تى انكل معكوا ليس بهت مره آئے گا۔"

عادل نے فورا خوتی ہے آتھ میں پھیلاتا ہوا بولا تو شاه زین مشکرا دیا۔

شاہ زین نے مسکراتے ہوئے اپنا فون تھاما اور آور کیا شروع شروع میں جو حرائق اسے چھچھوراین لکتی تھیں اب وہ انہیں انجوائے کرنے لگا تھا، شاہ زین کے آؤر کرنے کے تقریباً ہیں منت كعدبيزا آثميا تفابه

" پیزا تو ایسے ی کھاٹا پڑے گا، پلیس اور چیری کانے میں ہیں۔" شاہ زین نے پیزے کی پیکنگ کھولتے ہوئے کہا۔

. "ماحب ٹی آپ کے گھر میں برتن بھی کیل ہے آپ کے ای ابو کیاں رہتے ہیں۔" نسرین حمراعی ہے بولی ہتو ہیزا اٹھاتے شاہ زین کاماتھایک کمے کے لئے رک گیا۔

''وہ نہیں ہیں۔'' شاہ زین نے مختفر کہا اور پیزانسرین کی طرف بڑھایا۔ "اوه-"وه انسوس سے بولی۔ '' میں آپ کو پکن کا ضروری سامان لکھوا

دون کی آپ لے آہے گا۔'' بیزا کھانے کے بعد

"الله حافظ بي شاه زين جوابا بولا تو وه عادل کے ساتھ باہرنگل کئیں۔

اس نے تکیہ نمامنے دیوار پر دے مارا اور آٹھیں

''ایما دن بھی دیکھنا تھا کہ چوکیدار کے فرائض بھی مبھانے تھے۔"اپی نیندخراب ہونے یرا ہے سخت کوفت ہور ہی تھی۔

" کون ہے؟" شاہ زین میٹ کھولتے

2014 05 ( 56 )

تسرین نے ڈید اور ڈسپوزل گلاس کوڑے وان میں سینکے بیاول اور نسرین کے جانے کے بعد شاہ زین ٹائلیں سیدھی کرکے ییجے فرش پر د بوار کے پیماتھ فیک لگا کر بیٹھ گیا ، نینداس قدر حاوی ہو رین کلی کداس کی بعوری آجھیں بامشکل عمل رہی سی ، فرش و صلنے کی وجہ سے مقلمے کی موا مجی

وه اٹھ کر بیڈروم میں چلا آیا، نینز کا غلبہاس قدرتها كدوه بيذير كنت عي سوكيا، پحرجب اس كي آ کھ کلی تو شام کے ماڑھے جارئ رہے تھے،وہ اٹھ کر پہلے فریش ہوا مجر سارے کمر کا جائزہ لیا ممر کی جالت میسر بدل چی تھی، ہر چیز صاف شفاف می کبیں کوئی گرومیں تھی ، کھر کوصاف ستمزا و کھے کر اسے خوش کا الو کھا احماس موا، پہلے تو تمكاوث اور نيندكي وجهس وه صفائي كا جائز وسي تبیں لے سکا تھا، ضروری کیٹن کے بیری بوجی یا توں يري خوس موا جائے، چيوني چيوني عام ي بالوں یر بھی خوش حاصل ہوسکتی ہے، اس نے آج کے کام کے بعد میں سیل سیکھا تھا، فریش ہونے کے لعدوه كائى يينے كے موڈ ميس تھا، سو پين ميس آھيا مکن صاف تو تھالیکن سامان سے خال ۔

نسرین کچن کا ضروری سامان تعموا کئی تھی، وہ سامان کینے مارکیٹ چلا گیا وہاں جا کراہے احماس ہوا تھا کہاس کے پاس بہت کم بیےرہ کئے ہیں،اب جاب کے بارے میں سجیدہ ہو کر مجدسوچنا تھا اسے بریشانی ہولے لی، اس نے كاؤنثر يربل اواكياءات كحرآ كراحماس مواكه ووسامان تو لے آیا ہے لیکن اے کائی بنائی میں آئی ،اس نے مایوی سے شاہر کھن میں شیلف مرلا كرر كه ديج اور ليب ناب كربا مرلان من كياء كرى كازوركم مواقعا آسان يربلك ملك إدل ئن رہے تھے، وہ چ پر بیٹھ کر اٹی می وی بیانے

لگاری وی ممل کرنے کے بعداسے باو آیا کہ پین ڈرائیونو وہ لے کری جیس آیا تھااور پھرمیل کرنے کے لئے ایس کے ماس اعرفید کی محولت بھی موجود جیس می اس نے قاملیں سیو کیں اور لیب ٹاپ بند کیا اور آسان پر جھع ہوتے بادنوں کو

اں کا نظر کے سامنے جو زعری تھی بہت محدود تھی ،این مِآ مالش بنگے ہے تقل کرای نے زغر کی کے اور بھی بہت سے روب دیکھے تھے، دو ہفتے کے اس محقر عرصے میں وہ زندگی کی بہت ی حقیقتوں سے آگاہ ہوا تھا، بہت کم نیا کر یہ کیا تھا، وه يوكي بيفا آسان كي طرف ديكماريا آسان كالے باولوں سے محركما تھا، جويرسے كے مل موڈ میں تھے،اس نے لیب ٹاپ واپس اغرر رکھا اور پھر سے باہر آگیا، بارش کی بوعری کرنے کی تحين، وه كيراج من ميرهيون يربينه كيا اور بارش كويرستة ويكحف لكااوران دنو ل كوسويين إياجب شربانواس کے ماتھ اس کھر شل موجود ہو کی اور الی ی بارش موری مو کی، یمی سیرهیوں پر بیٹر كروه دونول ياتس كياكرين كاوردونون ك ہاتھ میں گرم کرم کائی ہوگی۔ مید دن مشکل منرور سے لیکن آنے والے

اچھے دنوں کی امید بھی تھی شاہ زین نے متکرا کر اينے ساتھ خالی جگہ کو دیکھا جہاں شمریانو موجود فهل تم ليكن انثا الله ايك دن ضرور موكى \_ · \*\*\*

محیث بند کرکے مڑا تو سامنے پروفیسر ماحب رشید جاجا سے باتھی کرتے ہوئے آ رہے تھے رشید جاجا کی لمبی مجی باتیں سوچ کر ایک بار تواس کا دل کیا کہ واپس اغرر جانا جائے کیکن بماتھ مروفیسر مباحب بھی تھے اور وہ اس طرف عل آرہے تھے، مو يوں اچا تك د كھ كرمر

مان بھی خلاف آ داب تھا۔ "السلام عليكم!" زين شاه في سلام كيا-''وعليكم السلام! كيا حال ہے؟'' يروفيسر صاحب فوشد لی سے بولے۔ "رشيد جاجا آب كيے ين؟" شاه زين

نے رشید جا جا سے خاطب ہو کر کہا۔ "بن كيا بناؤل كمنول كا درد عي تبين جاتا اور ڈاکٹر کے یاس چلے جاؤ تو اتنی کولیاں وے دیا ہے کہ انسان تعیک ہونے کی بچائے بار ہو جائے، اور سے منگانی جان کینے کو آنی ہے، ایے میں حالت لیسی ہوستی ہے۔" رشید جا جا کا بات كرف كالياى المازتما

" قَالَبًا ثُمَّ كُهُيْلِ جَا رَبِ شَيِّج؟" يروفيسر ماحب نے پوچھا۔

"يى بى كام عار باتقاء" ''اجِها كِمرالله حافظ'' يروفيسرصاحب نے شاہ زین ہے کہا اور رشید جا جا کے ساتھ آھے گی جانب بڑھ کئے، وہ دونوں باعلی کرتے ہوئے آگے بڑھ کئے تھے، شاہ زین می جلا کیا اے یرونیسر صاحب ہے باتھی کرنا احیما لکتا تھا،کیلن رشد جاجا کی ہاتمی سننے کے کئے بہت زیادہ وقت اور دماغ جاہے اس كا اسے جلدى اعرازه ہو گیا تھا، وہ انٹرنیٹ کیفے چلا آیا، ای سی وی مخلف کمینیز کومیل کرے وہ خود کو بہت باکا محسوں کر ر ہاتھا، وہ بہت پریقین تھا کہ بہت جلدا سے بہت الیمی حاب مل جائے کی Sign out کرنے ے سلے ایک باراس نے ان بلس چیک کیا جہال حيدر كي تمس ميلوموجود ميس-

''شاہ زین تم کہاں ہو اگر انگل نے ایبا کہ دیا ہے تو تمہاری ٹاراضکی ان کے ساتھ ہے مجھ ہے تو رابطہ کرو کہاں جارہے ہو کیوں جارہے ہو، شہر یا نو کو بھی کہ جہیں بتایا اور چرتمبر بھی بند کر

ویا ہے، تم انگل اور مما کی وجہ سے جمیس کیوں اگزر كردم موريد كمرتمهاراى ب بليز والس أماد، على تميين بهت مس كرربامون. و در این حیدروبال میرا کوئی میں رہناوہ مگر میرا تمای جیل "اس نے افسروکی سے موجا اور دوسري سكل اوين كي-

"شاه زين ياركوني Reply تو كرو"، '' زمن مليز واپس آ جاؤ شهر بانو نجي بہت يريثان ب-" باتي مياداس فير مع بغيرى ولييث كروس، ووجاناتها كه برميل ميں ايك ي بات بوك كه والن آجادُ اوروه مم كما كراس كمر سے لکا تھا، کہ آئندہ بھی لوٹ کر یہاں کی آئے گا، وه رخشنده ناز کو باور کردانا جا بتا تما که به کمر مرف اس کا ہے، وہ اس کے بایا ہیں اور وہ ان کا ا کلوتا وارث، لیکن اس کے سارے دعوے جموئے لیلے تھے، اس کے دحود کو جموٹا کہنے والاكوني اور حص كين اس كاماب تعاءات لكاجسے کسی نے اسے بکندی ہے کیچے گہری پہتیوں میں مچینک دیا ہو، وہ مؤک پر کھڑا لیسی کا انتظار کر رہا تھا جنب اس کی نظر سامنے باسپورٹ آفس ہے

الجي حيدر كزر كر كميا تما-"السلام عليم!" وه بدستوراي رخ مين كعرا تفاجب کی کے سلام کرنے پر چونک کرم اسموڑ سائیل بر ایک مندی رفحت کا نوجوان مسراتی تظروں سے ای کی طرف و کھے رہا تھا، کالی آتلمول میں زعر کی جک معی، شاہ زین نے اسے بالکل بیں بھایا تھا۔

تطلع حدر ريزي، وو كازي كي اوث من حيب

كيا، حيدراس كے قريب سے كزر كر چلا كيا، وو

در تک اس راستے کی طرف و یکمار با جاں ہے

" آئی ایم سوری میں نے آپ کو پیجانا

2014 - 59

''بیچالو کے کیے ہم پہلے بھی ملے ہی نہیں۔'' وہ نوجوان ہلکا ساسٹرایا۔ '' مجھے طیب کہتے ہیں طیب فراز پروفیسر۔'' ''اوہ تو تم ہو طیب پروفیسر فراز احمہ کے

بیٹے۔' شاہ زین اس کی بات کاشتے ہوئے پولا تو طیب نے ہلکا سامسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، شاہ زین نے طیب کا جائزہ لیتی نظروں سے دیکھا، وہ چیمیں ستائیس سالہ خوبرولو جوان تھا، وہ ہالکل ویبای تھا جیباسب بتاتے تھے۔

"آپ کے والد صاحب بہت اچھے ہیں۔" شاہ زین مرد تأنہیں کہدر ہاتھا، دو حقیقا پروفیسر صاحب کو پیند کرتا تھا۔

"میرے ساتھ چلوش بھی گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں۔" طیب نے سرکے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔

'' ہاں کیوں نہیں میں بھی لیکسی کا بی ویٹ کر رہا تھا۔'' طیب نے راستے میں ایک ریز حی کے پاس بائیک روکی۔ ''جوس پڑکو گے؟''

''نین شکریہ۔' ریز می والے کا جوئی ہینے کا سوچ کری شاہ زین کا جی مثلانے لگا تھا۔
'' نیر بہت گندے ہوتے ہیں۔' شاہ زین کا حق مثلانے لگا تھا۔
ول کی بات زبان پر لے بی آیا، وہ ویسے بھی ول کی بات زبان پر لے بی آیا، وہ ویسے بھی ول کی بات زبان کی اس کے کا قائل نہیں تھا، اس کی مائی کا میں مائی کا خیال تھا کہ طیب کو ہرا گے گا اس نقصان پہنچایا کے اس طرح سے کیوں کہا، لیکن طیب کا ردم ل اس کی سوچ کے بالکل المنے تھا، بالکل ویسے بی اس کی سوچ کے بالکل المنے تھا، بالکل ویسے بی میں میں شاہ زین کی بات طیب کے لئے حمرت انگیز جیسے شاہ زین کی بات طیب کے لئے حمرت انگیز

" ہاں ہوتے ہیں لیکن بینیں ہے۔" طیب نے مسکرا کر کہا اور ریز ھی والے کو فریش سٹاپری

جوس بنائے کو کہا۔

'' کرم دین احجا سا جوں بنانا مہمان ہے ساتھ۔'' ساتھ۔''

"طیب ساحب آپ قری نه کرو" ریزهی والافورای جوس بنانے لگا۔

''اور سناؤ گھر ہیں سب ٹھیک ہے؟ بڑا بیٹا کس کلاں ہیں ہے۔''

"ماشا الله الله الله على كررما ہے۔"
ریز حی والا جوس بناتے ہوئے طیب کو بتارہا تھا،
شاہ زین حران ہو كر يہ خص كيے كيے لوگوں كو
جانتا تھا، اس نے بھی آج سے پہلے ان جیے
مزدور كی كرنے والوں كے پاس ركنا بھی گوارہ
نیس كيا تھا، شروع سے بہی سنتا آیا تھا كہا ہے
ریز ھيوں پر چزیں نيخے والے گھٹيا چزیں نيچ
ریز هيوں پر چزیں نيخے والے گھٹيا چزیں نيچ

"الوشاہ زین جوں پیجو آگر پندنہ آئے آو جس ریٹورنٹ میں بولو کے چلوں گا۔" شاہ زین نے رکی مسکرا ہٹ کے ساتھ جوں کا گلاس پکڑا، جننی بے تکلفی آج اس نے طیب کے ساتھ برتی مقی اتن بے تکلفی حیدر اور شہر بانو کے علاوہ کی کے ساتھ نہیں تھی جوں واقعی ہی مزے کا تھا، جوں بناتے ہوئے شاہ زین نے دیکھا کرم دین نے مفائی کا خاص خیال رکھ رہا تھا۔

'' نمیٹ واقعی اجھا تھا۔'' جوں پنے کے بعد طیب نے ہائیک شارٹ کی تو شاہ زین پیچھے بیصتے ہوئے بولا، طیب نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔

"بہت ذکرسا ہے تمہارا جب سے مطے میں آئے ہوسب کی زبانوں پر تمہارا ہی نام ہے، سب کوایک نیاموضوع لی گیا ہے۔"
سب کوایک نیاموضوع لی گیا ہے۔"
"ہاں ابھی نیا آیا ہوں نااس لئے۔"

''ویسے میں تو نیا ہوں تمہارے بھی بہت

چ ہے ہیں مطے میں۔''جواباً وہ بولا۔۔
''اور سکی۔'' طیب جیرا تی سے بولا۔
''ہاں اتنا عمازہ تو ہوئی گیا ہے۔''
''اور سنا و کیا کرتے ہو؟''
''طیب نے موڑ کا شحے ہوئے
کرتا ہوں اور تم ؟'' طیب نے موڑ کا شحے ہوئے
پوچھا۔۔
پوچھا۔۔

وی جھا۔۔

وی جھا۔۔

وی جھا۔۔

وی جھا۔۔

پ پ در آج کل فارغ بی ہوں انٹرنیٹ کیفے آیا تھا،ی وی میل کرنی تھی۔'' ''اور انڈ تنہ ان سر اس گھر میں مانٹ نیر وٹہیں نہ

''اوہ تو تمہارے پاس کمریس اشرنیٹ مبیل ''

' جہایا تا فارغ ہول اہمی تو جھے شفٹ ہوئے ہمی زیادہ دن نہیں ہوئے ویسے ہمی کوئی جاب طفے تک میں نہیں ہوئے ویسے ہمی کوئی جاب طفے تک میں نہیں ہمی افورڈ نہیں کرسکتا۔'' شاہ زین اپنے مسائل یوں کی کوئیں بتاتا تھالیکن نجانے کیوں طیب کو بتا گیا تھا، بتانے کے بعد اسے نہیں بتاتا ہما سے تھا۔

میرے ساتھ انٹرنیب شیئر کرلوگر بھی ساتھ ساتھ ہیں ہم وائی فائی شیئر کرلیں گے اور پھرشیر تگ سے خرچہ بھی کم ہوجاتا ہے۔'' طیب نے دائیں ہائیں ویکھتے ہوئے حک کرای کیا۔

چوک کراس کیا۔

دو صفائس ہو۔ "شاہ زین طیب کا مشکور ہوا،

اسے لگا کہ اس نے طیب کو بتا کر علطی نہیں کی،

اسے ابھی سمجھ آرہا تھا کہ مب طیب کا وم کیوں

بھرتے ہیں، اس کے مال باپ کی ترتیب کا گہرا

اثر تھا کہ وہ مب کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا،

وہ تھا تی ایسا سب سے بیار کرنے والا مب کواپنا

گرویدہ بنا لینے والا، گھر وینچنے تک دونوں کے

درمیان بے نگفی کا ایک رشتہ قائم ہو چکا تھا، حیدر

کے بعد طیب دوسر احتمال تھا جوشاہ زین کا دوست بنا تھا، احجما اور سجا دوست مجر پھھ بی عرصے میں تکرا والےرشید جا جا، بلو پہلوان، ماس ، بختاں، ماہم، عادل، پروئیسر صاحب، طاہرہ آئی ،نسرین سب کے ساتھ دہ ایسے بے تکلف ہو گیا تھا جیسے پرسوں ہے آئیں جانیا ہو، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو جانے کے لئے کہے تی کافی ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسالون كوسيجينه مين ايك عمر كزر جِاتِي تَقَى، بإيا كومجينے ميں عمر كا ايك حصه تزرا تقا لیکن پھر جوا عرازہ لگایا کہ وہ اس کے مایا ہیں جو اس سے بہت بار کرتے ہیں وہ بھی غلط لکلا اے يبال آئے وير حمينے سے زيادہ ہو كيا تھا، ال ڈیڑھ مہینے میں اس نے بہت مشکل وقت گز را تھا اور ابھی جمی گزار یا تھا، ایے ابھی تک کوئی من پند جاب بین طی می ، دو ون کہیں کوئی معمولی س لوكرى كرتاء تيسرے ون وہ نوكرى حم مو جاتى، بھی بہاں تو بھی وہاں وہ جب بھی مایوس ہونے لکا طیب اے و حارس ویا، اے برامیدر کھا، ا چھے دنوں کے آنے کی آس ولاتا، وہ بہت ک جہوں برانٹرویوز دے کرآتا لیکن کہیں سے بھی جواب بیں ملا تھا،اب تواسے لکنے لگا تھا کہاں نے ایم نی اے کر کے علطی کی ہو، برجگہ تو سفارش چلتی ہے اور سفارش ایس کے یاس تھی نہیں اگروہ ا بني سابقه زعركي من لهين انثرويو دين جاتا لو شایر نبیس بقیتا اس کے سیٹس کی وجہ سے اسے اس ک من پند جاب پلیث میں سجا کر پیش کی جاتی مین اب وه شاه زین حسن قبیس تما جس کا اب مل کے چھر بڑے انٹر سریاست میں شامل تھا، اب وه شاه زین تفا بهت ہی معمولی انسان جس کے یاس این امیر باب کے نام کا حوالہ میں تھا، اب دہ عام تحق تھا جس کے ماس پیٹ محرکر کھانا

کھانے کے لئے بھی بہت کم یسے ہوا کرتے تھے

W

W

2014 05 61

2014 0 60

اب تو اسے شہر بانو کو پانا بھی ایک خواب بی لگا تھا، ایبا خواب جس کو صرف دیکھا بی جا سکتا ہو جس کی کوئی تعبیر شہو، اس شک دی میں ایک بار بھی اسے آئی سابقہ پر آسائش زعر کی کا خیال نہیں آیا تھا، آتا بھی کیسے وہاں اس کے لئے نفرت تھی، شارت تھی، رو تھی سوتھی جیسی بھی کھا تا تھا اللہ کا شکر کر کے کھا تا تھا کہ اب کسی کا تھاج نہیں، اپنی عنت سے کما کر کھا تا ہے لیکن اس کے باوجود بھی

"شاہ زین تم انتا مایوں کیوں رہتے ہو،اللہ کوئی راستہ دکھا دے گا اور پھر مایوی گناہ ہے۔" طیب اسے تمجمانے کی کوشش کرتا۔

مجمى بہت مايوس موجاتا۔

"اور نہ چاہتے ہوئے بھی جھے سے میر گناہ ہو جاتا ہے۔" شاہ زین اس مایوی سے کہتا اور طیب خاموثی ہے اسے و کیو کررہ جاتا۔ منز منز کیڈ

"ای کدهر ہو؟" طیب کمریں داخل ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اواز دی، شاہ زین بھی ساتھ تھا، کن میں ساتھ تھا، کن میں سامنے دو اطراف میں برآ مدہ تھا برآ مدے سے ایک طرف میر صیال جہت کی طرف جاتی میں، میر جیوں پر ریانگ کے ساتھ جھوٹے میں کملوں میں بھول دار پودے گئے ہوئے تھے، میں دیوار کے ساتھ کیاری میں بھی بھول دار بودے میں جادے میں جاد کے ہوئے سے، برآ مدے میں جاد کے ہوئے سے، برآ مدے میں جاد کرسیاں تر تیب سے رکمی تھیں، طبیب نے سامرے کھر میں نگاہ دوڑائی کوئی بھی فرد سائے سارے کھر میں نگاہ دوڑائی کوئی بھی فرد سائے شہیں تھا۔

"ای!" طیب نے طاہرہ بیکم کوآواز دی۔
"فالہ ای گھر پر نہیں وہ بتول ہائی کے گھر
سنگیں ہیں، تایا ابو بو نیورشی ہیں اور ماہم آپا
یو نیورش سے آ کر سوری ہیں۔" عادل کامران
کے ساتھ دیوار پر جیٹھا پڑھ دہا تھا وہیں سے بولا،

جبدانارکی پلیٹ درمیان میں رکمی تھی۔ "میر کون سا پڑھنے کا سٹائل ہے؟" شاہ زین ادر د میصتے ہوئے بولا۔ "میر ہمارا سٹائل ہے۔" کامران جوابا کالر

"ہرونت انار کھاتے رہتے ہو چھے شاہ زین کے لئے بھی رہنے دو۔ طیب نے اسے کھر کا۔ "دفتم کے لیں جتنے انار ہماری طرف ہوتے ہیں وہی اتارتا ہوں۔ "جواباً وہ مسکینت

"كون بي المام بالول كو كيم كى دوسة قد كرتى بوكى كمرے سے باہر برآ مدے ش كلى۔ "ماہم بليز دوكب الحق مى جائے تو بنا دينا۔" طيب برآ مدے كى سيرهيوں بر كمرى ماہم سے بولا اور شاوز بن كو لے كر كمرے ميں آگيا۔ "اور بال جمود منا مجمع ليے كرآ نا خوشى كى

برسید "اجها!" ماہم جمائی روکی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئے۔ "نی الحال دس ہزار سلری ہے آئی نوسیلری کم ہے لیکن نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔" "آئی تور" شاہ زین بے تاثر کہے میں

بولا۔
"کیا جہیں خوش ہیں ہے؟"
"خیس الی بات بیل ہے۔"
"پھر اداس کیوں ہو؟" شاہ زین کو ایک
پرائیوٹ سکول میں نیچر کی جاب لی تھی۔
"آگی ڈونٹ نو۔" شاہ زین نے بیچیے
صوفے سے کیک لگائی، طیب خاموش ہو گیا،
تعوری در میں ماہم ٹرائی میں جائے کے ساتھ
کیک اور سکٹ لئے اعد داخل ہوئی۔

"تم آج بوندرش سے جلدی واپس آگئی

"بال ایک علی کلاس تحی اور کوئی کام بھی انہ کوئے کام بھی انہ ہوئے ہوئے ہوئے۔
"بین تھا۔" ماہم جائے بناتے ہوئے ہوئے کا
"کیا خوش کی خبر ہے؟" ماہم نے جائے کا
"پ طیب اور پھر شاوزین کی طرف بڑھایا۔
"شاہ زین کو ایک سکول میں شیخک کی جاب لی ہے۔" طیب نے نتایا۔

الله کر طیب کے ساتھ دوسرے سنگل موفے پر اللہ کر طیب کے ساتھ دوسرے سنگل موفے پر بیٹھ گئی، طیب نے ساتھ دوسرے سنگل موف زین کی بلیث شاہ زین کی طرف بوحائی تو شاہ زین نے رکی مسکرا ہث کے ساتھ پلیث سے ایک سکٹ اٹھالیا۔

"شاہ زین ایک بات پوچھوں؟" طیب بغورشاہ زین کی طرف و سکھتے ہوئے بولار "دوجھو۔"

''تم نے ممر کیوں چھوڑا؟'' طیب کے یو چھنے پرشاہ زین کے چیرے پرایک رنگ آکر گزرگیا۔

"تم کیا کرو کے پوچھ کر۔" "تم اگر نہ ہتانا چاہو تو تمہاری مرضی۔" کرے میں کچھ کھوں کے لئے ممل خاموی چھا گئی جیسے کوئی موجود بی نہ ہو۔

"جب انسان کو پیتہ چلتا ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں کتنا حقیر ہے تو وہ خود اپنی نظروں میں بھی کر جاتا ہے اور نظریں اپنی ہوں یا کسی اور کی نظروں سے کرنا بہت نکلیف دہ ہوتا ہے۔" شاہ زین چائے پرجمی جعلی پر نظر جمائے ہوئے بولا۔

د کھ، کرب، مایوی، افسوس کیا کچھ نہیں تھا اس کے لیج میں، شاہ زین نے نظریں اٹھا کر طیب اور ماہم کو دیکھا، دونوں کمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھے اور پھرا کے ایک کرکے وہ پرانے طرف متوجہ تھے اور پھرا کے ایک کرکے وہ پرانے

زخم کریدنے لگا۔ رخشندہ ناز

رخشندہ ناز ہے اس کی وشنی بہت برانی تھی، ہیں سالوں سے وہ اس دھنی کی آگ ہیں جل رہا تھا، رخشندہ ناز کی دیبہ سے ہی اسے اسے <u>یا یا</u> سے نفرت ہونے کی تھی، بیہ وہ عورت تھی جو بأب فين كامحبت من دراز ين مى اوراس دسمنى كو حتم كرناال كے بس ميں جين تھا، جونفر تيں بچين میں تی دل میں بینے جاتیں بوی مشکل سے بیجیا چوژ کی بیں اور بعض او قات تو زند کی بحر پیجیماتیں چپورٹش، کلاس ٹو کا وہ بچہ جواسینے ماں باپ کی اکلونی اورلا ڈلی اولا د ہو جوائی ڈیانت کی وجہ سے سكول مين تمام بيجرز كي المحمول كاتارا موجس ك دوست اس کی دو تی پر فخر محسوس کرتے ہوں ، ایسا يحير جس نے ہميشہ ہر کسی سے محبت بن سميني ہواور سب میں بیار باعاموں جس کا ففراقوں سے دور تک کا بھی رشتہ نہ ہوا کرایے بیچے کونفر توں سے کمری آشنائی ہو جائے تو اکثر فخصیت ایس بی بنی ہے جىيىشاەزىن<sup>د</sup>سن كىمى-

''شاہ زین تم آج کی میں کیالائے ہو؟'' ''میں ۔۔۔۔آج مامانے مجھے ایک سینڈو جی بنا کر دیکے ہیں۔''شاہ زین نے کی باکس کھولتے ہوئے بتایا۔

اورم المسرے پاس صرف ایک سیب ہے۔'' دوست نے بیک سے اپنا ایک نکالا۔ '' کیون تم نے زیادہ سیب کھانے تھے۔'' ''میں نے آج فرنچ فرائز کھانے تھے لیکن میری می کہتی ہیں کہ جمعے پہلے بی کھانی ہے اور گلا

احراب ہے۔ ''تمہاری ممی بالکل ٹھیک کہتی ہیں جب

2014 35 63

- Adeala

2014 050

)

نہاری کھالی ٹھیک ہو جائے گی تو میں بھی ما ماسے کہہ کر فرچج فرائز بنوا کر لاؤں گا چرہم مل کر

'ہاں یہ ٹھیک ہے۔'' دوست نے سر ہلاتے ہوئے کہااور پھر بیک سے سیب نکال لیا۔ ''مفی تم بھی جلدی ہے اپنا کیج حتم کر لو مجر ہم مل کر تھلیں گئے۔'' سیب کھاتے ہوئے دوست نے دو ڈیک چھے بیٹھے اینے دوست سے کہا جو كاني يرؤرائنك بنار باتفار

مِن آج لِنِج حبيس لا يا كيونك ميري ما ايمار ہیں صبح بچھے اور وادا ابو کو یا یانے تی ناشتہ بنا کر ویا

"اوه کیا مواتمباری ماما کو؟" شاه زین اینا لنج ہاکس اٹھا کر دو ڈیسک میجھے منی کے ماس آ کر بیٹے گیا اور ہمدردی ہے بولاء دوسرا دوست جو سیب کھار ہا تھاوہ بھی اس کے ماس آ کر بیٹھ گیا۔ ''میری ماما کو بہت سخت بخار ہے۔'' صفی

" تہاری ما ٹھیک ہوجا ئیں کی ڈاکٹرنے میڈیس تو دی ہوگی۔''

" إِل لَكِن ذَا كُرُ انْكُلْ كَهِدر ٢ شَحْ كَه مَأْمَا کے دماع میں بخارے آب اسین ماسینل میں المُدِمثُ كروا مَين مِين في خود سنا تھا ڈاكٹر انكل پاپاکوایے بی کہدے تھے۔"

'' تمباري ما ما ما سيعل جا تنين كي نو تھيك ہو کرواپس آ جائیں گی۔'' بیجے نے سیب کھانا چھوڑ

دنہیں ہاسپلل میں ٹھیک ہو کرنہیں آتے۔'' صفی نے لئی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ " جب داوو بأسبطل كئ تعين تويايا بهي ميي کتے تھے کیہوہ ٹھیک ہوکروالیں آ جا تیں کی کیلن وا دوتو مر کئی تھیں ۔''

"شاه زين جومر جاتے بيل پھر وہ كدهر

' پیتہیں؟' شاہ زین مایوی سے بولا اسے افسوس ہورہا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب مہیں

. "" آج تهارے یاس کنچ نہیں تھا تو یہ دوسرا سینڈوج میری مامانے تمہارے گئے بھیجا ہے۔' شاہ زین نے کہا۔

"دميرے لئے؟ انہيں كيے پتر چلا ك مرے پاس کے میں ہے۔ مفی حراقی سے

"ميري ماما كبتي جي كه مين جو بھي كرون البيل پية لك جاتا ہے۔" شاه زين نے سيندوج مفی کی طرف بوها یا تواس نے خوش سے تھام لیا، لیج کرنے کے بعد نینوں کیے گراؤنڈ میں آ کر علين كان جهال باقى بيح بحى الي الي تحيل من مصروف تھے،شاہ زین ایک طرف کیے جھولے كاوير يره كااور كراوير سے جلا مك لكاوى، چھلا تک لگانے کی وجہ سے اس کی دونوں ٹائلیں زمین پر جا کر للی تعیں، جس کی وجہ سے کھٹول پر می لگ کئی تھی، اس نے کالی پینٹ پر للی مٹی کو ما تعول سے جھاڑا اور پھر سے چھلا تک لگانے کے لے جھولے ير ح صن لگا، إتى دونوں دوست جى اسے چھامیں لگانے میں معروف ہو تھے تھے، تنوں ایک دوسرے کے مقالمے میں چھلائلیں لگا

'شاہ زین!'' وہ چھلانگ لگانے عی لگا تھا جب ميذكي آواز يررك كميا-"تمهارے لئے فون ہے؟"

"میرے گئے؟" شاہ زین نے نیجے جھلا تک لگادی۔

"تمہارے بایا کا فون ہے۔" شاہ زین

اے یونیفارم سے مٹی جھاڑتے ہوئے میڈ کے يجيے چل ديا أص من آكر جولد كى موكى كال

الہلو" شاہ زین نے ربیور کان سے

"بیٹا ابھی آپ کوڈرائیور لینے آرہا ہے بس آپ جلدی سے ڈرائور کے ساتھ ہاسپال آ

" ہا سینل کیوں؟" وہ بریشانی سے بولا۔ " بس آب آ جاؤ میں نے آپ کی تیجرے

دو تسکین <u>'</u>' وه کچه اور مجمی بو چینا حابتا تما کیکن دومری طرف سے لائن کاٹ دی گئی تھی ، وہ الجها الجها كلاس روم ثين آيا اور اينا بيك اثما كر کیٹ کی جانب چل ویا، تھوڑی تی وریے میں ڈرائورگاڑی کے کری کی تھا۔

"أنكل بالملكل كون جاناب؟" " بیلم صاحبه سیرهیون سے کری میں اور ان كرر ير جوث لك في ب-" ورائيور في بتاياء باسبطل بھی کر اس نے ویکھا اس کی ماما کے سار ہے منہ برسوجن تھی اور اس حد تک سرخ ہور ہا تھاجیے سی نے غبارے میں سرخ ریک بحرد ا ہو، یایا بریثانی کے عالم میں ماما کے ماس کفرے تے، جبکہ ڈاکٹر ماما کا چیک اپ کر رہا تھا زی ڈاکٹری مدو کے لئے اس عاموجود کی۔

'' اما!'' وہ روتے ہوئے بولا ،لیکن ممانے کوئی جواب مبیں دیا تھا۔

"اما!" شاہ زین نے ایک بار پھر کہا، ماما ك دُرب كي ماته من الكي ي جبش موني كي-" ا ما پلیز انفیل آب کوکیا جواہ، ما یا ما ما کا چرہ ایا کول ہورہا ہے سے جھے سے بات کول یس کر رہیں۔" وہ رونے لگا، ماما کی ساسیں

. ''مر پلیز آپ نیچ کو لے کریا ہرجا نمیں۔'' ارس کے کہنے براس کے مایا اے لے کر اہرآ محتے، ماما سے ملنے کے بعد پایانے اسے ڈرائیور کے ساتھ کھر بھیج دیا تھا، کھر آگروہ بہت رویا تھا، الله تعالی ہے بہت دعائیں کی تھیں۔

"ایندنتالی جی پلیز میری ما اکوٹھیک کر دیں میں آئندہ بھی بھی ماما کوسٹر حیوں سے اتر نے کہیں دوں گا، تک تو بالکل بھی مہیں کروں گا، آپ تو بچوں کی وعا جلدی سنتے ہیں پلیز اللہ جی میری ماما جلدی سے کمر آ جائیں۔" وہ رورو کر دعائیں ما نکتا رہا لیکین اس کی دعا ئیں فرش اور عرش کے ورمیان ہی کہیں معلق ہو گئی تھیں شام مغرب کے بعداس کی ماماواپس تو آتی تھیں کیکن مردہ حالت میں، وہ رورو کر ماما کواٹھانے کی کوشش کرتا رہا كىكن ماما كىچەنجى تېيىل بولىكىس-

"یایا مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں۔" اس نے معصومیت سے روئی ہوئی سوجی آنکھوں کوصاف کرتے ہوئے یایا سے بوجھا تو ما یانے اینے آنسو ہو تھے۔

'''وہ اُنڈرتعاتی کے پاس چلے جاتے ہیں۔'' ''اور آسان ر؟'' اس کے بوچھنے پر مایا

نے ہاں میں سریلایا۔ '' پھر کمیا وہ کبھی والیس جبیں آتے؟'' یا یانے

اس کے سوال کا کوئی جواب مبیں دیا تھا۔ " پایا اللہ تعالی نے ماما کو کیوں اپنے پاس بلا لیا ہے مجھے حج سکول جانے کے لئے کون اٹھائے گا میری تو اجھی سٹوری بھی کمیلیٹ نہیں ہوئی ، ماما الله تعالیٰ کے ماس چل کیوں گئی میں وہ تو میری ماما ہیں آب ان ہے ہیں شاہ زین کہدرہا ہے کہ پلیز

والين أَ جِائِينٍ " إِلَا نَهِ السِّيخِ فِي لَهِ اللَّهِ

ان کے آسووں میں تیزی آئی تھی مجروہ وان

2014 05 (65)

شاہ زین کی زعر کی میں جیسے ہمیشہ کے لئے رک گیا ہو، وہ بہت چڑچ ا ہو گیا تھا، سب سے کڑتا اس کا یو نیفارم صاف نہیں ہوتا تھا، ہوم ورک بھی نامکل تی ہوتا تھرز پوچھتے رہے، وہ خاموثی ہے کردیں ہوتا

کھڑار ہتا۔ معمیس بند ہے شاہ زمن کی ماما فوت ہو كيس من "اس في في باراسي كلاس فيلوزكو افسوس سے اور محرترس کھالی تظرول سے اپنی طرف دیلہتے ہوئے مایا تھا، تیچرز بھی اسے بہت ترس کھائی نظروں سے ویکھتے اسے اسے ماس بلا كر بياد كرت الين اب ال يربياد في عي ار كرنا حجوز ديا تما، وه سب سے لڑنے لگا تما يايا شروع شروع میں اس کا بہت خیال رکھتے تھے لین محر آسته آسته زعر کی کے جمیلول میں معردف ہو گئے، رات سونے سے پہلےاسے گڈ نائث بولتے اور اسے مرے میں چلے جاتے، اس كاسارا ون كيما كررا؟ رات اسے وروكيل کے گا، کچر بھی جیس ہو چھتے ، اس کے بیاس ماما کو متانے کے لئے بہت و جو ہوتا لیکن یا یا کے یاس سننے کے لئے وقت کی سخت کی ہوتی تھی، ووسب سے الگ تعلک رہنا شروع ہو گیا، کوئی ہدردی ے مجمی بات کرنا تو وہ سامنے والے سے لڑنا شروع کر دیا، تیجرز سے بدتمیزی کرتا اس کے کلاس فیلوز آسته آستهاس سے دور ہونے لگے تھے اور کسی بر غصہ جیس لکا تو ملازمول سے بدلمیزی شروع کردیتا، ملازم بیجارے بوری کوشش کرتے کہ شاہ زمین کوان کی کوئی بات بری نہ لکے، اس کا رزائ بھی برا آنے لگا تھا، کریڈز یکدم اے سے تا تک آ کے تھے اس نے میل کود یں بھی حصہ لینا جھوڑ دیا تھا، اس کی رپورٹ جب یا یا تک پیچی تو انہوں نے اسے بہت ڈاٹنا بحريبارے بحی مجايا، ذانف يا پيارسب بار

ی رہا، پھر شکایات تو معمول کی بات ہوگئی تھی، آج شاہ زین نے قلال بیچے کی بکس بھاڑ ویں تو مجھی قلال بیچے کوزخی کر دیا، دو ہار دار نگ دیے کے بعدا سے سکول سے نکال دیا گیا۔

اس دن اس نے یا یا کو بہت پریشان دیکھا تھا،اس دن مایانے اسے ڈاٹالیس تھا، چھیجی ميں كيا تعابس يريشانى سےاسے ديكھا مرور تعا، اس دن اس کے دل میں مجانے کیا بات آنی کہ اس کا ول مجرآیا اور وہ مایا سے لیٹ کر بہت رویا، ما ما سے وعدہ کیا کہ آئندہ بھی اس کی کوئی شکایت حبيس آئے كى سكول ريورث بھى الچنى ہى ہوكى ، یا یانے اسے شہر کے دوسرے سکول میں داخل کروا دیا، سکول بدلنے سے جیسے اس کی زعر کی بھی بدل کئی ہو، وہ بہت خاموش ہو گیا تھا، اس کے دوست بنانے جھوڑ دیجے سے بس خود تک محدود ہو کر رہ ممیا تھا، اس سکول بیں اس کا کوئی مجمی دوست بیس تفاء کلاس فیلوز اسے اکر و،مخرور اور یہ جس کیا مجم کتے رہے لیکن وہ ان سے لڑتا میں تھا، ملازم کی باکس دے دیا تو ساتھ کے آتا ورند سارا دن مجوکے گزار دیتا، شاہ زین کی سکول سے شکایات کیا آنا بند ہوتیں اسے ایک خوف نے آن کمیرا کہ اس کے بایا اسے بھول کے بیں اب اس کی ما یا ہے بہت کم ملاقات ہونی مى، كِمرا يك دن وه اكبلالا وَجَ مِن مِيمًا كارتون و کھے رہاتھا جباے مایا کی جتے ہوئے لسی کے ساتھ یا تیں کرنے کی آواز آئی، اس نے جلدی ہے انتقی برحمامیا کیا کہ وہ مایا ہے گنتے ونول بعد کے گا، پھیلے ہفتے وہ سکول سے واپس آ کر لان میں میل رہا تھا جب بایا نے اس سے بات کی تھی، شاہ زین نے صونے پر بیٹھے پیچھے مڑ کر دیکھا،اس کے بایا اسکیے بیش تنے،شاہ زین نے ایک عورت کو یایا کے ساتھ اعرا کے دیکھاجس

OUT A THEFT IN DAY TO A TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPE

نے جدیدتر اش خراش کا قیمی لباس پہن رکھا تھا۔
" شاہ زین ان سے لمو یہ بیں تمہاری نی

الا " شاہ زین نے پاپا کے ساتھ کھڑی عورت کو
دیکھا۔
دیکھا۔

"اور به تمهارا چووا بھائی حیدر-" شاہ ڈین کی نظریں پانچ سالہ حیدر پرجا کررکیں جواسی کی طرف دیکھ رہاتھااور کچھ ڈراڈ را لگ رہاتھا۔ "اور رخشندہ بیمیرا بیٹا شاہ زین-" پاپانے رخشندہ ناز کو بتایا۔

م مرود المرابع بيا سلام كرو ماما كو-" آج بإ با بهت خوشكوارموو من تھ-

و دوار دویس ہے۔
'' یہ میری ماما نہیں ہے، میری ماما تو مرگئا
ہیں، میراکوئی بھائی بھی نہیں ہے۔' شاہ زین نے
ریموٹ غصے سے صوفے پر پچینکا اور اوپر اپنے
کمرے میں آگیا، پاپانے کیے زبردی مسکرانے
کی ادرائی شرمندگی چھپانے کی کوشش کی تھی،شاہ
زین نے مڑ کر نہیں و بکھا تھا اور حیدرگی نظروں
نے نظروں سے اوجھل ہونے تک شاہ زین کا
بیجھا کما تھا۔

رخشدہ ناز ہے اس کی پہلے دن تی بیل بی کموری کی ہے دن تی بیل بی کموری کی ہے دن تی بیل بی کموری کی تھا اور نہ تی رخشندہ ناز اسے بیل انا تھا رخشندہ ناز اسے جس کام سے منع کرتیں وہ وہی کام کرتا، پاپا کے سامنے رخشندہ ناز کا لہجہ اورا نداز بہت شریں اور محبت بحرا ہوتا لیکن ان کی غیر موجود گی میں اسے ڈافٹا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتیں، حیدراس کے پاس آنے کی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تیکن وہ اسے بھی کمرے سے نکال دیتا، اپنا سارا غصہ کھلونوں پر نکالی، بھی کھارتو بہ غصہ حیدر کہتا اور نہ بی ما الیکن حیدر پچے نہ کہتا اور نہ بی ما الیکن حیدر پچے نہ کہتا اور نہ بی ما الیکن حیدر پچے نہ کہتا اور نہ بی ما الیکن حیدر پچے نہ کہتا اور نہ بی ما الیکن حیدر پچے نہ کہتا اور نہ بی ما الیکن حیدر پچے نہ کہتا اور نہ بی ما الیکن حیدر پچے نہ کہتا اور نہ بی ما الیکن حیدر پچے نہ کہتا اور نہ بی ما الیکن حیدر پچے نہ کہتا اور نہ بی ما الیکن حیدر پی کی نہتا اور نہ بی ما الیکن حیدر پی کھی نکل جا تا کہ شاہ ذین نے اسے ما را

ہے،حیدراینے تھلونے بھی شاہ زین کو تھیلئے کے کئے دیتالیکن شاہ زین ہمیشہاس کے تھلونے تو ڑ دیتا، شاہ زین کولگتا کہ دونوں ماں ہیئے نے ل کر اس سے اس کے مایا کو چھین لیا ہو، جب وہ ماما کو رخشدہ نازیا حیدر سے ہنتے ہوئے بات کرتے و مکیتا تو حسد محسوں کرتا کہ وہ صرف ای کے بایا ہیں پھروہ حیدرے یا رخشندہ نازے کیوں اس طرح بس كربات كرتے بيں جھے سے كول كيل، وہ خود کو بہت غیر محفوظ مجھنے لگا تھا اے لگیا کہ رخشندہ نازاے گھرے تکال دیں کی، اس دن رخشده ناز ابنی نی سازهی بینے اپنی کسی دوست کے کھر جانے کے لئے تیار ہوئی تھیں جب وہ ملازمہ ہے فریج فرائز بنوا کران پر کیجپ کا ڈھیر لگائے اپنے روم میں جارہا تھا، وہ پلیٹ سے قریج فرائز کھاتے ہوئے سرحیاں چھ رہا تھا کہ اجا مک اے بندی نہ جلا کہ کسے اس کی رخشندہ نا ز سے جومٹر هیاں اتر رہی تھیں تکر ہوگئی اور کیجپ اورآئل نے رخشندہ ناز کی ساڑھی پر گرے نشان

'' حالی برتمیز به کیا کیا ہے؟'' وہ اپنی نئی باڑھی پر کچپ اور آئل کے نشان دیکھ کر چلا اخسی، رخشندہ ناز کی آواز من کروہ ایک کمچے کے لئے ڈرگیا، فر پچے تھے۔
لئے ڈرگیا، فر پچے فرائز میڑھیوں پر گرچے تھے۔
'' بید دیکھو کیا کیا ہے تم نے۔'' رخشندہ ناز نے اے کند ھے ہے کہا کر جبھوڑتے ہوئے کہا شور کی آواز من کر حیدر بھی اپنے کمرے سے باہم شور کی آواز من کر حیدر بھی اپنے کمرے سے باہم نکل آیا تھا۔

" به میرا اور میری ماما کا گھر ہے نکل جاؤتم یہاں ہے۔ "شاہ زین چی کر بولا۔ " میں تم دونوں کو نکال دوں گا۔ "شاہ زین نے رخشندہ تا زکو دھکا دینا چاہا لیکن وہ انہیں ایک قدم بھی اپنی جگہ ہے نہیں ہلا سکا تھا۔

2014 05 67

2014 5- -66

A SALAR

1

" بِيَمِيزِ " رخشندہ ماز نے غصے سے ایک تھیٹر شاہ زین کے گال پر دے ماراد شاہ زین کی آنھول سے آنسو بيد فكے ..

"تم نکل جاؤ میرے گھرسے۔" شاہ زین نے سٹرھیوں کے پاس کھڑ سے حیدر کو زور سے دھكا دياد جس كا سرساتھ عى يوے مير كے کنارے ہر جا لگا، حیدر فیج کر گیا، اس نے جھیٹ کرمیز کے ساتھ نیچے کر ہے حیدر پر ایک ادر حملہ کیا،حیرر کے سرے خون منے لگا تھا۔ "چھوڑو اے۔" رخشندہ ناز جلدی ہے حیدر کی طرف آئیں جوشاہ زین کے بیجوں میں نسي شكاري طرح موجود تفايه

''هٰمِن مار دول گا اسے۔'' شاہ زین بالکل تجمی قابو مں تہیں آ رہا تھاا یہے جیسے وہ جنو کی ہو گیا وه جو ہوش و ہواس میں کیل ووتا۔

''شاہ زین۔'' شاہ زین کا جنون یایا کی غصه بھری کرجدار آ داز سننے پر ٹوٹا، شاہ زین کا رنگ میکدم فق ہو گیا، رخشندہ ناز نے جلدی سے حیدرکو تھاما جس کے سرے خون بہدرہا تھا، اس دن یایانے اس کی بہت بٹائی کی می،اسے بہت مارا تھا، اے رات کا کھانا بھی مبیں ملا تھا اور مزا کے طور پر یا یانے اسے سٹور روم میں بند کردیا تھا، وہ رات شاہ زین کی بیا تک ترین راتوں میں ہے ایک رات می ،حیدر کوئی کروانے کے بعیر دوائی دے کرسلا دیا، رات بارہ بجے حیدری آ تھے ہلی تو اسے بہلا خیال شاہ زین کا آیا، اس نے اٹھ کر اسینے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھراینا جوتا بہنا ادر آرام سے دردازہ کھول کر باہر آیا، ہر طرف خاموتی کاراج تھا،وہ شاہ زین کے کمرے میں آیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن شاہ زین کمرے میں ہمیں تھا،اسے یا دآیا انگل حسن نے اسے سٹور روم میں بند کیا تھا، حیدر ویے یا وی کچن میں آیا

اور فرن سے چھ فروٹ اور کیک کے دو بڑے بیں نکال کرٹرے میں رکھ کرسٹور روم میں شاہ زین کے لئے لے کر آیا ، شاہ زین نے ٹرے نیچے ر کھ کر درواز ہ کھولا ، تر چھی روشی سٹور روم میں داخل ہونی تو شاہ زین جوایک طرف ڈراسھا ہیٹا تھااس کا وجودروتن ہوا اندر داخل ہو کر حیدر نے ٹرے ایک بار پھرنیجے رکھی اور چھوٹی میز کھٹنج کر سوی کے یاس کیا اور سٹور کی لائٹ آن کی مسارا كمره يكدم روش موكيا، روتي من شاه زين كي آ تھیں چھویا لئیں، بہت زیادہ رونے کی وجہ ہے اس کی آجمیں سوجھ چکی تھیں، پچھٹو ٹافرنیچر اور كمر كابا في فالتوسما مان بيتر تبيبا عداز من يرا ا ہوا تھا، حیدرٹرے اٹھا کرشاہ زین کے پاس آ گیا،شاہ زین نے سراٹھا کر جیدر کی طرف ویکھا جم کے سریر کی بندهی ہو کی تھی۔

" " من جانبا ہوں کہتم نے کھانا نہیں کھایا۔" حیدرنے ٹرے شاہ زمین کے سامنے رکھی اور خود

'' کیول آئے ہوتم یہال چلے جاؤ'' آنسو جو تھوڑی دیر کور کے تھے چرسے بہنے لگے، شاہ زین نے او کی آواز میں بولنے کی کوشش کی لیکن زیادہ رونے اور مجوک کی وجہ سے وہ اتنا نثر حال ہو چکا تھا کہاس سے او کی آ داز میں بولا بھی تبین

" تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تمہاری ماما تو زعرہ ہیں تا۔" شاہ زین نے حیدر کی طرف ویکھتے ہوئے معصومیت سے بولا۔

" " بال ليكن أا كنتك تبيل يرتم نهيس تنهية ا میرے ساتھ والی چیئر خال تھی۔" حیدرنے کیک کا ایک چیں شاہ زین کو پکڑایا اور دوسرا چیں خود کھانے لگا، شاہ زین کو شرمندیگ نے آن گھیرا حيدر كي سرير چوٹ جوسخت لكي تھي اور وہ بھي شاہ

"زینی بیٹا اگر کوئی کام غلط ہو جائے تو فورا انہوں نے شاہ زین کو بورڈ تک جیجوا دیا۔ یہ <sub>دری</sub> کر لواور غلطہ کام کو حتم کرنے کی کوشش کرو الريس آئده بھي عنظى شهو-" أيك رات سوت ے بہلے کہالی کے آخر پر مامانے اسے کہا۔ "I am sorry" شاه زين شرمندكي ے کروری آواز میں بولا۔

> ''میں نے تمہیں زخمی کیا لیکن میں نے فرچ فرائز جان بوجھ كرمبيل گرائے ہتھے۔" بٹاہ زين نے روتے ہوئے وضاحت دی۔

" مين جانبا بول تم پليز رودُ مت." حيدر كے لئے پریشان شاہ زين نے ہاتھوں کی جھيليوں ہےائے آنسولو تھے۔

''میہ تمہاری ماما کی تصویر ہے۔'' کیک کھاتے ہوئے حیدر نے شاہ زین کی گود میں بر کی تصویر کود مجھتے ہوئے ہو جھا۔

''ہاں۔'' شاہ زین نے ہاں میں سر ہلایاً، ال نے اہی تک کھانے کے لئے ہاتھ میں

'من د مکھ لول؟'' "ال-" شاہ زین نے فوٹو فریم حیدر کو

" تمہاری ماما بہت الچھی تھیں؟"

'' وہتم ہے بہت پیارکرٹی تھیں؟'' ''ہاں بہت زیادہ۔'' شاہ زین کیک کھاتے

اس رات حیدر نے دوئی کا چ بویا تھا اور شاه زین نے اسے اعماد کا یالی دیا تھا اس رات وہ اڑے بغیرایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے ہے، شاہ زین اے اپی ماما کی ہاتھیں بتا تا رہا تھا،

الحطّے دن رخشندہ ناز کے نجانے پایا کو کیا کہا کہ

W

شاہ زمین کے ول میں رخشندہ ناز کے لئے نفرت کچھاور ہڑ ھائی تھی اسے بورڈ ٹک ججوا کر بھی مسلط حتم مہیں ہوئے تھے، بلکہ اور بڑھ کئے تھے، شاہ زمین کی سکول رپورٹ اور بری ہو گئی تھی، وہاں اس کے جھکڑے اور بدتمیزیاں اور بڑھ ٹی تحيين، آئے دن اس كى لڑكوں سے لڑائياں ہوتى

" ارآخرتم جاہتے کیا ہو جھے سکون سے جینے کیول میں دیتے ، ہر جگہ تمہاری وجہ سے بے عزت ہوتا ہوں۔'' ایک دن یایا نے تک آ کر یو چھا، وہ کچھ بھی جیس بولا بس خاموش نے کھڑا رہا، یونکی شب وروز گزرتے مجھے، رخشندہ ناز سے نفرت بڑھتی گئی اور حیدر کے ساتھ دوتی یروان چ<sup>ره</sup>ی رہی،وہ اے لیولز میں تھا جب ایک دن اس كى اسيخ ايك سكول فيلو سے لرائى ہو كئى، وہ کھے زخی ہو گیا ،اس کے دوستوں نے شاہ زین ے لڑائی کے لئے میدان گرم کرلیا، شاہ زین احن ہے لو کر کینٹین آ کر بیٹھ کیا ،ایک لڑ کے کے بازوتوث گیا تھا جبکہ چند دوسرے لڑکوں کو پکھ چوئیں آئیں بھیں، شاہ زین کے ہاتھ پر ہی زخم آیا تھا، جب حیدرکو بیتہ جلا کہ چھاڑکوں نے مل کر شاہ زین سے اثرانی کی ہے وہ اینے دوستوں کو کے کر بھنے کمیا اور ان لڑکوں کی دھلائی کر آیا اور لینٹین آ کرشاہ زین کے ماس آ کر بیٹے گیا اور اس کا زخم صاف کرنے لگار

"چھونے ذرا جلدی سے دو فریش ایل جوس تو لاؤ۔" حيدر نے بن كرتے موسے وہال كام كرنے والے چھونے لڑكے سے كما تو شاہ زمین مسکرا دیا، حیدر نے بھی مسکرانے میں شاہ زین کا ساتھ دیا اور اس کی کی کرتا رہا، اس دن

> 1 2014 95 69

20/4 95 68

یا یا نے حیدراور شاہ زین کو بہت بخت سنا نیں یہ " جانتے ہوتم دونوں کی وجہ ہے میں سکول والول كے سامنے كتاش منده ہوا ہوں ، لتني يا تيس سٹنی پڑیں ہیں بیچھے۔'' زیادہ ڈانٹ شاہزین کے ھے میں بی آئی تھی رخشندہ نازنے حیدر کو ہمیشہ کی طرح شاہ زین سے دورر بنے کا کہا تھا۔

کیکن اس دن مہلی بارشاہ زین کو یا یا کا اے بوں ڈاشٹا پر انہیں لگا تھا، نہ ہی حیدرنے اس دن ماما کے سامینے شاہ زین کواحیما ٹابت کرنے کی کوشش کی تھی، وونوں خاموش سے سر جھکائے ایک طرف کھڑے رہے تھے اور ڈانٹ کھانے کے بعد کمرے میں آ کرشاہ زین حیدر کے گلے ملا، دونوں ایں لڑائی پر دل کھول کر بینسے تھے، اتنا بنے تھے کہ آنھوں میں آنسوا کئے تھے۔ " تھينک پوسو مچ-" شاہ زين حيدر کا مشکور

اگر دوست سمجھتے ہوتو شکر پیروالیں لو۔'' حيدرمصنوع خفلى سے بولا۔ "تو چر دوميراشكريه دالس-" شاه زين ائی مسلی آ کے کرتے ہوئے بولا تو حیدرنے مسرا كرشاه زين كے مطلح لگ كيا دونوں كى أتكھيں بھرآئیں تھیں اور دولوں بی اینے آنسو ایک

ووسرے سے چھیا گئے تھے۔

جب شاہ زین ایم ٹی اے کے فاعل ائیر یس تھا حیدرا ہے کیوکڑ کے آخری سال میں تھا، یو نیورش میں بھی اسے وی برانے القاب ملے تھے جھکڑے یہاں بھی برقرار تھے،لیکن جھکڑوں کی نوعیت بدل تی تھی، اڑائی کا آغاز پہلے بھی وہ نہیں کرتا تھا،لیکن اب اکثر وہ لڑا سُوں کونظر انداز کرنے کی کوشش کرتا تھا الرکیاں اسے مغرور کہتی وہ بہت ی لڑ کیوں کی آنگھوں میں اینے لئے

ينديد في و مله جا تها مي وجهي كهدوم الركوا کے دلوں میں اس کے لئے رقابت تھی اگر کو لڑی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تون اکثر بد تمیزی کر جاتا، جس کی وجہ سے کوئی جی اسے مخاطب کرنے میں اپنے الفاظ جناؤ بہت سوچ مجھ کر کرتا تھا، یہ بات جہاں اس کی تخصیت میں ایک خامی کی مانندھی وہیں اس کی خوبی بھی تصور کی جاتی تھی، وہ سی سے بےمقصد بات بیل کرتا تھا، وہ عام لڑکوں کی طرح تہیں تھا۔

"اول تو شاہ زین بول مبس ہے اور ا کر بولا ہے تو بہت بی گئے۔" اس نے سیر صیاں اتر یے ہوئے اینے ڈیمار ٹمنٹ کے جونیز کردی کا یا میں کرتے ہوئے سنا، جارے یا چ کو کیوں کا كروب سيرهيون برايك طرف ببيثا محو كفتكو تفا اوران كى كفتگو كاموضوع شاه زين حسن تها، شاة زین کے قدم رک گئے۔

"ہاں بیرتو ہے جھے لگتا ہے کداس نے ہم وقت حیب کارروز ہ رکھا ہوتا ہے اورا فطاری سرمی مونی باتوں سے مولی ہے۔ "ایک لاکی نے ہنتے موتے کہا تو باتی سب نے بننے میں اس کا بحر پور

ساتھ دیا۔ ''کیکن شاہ زین جیسا بھی ہے بہت گرلیں''

وو کیا چرشاوی کروا دیں۔ ' ایک ہنتے

"الله معاف كرے ويسے عي تعريف كي ہے اب بد دعا تو مت دو په 'و ولژ کې د تل کر يو لي ، شاه زین خاموتی سے ان کے یاس سے گزر کر میرهیاں اتر حمیا، انہوں نے اسے سیرهیوں سے ينچاترتے ديکھا تو دانتوں تلے زبان دبالی۔ "یاراگراس نے س لیا تو کڑنے ی نہآ

جائے بھے اس سے بوا ڈرلگا ہے۔"

2014 054 (70)

اس کے بایا نے رخشندہ ٹاز کی دجہ سے اسے بھلا دیا ہے، رخشندہ ناز کے ساتھ دستنی کو ہوا اس کی محرومیوں نے دی تھی جو کہاب انتقام میں بدل

وہ لائبر میری میں بیٹھا اپنے تھیسز کے لئے ڈیٹا سرچ کررہا تھا، سامنے میزیر لیب ٹاپ پڑا ہواتھا لیب ٹاپ کے ساتھ موبائل فون بڑا ہواتھا، وہ كماب ميزير ركھ يدھنے ميں مصروف تھا، جب ميزير يراموبائل وائبريت كرف لكاء شاه زین نے نظریں کماب سے ہٹا کرموبائل فون کو ديكها، حيدركانام اورتصور جَمْكاري هي، شاه زين نے فون کاٹ دیا اور اسے باتی نوٹس سمٹنے لگا، ليب ٹاپ Sutt down كيااور بيك ميں ركھا اور لا برری سے باہرا کیا، باہرا کر حیدر کو کال

«مبلو مان زین یار کدهر مو؟" حیدر فون الثلاثي بتي بولا۔

''میں اس وقت کہاں ہوسکتا ہوں یو نیورٹی میں بی ہوں۔''

" ک*ب تک* فارغ ہوجاؤ گے؟' "" کیوں کوئی خاص کام ہے کیا؟" ' ' در خبیں خاص خبیں کیکن کام ہے۔''

"میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ورکشاب میں کھڑی ہے تم پلیز بچھے کا بچ سے یک كركيما من البحى فارغ بي مول-"

"الجمي تو مين كلاس كينے جا رہا ہوں ميري مجھی آج کی لاسٹ کلاس ہے تم ایک گھنشہ دیمٹ کر لومیں واپسی پر تمہیں بھی یک کرلوں گا۔''

" چلونحیک ہے پھر ملتے ہیں۔" شاہ زین نے فون کا ے دیا، کلاس کے بعد شاہ زین نے

"اينوے عي لڙنے آجائے گا، تعريف بھي ی ہے گریس فل بھی تو کہا ہے۔'' ان میں سے اک تنلی دیتے ہوئے بول، شام زین نے ؟ يار منت سے نكلتے ہوئے آن كے منس سے اور ہیرونی میرهیاں ازتے ہوئے مسکرادیا کہاں ے اردگرد کے لوگ اسے کوئی بھوت سمجھتے ہیں ، وہ الی یا تیں سننے کا عاوی ہو چکا تھا؛ اکثر الیک ا تؤں کونظرا عداز کرنے کی کوشش کرتا تھا،اس کے مدود سے تعلقات میں حیدر کی دوئی، پایا ہے رجش اور رخشنده ناز ہے نفرت شامل تھی، باتی ب تعلقات صرف وقی عی ہوا کرتے تھے جو اکثر وقت سے میلے بی ٹوٹ جاتے تھے، حیدر اے اکثر کہتا تھا کہ شاہ زین تم بہت جذبانی ہو بت جلد غصہ میں آ جائے ہواور وہ جوایا کہتا کہ میں اپنا غصبہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یونیورٹی میں اس کا سارا دھیان ایزانع<sup>ی</sup>م ·

میں تھا، وہ ایم نی اے کرکے امریکہ کی کسی بھی ا کئی یو نیورٹی سے ی اے کرنا جا ہتا تھا اور اینے اس خواب کو بوزا کرنے کی برممکن کوشش کرتا تھا، جبكه ابك بي مقصد تها رخشنده ناز كوفتكست ويتأان کوایے گھر اور پرنس سے نے دخل کرنا اور اس کا وه برملاا ظهارتهي كرتا تھا۔

''شاہ زین کیاتم بھی ماما کے بارے میں اجهالهيل سوچ سكيتے-

'' نہیں میں بھی رخشندہ ناز کے بارے میں اجھانہیں سوچ سکتا۔''حیدر کے کہنے ہروہ صاف کُوئی ہے بول تو حیدر خاموش ہو جاتا ، ایا ہی سوال وہ اکثر رخشندہ ہے بھی کرتا تھا *کین* ان کی طرف ہے بھی ویبا ہی جواب ملما تھا جبیہا شاہ زین کی طرف ہے آتا تھا،حیدرشاہ زین کی بات برخاموش ہو جاتا تھا،محبت ہو یا نفرت وہ دل میں ر کھنے کا قائل نہیں تھا،اے اب بھی مہی لگنا تھا کہ

حیدر کوآنے کاملیج کیا اورائی گاڑی شارے کی، ٹھک پندرہ منٹ بعددہ حیدر کے کالج کی چکا تھا، حیدر یار کگ ار یا میں بی کھڑا کسی اڑی سے بات کر رہا تھا، شاہ زین کو دیکھ کراس نے بانچ منٹ رینے کا اشارہ کیا شاید کوئی ضروری بات چل رہی تھی، حیدر اے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیکن وه لژ کی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی اور پچھ بریثان بھی لگ بنی تھی، کر تک آتے رہی ہی کالے بالوں کی ہلکی سی چٹیا بنا رکھی تھی سفید ٹراؤزر پر یکلے پہلے رنگ کے برنٹ کی لانگ . شرث چکن رکی تھی جبکہ سفید رہیمی وہ پیٹہ کند ہے ير لهرا رہا تھا، شاہ زين وہيں گاڑي ميں بيٹھے ہوئے حدر کو اس لڑی سے یا تیں کرتے ہوئے و يكيف لكا، يحراس لؤكى في بال يس سر بالات موے باتھ آگے برھایا تو حیدر نے اسے باتھ میں پکڑی ہوتی اسائمنٹ اس کو پکڑا دی ، اس نے بلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسائمنٹ تھام لی،اس کے لیوں کی جبش بتاری تھی کہاس نے حيدر كو فحينك يو بولا ہے، حيدرا سے اللہ جافظ كہتے ہوئے گاڑی کی طرف آ کیا۔

"بائے'' حیدر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے

''ہائے'' شاہ زین نے آخری نظر کا کج کے اعدر جانی کڑی کو دیکھا جس کے بال کمریر جھول رہے تھے اور پھر گاڑی شارٹ کی۔ '' بیاڑ کی کون ہے؟'' شاہ زین نے گاڑی آھے بڑھاتے ہوئے سرسری انداز میں یو حجا۔ ''کون کڑی ..... اچھا وہ مشہر بانو نام ہے

''شهر بانو!'' شاہ زین نے سامنے روڈ پر ویکھتے ہوئے زیرلب نام دہرایا۔

" كول خريت؟" حيدر في مواليه اعداز

وال فریت ی تی تہاری اس کے ساتھ كوني يرابلم چل رعي مي؟"

" ہاں ایک چھوٹی ی براہلم تھی کیکن اب سولو

ssignment submit كروانے كى لاست ۋيت بيا اوراس كى الجي تک امائمنٹ جیس نی میں نے کہا کہ تم میری کے لوش رات میں اور بٹالوں گا۔'' " تم نے اپنی کیول دی وہ خود بھی بنا سکتی

" آج اس کی مجمیعو کی ڈے تھ ہو گئی ہے اور اسے ابھی وہیں جانا ہے اس لئے تہیں بنا عتی تھی وہ تو لے بی جیس رہی تھی کیکن میں نے جھی دے ی دی بہت انچی نجیر ہے اس کی۔' حیدر تفسیلاً

'''اوہ تو تمہیں اے ڈراپ کر دینا ج<u>ا ہے</u>

''اوه یاوی نبیش ر ہا دیاغ میں بات بی کش آنی۔ 'حیررافسوس سے بولا۔

''بائے دا وے تم اتنی دلچین کیوں لے رہے ہو۔"حدر شاہ زین کی طرف مڑتے ہوئے

" محل بس ایسے بی بوچدرہا تھا۔" شاہ زین نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ظریں سامنے روڈ پر مختل کر دیں ، اس شام جم میں بھی وی لڑکی اس کے سر پر سوار رہی تھی، وہ محيك طرح سے تحيل بحي تيس بار ہاتھا۔

دماغ کی روبار بار بحک فراسے کے مسلسل نه میں ملتے سر کی طرف ہی جارہ تھی ، کمریر جو لتے ساہ بالوں کی چٹیا تظروں سے اوجل ہونے کے باوجود تظرول کے سامنے تھی ، وومتکراہٹ تو جیسے

أتكهول ميل بسافي تكي -

"شربانو نام ہےاس کا۔" شاہ زین نے ایے سامنے رکھے نوٹس کے بے بی سے دیکھا اور پھر نوٹس ایک طرف رکھ دیئے ،اے سمجھ بیل آ رہا تھا کہ وولائی اس کے حواسوں بر کیول سوار ہوتی جاری ہے، وہ اٹھ کر باہرلان میں آگیا، رخشندہ ناز اور یایا لان میں بیٹھے باتھی کر رہے تحے وہ الٹے قدموں واپس پلٹا، وہ یا یا اور رخشندہ ناز کے سامنے بہت کم جاتا تھا کوں وہ اس کے سامنے ہوئی تھیں اس سے بدمیری کے علاوہ پچھ بھی تہیں بولا جاتا تھا، جب تک بچہ تھااسے پایا کی کی بہت محسوں ہوئی تھی، وہ جب بھی اسے اسینے یاس بلاتے اسے دکھاوا تی لگتا بانکل وہیا تی دکھاوا جیسا دکھاوا رخشندہ نازیایا کے سامنے اس ہے میٹھا پول کر کرتی تھیں کیکن اب وہ بجہبیں تھا، ما یا کی کمی اب بھی محسوں تھی کیکن اب پیربات

یایا ہے کہنی چھوڑ دی تھی۔ "شاه زين ا" يا يا كى يكار پروه رك كمياليكن

بولا وتحريس

د دنبیل شکر بیه\_"وه مرو کیجه میں بولا۔

''اب جھے آپ کے باس بیضنے کی عادت نہیں ری \_' شاہ زین نے بھر پورکوشش کی محی کہ اینا لہے متواز ن رکھے لیکن اتنی کوشش کے باوجود بھی کیجے میں طنز کی آمیزش ہوئی گئی ہے۔ "اور پر بہال میری ضرورت می میس

"بركام ضرورت كي في الكاميل كيا جاتا-" وہ جانے کے لئے واپس مڑالیلن بایا کی بات پر پھرے رک گیا۔

" ہر کام ضرورت کے تحت عی کیا جاتا ہے

کسی کو بھانستا بھی کسی سے پچھے چھین لیٹا بھی۔ شاہ زین نے رخشندہ ناز کوریکھتے ہوئے تنفر سے کہا، رخشتدہ نا ز نے کری پر پہلو بدلا، نفرت اور غصے کی ایک لہران کے اعدر دوڑ گئی، جی جاہا کہ سامنے کھڑے شاہ زین کے منہ پرایک تھیٹر اریں یا پھر کم از کم اینے دل کی بھڑا میں نکا گئے کے لئے دو حار گالیاں تو ضرور دیں کیلن صور تحال کی نزاکت کو مجھتے ہوئے خاموتی میں بی عافیت جانی

اورائي غصركوني سنس-۔ '''تہباری فرت کی کوئی انتہا بھی ہے؟'' '' کوئی اخبالین ''شاہ زین نے سرد کیجے میں کہااور واپس ملیث آیا ، دونوں کوایک دوسرے کوجلانے میں بڑا مرہ آتا تھا۔

المكلے دن يونيورش ميں بھي اس كا رهيان بار بارشر بانو کی طرف بی جاتا رہا، کلاس میں س موضوع پر ڈسکشن جورہی ہے وہ کلاس میں موجود ہونے کے باو جودہمی و ماغی طور مرغیر حاضر تھا۔ ''شاوزینتم بناؤ کیاابیا ہونا جا ہے۔'' ''شاہ زین!'' پروٹیسر نے دوسری باراسے

مخاطب كياليكن وه البيه ببيشا تما جيسے كلاك ميں موجودی ندہو، ساتھ بیٹھے کلاں فیلوز اسے بازو سے شوکا دیا تو وہ چونک کیا۔

"لیں سرا" اس کے اس عمل برساری کلاس میں ہلی ہی ہسی بلند ہوئی۔

"شاہ زین تم کہاں کم ہو؟" پروفیسر کے كنيروه بحيرمندوسا بواادراني اسبخيال یر خود کو سے لگا، لیکن کلاس روم سے باہر آ کرول کے ہاتھوں مجبور ہو کرایک بار حیدر کو کال جی کی کیلن وہ فون مجیں اٹھار ہاتھا، کچھ دیر کے بعدا سے

2014 054 73

"جيلو" دوسري جانب سے حيدر بولا ميكن شاہ زمن کو مجھ نہ آئی کہ کیا بات کرے ،اس سے كيايو چھے دہ خاموش بى رہا۔ "شاه زين!"حيدرني اسي الارا ''زین فیریت ہے تا؟'' حیدر شاہ زین کی

اس چپ سے پریشان ہوگیا تھا۔ " مهاری Presentation تھی تا آج

إن بونتي ہے۔"

ورکیسی پیوگی ؟'' " بہت اچھی ۔"

''او کے اللہ حافظ۔''شاہ زین نے فون بند كرنا جا بالكن حيدركي آواز يررك كميا .. '' تکی بات ہے تا؟'' حیدر کی سل نہیں ہوئی

تھی اسے شاہ زین کی کال کرنے کا مقصد سمجھ بیس

ا بال یک شاہ زین نے تون کاٹ دیا وہ جاے ہوئے بھی زبان پرشمر با نو کا نام بیش لاسکا تھا، اگلا بورا ہفتہ اس کا بو تھی ہے چین عی گزرا تھا، وہ مجھ تبلل مار ہاتھا کہ وہ خود کوشمر بانو کی سوچ کے سامنے اتنا بے بس کیوں محسوں کررہا تھا، لیکن اس بے چینی میں بھی عجیب سکون تھا، جو بھی تھا اسے اس کے بارے میں سوچنا اجھا لگ رہا تھا، ول کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ حدر کے کالج بے وجہ كتنے عى چكرلكا چكا تھا، حدرنے كى باراس سے يول لم صم رہنے كى وجہ ہو يھى ليكن وہ حيدر كو مہ بات نہیں تا سکا کہ وہ خود کوا یک لڑ کی کے خیالوں سے آزاد میں کروا یا رہا، پھرایک شام جم سے والیم براس نے ای موجودہ کیفیت حیدر کو بتای

م جھے اب بتارے ہو۔ ' حیدر نارانسکی ہے پولا۔

" بجھے خود تجھ نیل آتا کہ میں ایہا کیوں محسوس کرتا ہوں۔'' شاہ زین بے بسی سے بولا۔ ''اگراییا جان بو ته کرمحسوں کیا جائے تو پھر شايدكسي كوجهي محبت ندجويا بجرشايد هركسي كومحبت ہوجائے محبت اختیار میں تہیں ہوتی۔''

''تم اتن بوی بوی اور سیانی باتیں کیسے کرتے ہو؟" شاہ زین حیدر کو سرختے ہوئے

میں ہوں تی سانا۔" حیدر ڈرائونگ

" شاه زين كياتم واقعي عي سيريس بو؟ " حیدرنے شاہ زین سے کی جاتی۔

"اگر مجھے فکرٹ کرنا ہوتا تو تم سے بات تہیں کرتا۔'' شاہ زین شجید کی سے بولا۔

" خر اب تہارے بارے میں بھی کھھ سوچے ہیں تم این فیوج بلان توبتاؤ۔ "حیدرنے

" آج كل توجه سے كھيمى نيايلان ميس مو ر ما بال البت محبت مونے سے سملے تک میں فارن جانا حابتا تھا اب بھی یمی حابتا ہوں And you know that is my

" ان بوى اليمي طرح سے جات مول اور اب فارن جانے سے پہلے تم شمر بانو سے اپنی محبت کا ظہار کرنا جا جے ہو۔''حیدر کے کہنے ہر شاہ زین نے ہاں میں سر ملادیا، حیدر شاہ زین کی طرف د مکی کرمسکرایاا در گاڑی کا ہارن بجایا ، ہارن کی آواز س کر چوکیدار نے مستعدی سے کیٹ تھول ویا، گاڑی مجی راہ داری سے ہوتی ہوتی میراج میں آ کردی۔

"من ذرا ماركيث تك جا رما مول چلو

وجہیں۔" شاہ زین نے گاڑی کا وروازہ كولت موع كما اور بابرنكل آيا حيدر كارى ربوریس کرکے لے گیا۔ "شاه زين كاايم بي اے كمپليث ہونے عن

والا سے میں سویج رہا ہول کہاسے ماتر اسٹیٹریز کے لئے امریکا بھیج دول۔"حسن مرادیے اخبار رِ تَظری ووڑاتے ہوئے سرمری انداز میں بات ک تو جائے ہیں رخشندہ ناز کا مند بن گیا۔ ود کیا ہوا؟" حسن مراد نے اخبار سے نظرين بثاكر يوجها اورميز يرركها جائے كاكب اٹھالیا، شاہ زین کے قدم کوریڈور میں عی رک كئے، اے لگا كہ وہ خود على بايا كے بارے ميں غلط رائے رکھتا ہے اس کے بایا ایمی بھی اس سے بار ی کرتے ہیں جھی تواس کے دل میں چھی بات

بن کے بھو کئے تھے۔ ''حسن کیا ضرورت ہے اسے باہر بھیجنے گیا

میرا مطلب ہے کہ اس کی تیمر کا تو آپ کو پہند ہے مروقت كالزائيال جفكر اور محركتنا ضدى م اسے باہر بھیج کرآپ خود کو بھی مشکل میں والیں گے۔" رخشندہ ناز مشجل سنجل کر اور سوچ کر لنظوں کا چناؤ کر رہی تھیں، شاہ زین نے نفرت بحری نظرول سے رخشندہ نازی بیشت کودیکھا۔

'' ہاں بینجی تھیک عل ہے۔'' وہ پچھ موج کر بولے، بچین سے لے کراب تک شاہ زین نے البين تنك على كيا تها، شاه زين في خود يركشرول كرتے ہوئے متھياں جيج ليں ، دل ميں يايا كے لئے محبت کا جو کوشہ برا ہوا تھا فوراً اجر حمیاً تھا، وہاں پھرو بی نفرت کی آگ جلنے لگی تھی۔

" يهال رو كريم كوني جاب كرنے كا تو Experiance بڑے گا، اینے پرنس کا حصہ ننے سے کہلے کھ Experiance کو بونا

و مان کیکن دونوں کی آئیں میں ایکی دوئی '' وہ حیدر کے بے وتولی ہے۔'' پرخشندہ ناز

عاہے۔" رخشندہ تازی بات پر یا یا جیب کر گئے،

وہ کھیوجے لگے تھے ہوچے ہوئے انہوں نے

رخشنده ناز کی طرف دیکھا، شاه زین کو بایا کی

غاموتی بہت گری لگ رہی تھی،اس کا تی جایا کہ

مایا فوراً ہے رخشندہ ناز سے کمہ دیں کہ میرا بیٹا

ضرور يرمضے جائے گا بيكن وہ صرف سوچ بى سكا

اگر حیدر کو فارن بھیج ویا جائے، میرا مطلب ہے

کہ دونوں کی بیچر میں بہت فرق ہے حیدر زمانے

کی او کی سے کوشاہ زین سے بہتر مجھتا ہے اور پھر

جب تک حیدر کی سنڈیز کمیلیٹ ہو کی شاہ زین جمی

Experiance يو جاءوكاء كارجب دونول ل

کر پرنس کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔''

و وحسن میں ایک اور بات سوچ رہی تھی کہ

زيرلب بزبزاعي، بزبزامت اتى كم مى كرحسن تك بيس بالي سكي سي

" الى كبدتو تم تعيك رى بوك حسن في کتے ہوئے میز بررکھا اخبار اٹھانے کے ایسے جیسے بات عی حتم کر دی مو، شاہ زین کے لئے برداشت كرنا ناممكن جو كميا تها، اس عورت كي وجه سے اس کا باب اس کی خواہشات کو پس پشت وال رہا تھا، اس نے زور سے قریب عل رائے کرشل لیب کومکا دے مارا، کا یج چکنا چور ہوکر قرش ير بلحر كميا ، أحا مك توفي كي آواز ير رخشنده نازاوز پایائے مزکر چیچے دیکھا۔

''تم خود کو بھی کیا ہو، ہاں بولو۔'' شاہ زین غصے کی وجہ سے بھرار ہاتھا۔ ووتم ايين ارادول مين جهي كامياب مين ہوستی، میمرا کمرے ساتم نے لا کی عورت۔

2014 05 (74)

## **አ** አ አ

"ماحبايي كري من بين" " خيريت لوب نا؟" لمازم كوكا في افهات ہوئے دیکھ کر حیدر نے ہو جما تو مازم نے تعی میں مربلا دیا، حیدرجلدی سے سیر حیال بر حاکمیا، اجی

"وواييخ كرے ميں ہيں۔" "اورانكل حسن"

"وو كمريرتين إن-" لمازم نے تيے سے

زین اوپر حمیا تھا اور سرشاری کے عالم میں سوخا شاہ زین ہمیشہ سے ان کے لئے ایک مشکل 🖟 تھا، پہلے دن سے بی اس نے رخشندہ ناز کواس کم میں قبول میں کیا تمااور پھرائے ہے حیدرعلی کے ہوتے ہوئے کی دوسرے سٹے کی خواہش ول میں بیس جا کی تھی ،للذاانبوں نے شاوزین اینا بیٹا جیس مانا مقاتو قائل کرنے کی کوشش مجی مہیں کی

كمريه كي حالت دومنٺ ميں بي ابتر ہو گئ محى، ده زورزور سے تي رہاتھا، ايے جيے ايے ہوت وحواس میں نہوں بمیشہ سے جب جی اس کی پایایا محرر خشده نازے ازال موجاتی اس کا سارا غصہ اینے کمرے میں موجود چیزوں پر بی لکا تمااور پیروه کھر سے بی باہرنگل جاتا واپس آنے تک ملازم کمرے کو دالیں برانی حالت میں لا تھے ہوتے تھے، کیلن آج تو دیوائی انتہار می۔ "زین کوهرے؟" حیدر شانیک بیکز ہاتھ میں کئے اندر واحل ہوا تو سامنے کا کج سمینے ہوئے مازم سے او تھا۔

ایک محنشه میلے بی وہ شاہ زین کوا چھے موڈ میں چور کر کیا تجا۔

"ما ا كدهر بين؟" حيدر زين محلانكما موا رک کر بولا۔

جواب دیا،حیدرجلدی سے دو دوز سینے محلا نکما ہوا

''شاہ زین میری ہات سنو۔' حیدر نے ذرا پارے شاہ زین کوسیدھا کرنا جایا تو شاہ زین ليحصيهث كيااور بيثيب اثفاتواس كمقدم لزكفرا محصیلین وہ کرنے سے بچے کمیا۔

"شاہ زین!" حیدر دروازے پر وستک

"زين وروازه كمولوء" حيدر في وروازه

"دركع بوجاؤيهال سيم" شاوزين كي تفي

صاحب کے مرے کی جابیاں لاؤ جلدی

مر غصے سے بحر بور آ داز ابحری تھی ادر چھے دیوار

کے ساتھ لگ کرٹوٹا تھا، حیدرغیرارا دی طور پر دو

ے۔"حدر نے اور سے تیج مازم کوآواز دی

الازم جلدی سے جابیاں کے کرتو لاک محولا ،شاہ

زین کی این حالت کمرے سے کہیں زیادہ ایتر

گی، وه بیژیر اوند هے منه لیٹا ہوا تھا، دونوں باز و

" ما ما کمال چلی کمئیں ہیں آپ؟" وہ منہ ہی

"شاهزين!"حيدرتوني موع كانج سے

مندیں بربرا رہا تھا، دروازے کے باس سیرکی

بوال تونی بردی محمی ، انجمی تھوڑی در میلے بی بوال

يحا موا اعراآيا اورشاه زين كوسيدها كرنے كى

کوشش کی شاہ زین نے دھکا دے کراہے خود

مس بولاشاہ زین نے کوئی رومل فلاہر میں کیا تھا۔

وتم نے بی رکھی ہے۔ "حیدر غیر بھینی انداز

" شاہ زین کی ماما ہے کس بات پر کڑائی

"تت .....تت .....ثم .....مب .....م .....

يرب و كي الله الله وو .... دو الله الله

سب ميرے . "شاه زين کينے کينے چيا۔

رے ہوئے بولا اعراضاموش جھائی ہوئی تھی حدر

نے ذراز درسے دروازے پر دستک دی۔

کو لئے کی کوشش کی۔

"شاه زین؟"

لدم چیچهاک گیا۔

بيرے تے لل رہے تے۔

شاہ زین نے دروازے کو ماری می۔

ے چیچے کرنا جاہار

""زین رک جاؤ۔" وہ کمرے سے باہرنکل کیا توحیدر میچھے سے پکارا اور شاہ زین کے میچھے آیا، شاہ زین جلدی سے سٹر حیاں اترنے لگا، کیکن بند ہوئی آتھوں اور چگراتے سر کی وجہ سے كب اس كا ياؤن غلط زيين يرآيا اوركب وه زیے سے پھلااسے یع بی میں جلاء اس نے خودکو کمرانی میں کرتامحسوں کیا۔

"شاوزين!" اي ايس بهت دور س حیدر کی آواز بھی آ ری تھی، وہ اس کو پکار رہا تھا اں کا دماغ آہتہ آہتداع حبرے میں ڈھوبتا جا ر با تما، حدد کی آواز مرحم مولی جاری می ، د ماع کے ممل اعرفیرے میں ڈوسے سے پہلے جو احماس ہوا تھا وہ منہ کا کسی چیز ہے کیلا ہونے کا

"شاہ زین!" حیدر جلدی سے سیر صیال ارّ تا ہوا آخری زینے کے یاس بے ہوتن شاہ زین کے باس آیا، سرے فون مبدکر چرے پر

حیدرجلدی سے شاہ زین کو اٹھاتے ہوئے بولا اور باہری جانب بوھاء ملازم نے جلدی سے وروازه محولا اور پر گاڑی کا پیملا دروازه کمولاتو حيدد فے شاوزين كو چھلى سيٹ برلٹايا۔

"مم ملی ساتھ بیٹوں" حیدر کے کہے پر مازم چھی سیٹ پرشاہ ڈین کے ماس بیٹے گیاء جس کی ٹائلیں سیٹ کے تیجے لٹک ربی میں، مازم نے شاہ زین کا سرائی کودیس رکھلیا جس سے خون بہدر ہاتھا،حدر کی شرف برجی خون کے دھے لگ جکے تھے۔

2014 050 (77)

" شاه زین!" پایا تنبیبی انداز میں کین سخت غصے سے بولے، شاہ زین کی بدئمیزیاں ان کے منے ما قابل برداشت ہونی جاری میں۔ "يايا آب كيس جانح به بهت إلا كي عالاك أور مكار ..... شاه زين كي بات ممل ہونے سے پہلے ی مایانے ایک تھٹراس کے گال پر رسید کردیا تھا، شاہ زین نے پٹاکڈ ہوکر یا یا کی طرف ریکھا، وہ اس وقت غیر چینی صور تحال ہے روحارتها،اسے يقين جيس آر ہاتھا كه پايانے اس یر ہاتھ اٹھایا ہے۔

" آپ نے اس مورت کی وجہ سے جھ پر باتحدا تحاياً ، وه صد م سے دوجا ر بولا۔ " يوى ب مرى-" يايا نے يوى ير زور

"مِن آبِ كَا يَحْدِين لَكَالَ" شاه زين كَ أتلحول ادر ليج مين ضرور مجمداليا موجود تفاكه پایا تظریں جرا گئے۔ "قیمی تہمیں بھی کامیاب ہونے جس ووں

گا۔" وہ رخشندہ ناز کی طرف دیکھتے ہوئے بولاء شاوزین کی آتھول میں لیکتے انقام کے شعلوں نے ایک کمھے کے لئے رخشندہ ناز کو بھی ڈرا ویا تھا اور بیمرف آیک لیج کے دمویں جھے میں طاہر ہوکر غائب ہو گیا، شاوزین نے کری کو تھو کرے میچهے کیا تو وہ میچھ دور جا کری اشاہ زین سیر میاں

والله ايم سوري " حسن في رخشنده ناز سے معذرت خواہانہ الہج میں کہا اور اٹھ کریا ہرنگل من ارخشنده مرشاری سے مطراوی۔ " شاه زين حسن آدهي جنگ تو جن جيت چی ہول اب بہت جلد Ending میں ہونے والی ہے۔" انہوں نے مسراتے ہوئے خاتی سٹرھیوں کی طرف ویکھا، جہاں سے انجمی شاہ

''بیال کے سریر یا ندھ دو بہت بلیڈنگ ہو رتی ہے۔" چوکیدار نے کیٹ کھول دیا، وہ جنی تیز گاڑی جلاسکتا تھا جلا رہا تھا۔

''بہت بلیڈنگ ہوگئی ہے فورا سے مملے بی یاز پٹو گروپ کا ارج کریں۔'' ڈاکٹر کمہ کر ايم جنسي ردم كي طرف داليل مرا\_

"میرا تو اے بازیو ہے میں کھ کرتا ہوں۔ عدر نے وہل کھڑے کھڑے وکھ حانے والوں کو کالز کیس کیکن نہیں سے بھی خون کا انتظام تبين ہوسكا تھا، كھراجا تك اسے شمر بانو كا خال آیا جس کا بلد گروپ بھی تی یاز پڑو ہی تھا، اس نے ملازم کو وہیں رکے رہنے کی اور اس کی والیس تک سی بھی مسلے کی اطلاع کرنے کے لئے اسے فون کرنے کی تاکید کی اور جلدی سے باہر نكل آيا اور كارى شارك كى ، شهر بانواس يون ایں حالت میں اسپنے دروازے پر دیکھیرکر بوکھلاگئی تھی، اس کی سفید شرث بر بھی جگہ جگہ خون کے دھے لگے ہوئے تھے امال کوبٹا کر اس نے جلدی سے خاور اور حیار اور حیدر کے ساتھ گاڑی میں آگر بیٹھ گئا، حیدر نے گاڑی شارٹ کی ، محلے دالوں نے اسے کمی نظر سے ویکھا اس نے غور ٹییں کیا ، اسے اکر فکر تھی تو صرف اس مریض کی جے اس وقت خون کی سخت ضرورت تھی، جس کے لئے وہ زندگی کا یا عث بن سکتی تھی اور مریض بھی وہ جو حيدر كاصرف بحاني عي آبيس مبت احجما ووست بهي تھا، حیدرنے کہلی باراس سے کچھ ہانگا تھا اگر وہ حيدر كا بهاني نه بهي موتا تو بهي وه مجه كم بغيرخون دیے چل دیتی،اس کے لئے حیدر کا کہنا ہی کائی . تها، وه اس کی بہت عزت کرنی تھی، وہ ہمیشہاس کی پر معانی میں مدو کرتا تھا کلاس میں حیدر ہی وہ واحداثه كا تحاجس برشير بالواعقا وكرتي تحي\_

"حيدر!" وه ب بوتى ش ايك بار كر بولا، جھی حیدر دوائیوں کا شایر لئے اندر داخل

"حيدر!" آواز بامشكل اس كے مكلے سے

ومما .... حيد .... سب كدهر .... عن شربانو " وہ بے ترتیب اعداز میں نام لے رہا

''شاہ زین میں یہاں ہوں تہارے یاس۔"حیدر نے دوائیوں کے شایر ایک طرف ر کھے اور بیڈیراس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ "شاه زين!" حيدر نے اس كا كال تفيتيا کراہے ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن شاہ زین ایک بار پھر خاموش ہو چکا تھا، حیدر نے سيدھے ہوتے ہوئے شہر ہانو کی طرف دیکھا جو ان دونول کی طرف ہی دیکھر ہی تھی ،حیدر خاموثی ہے ایک طرف رقمی کری پر بیٹھ گیا، اس وقت كمرے ميں كمل خاموثي تھی جيبي حيدر كا موبائل ج اٹھا ماما کی کال آ رہی تھی، حیدر نے روش سكرين يرخيكته نام كوديكها ادر كال كاث دي اور پھرنون عی آف کر دیا، مامانے اس سے کیا ہو جھنا تحاادر پراسے كيا كہنا تعاده سب جانباتھا۔

'' کیا حیدر نے میراذ کرشاہ زین کے ساتھ کیا؟'' وہ آئکھیں بند کیے مسلسل سو ہے جا رہی تھی، ڈاکٹر دو دفعہ کمرے کا چکر لگا چکا تھا، بھی دہ بالكل خاموش ہو جاتا بھی مخصوص ناموں كى بزبراہٹ ہونے لگتی، فقرے اتنے بے ترتیب ہوتے کہ کچھ توسمجھ آ جاتی ادر اکثر کوئی بھی معنی سمجمانے میں نا کام رہتے ، وہ جب بھی شہر بالو کا نام ليرًا ول من أيك عجيب سا احساس الكراني لنے لگا،خون دینے کے بعد ڈاکٹر نے اسے کھ در یونی کینے رہے کی تا کیدی جب وہ قارع

مونی شام کے سات نے رہے تھے۔ "میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔" حیدر ائھتے ہوئے بولا تو وہ خاموثی سے چیجیے چل دی، ایں کے دل میں بار بارایک ہی سوال کیل رہاتھا لین دو حیدر سے پوچھنے کی ہمت میں کر یا رہی تھی، حیدر نے گاڑی کا فرنٹ ڈ ور کھولا تو وہ جا در تھیک کرتی ہوئی گاڑی میں بیٹے کئی اس کے جیکھنے کے بعد حبیر نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنھال تی اور گاڑی سارٹ کی، وہ شہر یا تو کی اس حاموثی من جيميسوال كوسمجه كيا تها، كاني ديريك وه لفظول كاجناؤ كرتار بإتفااورموجيار بإقفا كدكيي شجر بإنوكو شاہ زمین کی پہندیدگی کا بتائے،شہر بانوشیشے کے بابرروژ پرتیزی سے ٹریقک اور ممارتوں کو دیکھنے لکی تھی راہتے میں حیدر نے مجھ موسی کھل خرید

"اس كى كما ضرورت تحى؟" ''ضرورت می بلد دوریت کرنے سے پرہ ہے انسان کو لٹنی کمزوری ہوجاتی ہے۔''حیدرنے نامحاندا عراز من كها\_

''شهر با نو**حینک پ**وسو چگ'' حیدر نےشهر با نو كاشكرىدادا كرتے موئے كما جواس كے مشكل دفت مین آس کے کام آئی تھی۔

'' در مبیں اس کی ضرورت مبیں ہے جھے ایسا' عى كرنا جائيية تقا-''

''غِين وافعي بي تمهاراا حسان مند مول \_'' "ابتم مجھے شرمندہِ کردہے ہو۔" گاڑی میں ایک بار پھرخاموشی جھا گئی گننے ہی کھے یو تھی فاموشی سے سرک محتے، حیدر نے بی ای آواز ہے خاموشی میں خلل ڈالا ،شہر یا تو نے گرون موڑ كرحيدر كي طرف ويكها...

"دوه اللَّجَو تَلَى جَهِيمٌ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔''حیدرنے کیئر بدلا بشہر بانو حیدر کے

20/4 (34 (78 )

ووساتھ والے سنگل بیڈیر کیٹی خون ڈونیٹ

کر رہی تھی،خون کا قطرہ قطرہ شاہ زین کی رگول

میں زندگی بن کرشائل ہور ہا تھا،سر پر گہری جو 🎍

تھی، اہمی کھھ دہر مملے ہی نرس اسے انجلش لگا کر

كُنْ تَكُى جَبِيهِ حيدِر ذَاكُمْ سے نسخہ لے كر ميڈيكل

منورے دوائیاں لینے گیا ہوا تھا، شر بانونے

گرون موڑ کر ساتھ والے بیڈیر کینے شاہ زین کو

دیکھا جوہوٹن سے بالکل بے خبر تھا، اس بے ہوٹی

ک حالت میں بھی اس کے چیرے یر عجیب سا

اضطراب تما، حيدرا كثرا في بالول من شاه زين كا

ذكر كرتا تحاليكن للخه كأ أتفاق بنفي نبيل موا تعاء

حیدر کی یا تیس من کرجیما خا کداس کے ذہن میں

بنا تھا شاہ زین ویسا ہی تھا، اس نے نظریں حجیت

یر گئےسفید تنظیمے ہر جمادیں،اب دہ خطرے سے

لوّ ہا ہر تھا لیکن ڈاکٹرز کہدرہے تھے کہ جسی جلدی

" خدا جانے اسے کب ہوش آئے گا انجی تو

محمر جا کر کھانا بھی بنانا ہے، اہاں کی طبیعت

خراب ہے ایا بھی جلدی تھر آ جا میں گے، امال

نے بتا تو دیا ہوگا کہ میں کہاں ہوں پریشان ہیں

موں مے کیکن امال کھانا تو جیس بناسکتی نا۔ 'وہ

تنظیمے کے بر مکنتے ہوئے سلسل میں سوچ رہی تھی

جب ساتھ والے بیڈیر ہلکی ی جنبش ہوئی ،شہر یا تو

نے کردن موڑ کر ساتھ والے بیڈی طرف دیکھا۔

نام کی بربراہٹ من کر جیران رہ تی اس کے بعد

وہ کچھ کیں بولا تھا،شہر بانو کولگا کہ شایدا سے سننے

مِن عَلَظِي لَكِي مُولِيكِن حِيلِ اس فِي شَرِ بِالْوِكَا نَام بَي

لیا تنا دل می ایک عجیب سااحساس پیدا ہوا، اس

کے بعد شاہ زین کائی دیر تک چھرمیں بولا تھا، اس

نے شاہ زین کی طرف دیکھا ادر پھر إدهر أدهر کی

موج كراينادهيان بنانے كى كوشش كرنے كى\_

''شهریا لو!'' شاہ زین کے منہ سے اپنے

موں آجائے گا بہتر ہے۔

ہولنے کا انتظار کرنے لگی،حیدر نے ایک بل کے لئے سوچا اور پھر شاہ زین کے شہر ہانو کے لئے کسے جذبات ہیں سب کچھ نتا دیا، وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔

''شهر بانو، زین بہت اچھا انسان ہے تھوڑا جذباتی ضرور ہے لیکن ول کا بہت اچھا ہے اسے محبت کی زبان بہت جلد مجھآتی ہے مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔'' حیدر کی بات پر وہ کچھ نہیں بونی تھی اسے لگا جیسے جسم کا ہراعضاء ول بن گیا ہو۔

"اندر آؤے" حیدر نے دردازے کے سامنے گاڑی روکی تواس نے حیدر کواندرآنے کی دوست دی۔ روت دی۔

دعوت دی۔ ''پھر بھی ابھی شاہ زین اکیلا ہے۔'' ''سنو!'' وہ جانے کے لئے مڑی تو حیدر کی پکار پرایک بار پھرواپس مڑی۔

پ بن جمیع آئی بھا بھی کے روپ میں دکھ کر خوثی ہوگی شاہ زین کے بارے میں سوچنا ضرور۔ تحیدر کی بات پروہ کسی رقبل کا اظہار نہیں کرسکی تھی، وہ وروازہ کھول کرا عمرا آئی، اہاں تن میں تحت پر بیٹھی سبزی بناری تھیں، جبکہ اہا مغرب کی نماز کے بعد انجی انجی عی مسجد سے واپین الوٹے تھے اور کری پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے سلام کرنے کے بعد وہ اہاں کے پاس تخت پرآ کر بیٹھ گئا۔

"لائیں میں بنادیتی ہوں۔"
"رہنے وو میں کرلوں کی تم آرام کرو۔"
اماں ٹوکری اٹھائے کئی میں جلی کئیں اوروہ تکیے
سے فیک لگا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گئی اور آ تکھیں
موندلیں، جھی درواز نے ہر دستک ہوئی، اہا جو
اخبار پڑھرہے تھے درواز محولنے کے لئے اٹھے
مگئے،اس نے آتکھیں کھول دیں۔

"انسلام علیم انگل!" سامنے حیدر کھڑا تھا۔
"وعلیم انسلام انگل! یہ کچھ شاپر گاڑی میں
بی رہ مکئے ہتھے۔" حیدر نے شاپر اہا کی طرف بڑھائے۔
"

'' آ دَاعُدراً وَ مِیْا۔'' '' تھینک بوانکل کین اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں میرا بھائی ہاسپلل میں اکیلا ہے۔'' حیدر معذرت کرتے ہوئے بولا۔ '' سکیسی طریع سے سات کی''

''اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟'' ''ابھی تک ہوش نہیں آیا بس آپ دعا

ر کی بک ہوں میں آیا ہی ہی ہوں یں۔'' ''اللہ بہتر کرے گا انشا اللہ۔'' حیدر کے

اس رات شعوری اور لاشعوری طور پر وہ شاہ زین کے بارے بیس ہی سوچتی رہی تھی۔

"شاہ زین بہت اچھا انسان ہے تھوڑا جذباتی ضرور ہے کیکن دل کا بہت اچھا ہے۔"اس کی سوچوں کا منہ زور گھوڑا شاہ زین کی طرف بی بھاگ رہا تھا۔

"اسے پیتیسی ہوش آیا بھی ہوگا کہ ہیں۔" اس نے حیدر کا نمبراو پن کیا اور گھڑی کی طرف و مکھا جورات کے ہارہ بجاری تھی، اس نے فون بند کر دیا اور سونے کی کوشش کرنے گئی اگر چہ نیند آئھوں سے کوسول دورتھی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

رات ایک بج بعدا ہے ہوش آیا تھا، روشی
کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک آ تھیں تھی نہیں رکھ
سکا تھا، کچھ لمحول کے بعد اس نے پھر آ تھیں
کھولیں جب اسے ہوش آیا اسے اپنا گلا خشک
محسوس ہوا، ہونٹوں برخشی کی ایک تہہ جم چکی تھی،
اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھا بی نہیں گیا،
بازو میں ورپ کلی ہوئی تھی، اس نے بولنے کی

2014 65 (80)

کوشش کی لیکن آواز گلے ہیں بی کہیں وب گئی اس نے کردن گھما کردا ہیں طرف ویکھا، حدر بیڈے یا سرکھی کری پر جیٹھا او گھر ہاتھا۔

دیدر بیڈ کے پاس رکھی کری پر جیٹھا او گھر ہاتھا۔

د' حیدر!' شاہ زین ایک بار پھر بیز بوایا، پاس کی وجہ سے حلق ہیں ایسے جسے کانے آگ اور کے ہوں، اس نے یونمی لیٹے لیٹے بیڈ کے داکس طرف رکھی پانی کی بوش اٹھانے کی کوشش کی لیش اٹھانے کی کوشش کی بوش اٹھا کو بی ہلا سکا دو ایک کی بیش کی بول اٹھا کی کوش کی بول کو بی ہلا سکا دو کی بیش کی بول کو بی ہلا سکا دو کی بیش کی بول کو بی ہلا سکا دو کی بلا سکا دو کو بی ہلا سکا دو کی بلا سکا دو کو بی ہلا سکا دو کو بی بلا سکا دو کو بی بلا سکا دو کو بھی بلا سکا دی بی کو بی کو بی بلا سکا دو کو بلا سکا دو کو بی بلا سکا دو کو بلا سکا دو کو بلا سکا دو کو بی بلا سکا دو کو بلا سکا دو کو بلا سکا دو کو بلاگوں کو بلا سکا دو کو بلاگوں کو بلاگو

تھا۔ " پانی چاہیے۔" حیدر نے جلدی سے منرل داٹر کی بوٹل سے پانی گلاس میں ڈالدادر شاہ زین

کو چھے سے سمارا دیتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا، پانی حلق سے ینچے اتر تے عی اسے جھے زندگی کی تو پیل گئی ہو۔

'' تحییک گاؤتمہیں ہوش آگیا۔'' حیدر نے اس کا سروالیں تکیے پر رکھا،اگر چہ تکییزم و ملائم تھا لیکن پھر بھی چوٹ کی وجہ سے سر بیس درو کی شعر پذ لیکن پھر بھی چوٹ کی وجہ سے سر بیس درو کی شعر پذ لہرائشی وہ سسک اٹھا۔

''کیا ہوا سر میں درد ہے؟'' حیدر نے ریانی سے پوچھا، شاہ زین نے آئکھیں بند کر لیں، وکھیلے گزرے ہوئے سارے مظر ساری یا تیں اے بوش ہونے سے یا دآنے لگیں، بے ہوش ہونے سے پہلے اسے جو بات یا دھی وہ حیدر کو کرے میں پہلے اسے جو بات یا دھی وہ حیدر کو کرے میں پہلے اے جو بات یا دھی ا

"شاہ زین تم ٹھیک تو ہوتا؟" حیدر کے لیج سے پریشانی عیال تھی،شاہ زین نے ہاں ہیں سر ما یا اور مسکرانے کی کسی حد تک کا میاب کوشش کی، اگلی مسبح اسے ہاسپولل سے چھٹی تو مل کئی تھی لیکن ڈاکٹر نے کھل آرام کرنے کی تاکید کی تھی،حیدر

اسے لے کر واپس گھرا گیا، حیدرتے بور کو گاڑی کا دروازہ کھولا اوراسے سہارا وسیتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اوراسے سہارا وسیتے ہوئے با کو اور گاڑی سے باہر نکالا گرنے کی وجہ سے بازو اور بھی خراشیں آئیس تھیں جبکہ پاؤں بھی سوج گیا تھا اور درد بھی کر رہا تھا سرکا زخم بھی کانی گہرا تھا، حیدراسے سہارا ویتے ہوئے اغر کا کائی گہرا تھا، حیدراسے سہارا ویتے ہوئے اغر کا اور خشندہ تا زناشتہ کرنے میں معروف تھے۔ اور خشندہ تا زناشتہ کرنے میں معروف تھے۔ اور خشندہ تا زبولیں لیکن شاہ زین پرنظر ویکھتے ہی رخشندہ تاز بولیں لیکن شاہ زین پرنظر ویکھتے ہی رخشندہ تاز بولیں لیکن شاہ زین پرنظر ویکھتے ہی رخشندہ تاز بولیں لیکن شاہ زین پرنظر

"شاہ زین بیٹا کیا ہوا، تم زخی کیے ہوئے؟" شاہ زین کوال حالت میں و کھے کر پاپا کری سے کھڑے ہو گئے اور پریشانی سے بولے،شاہ زین خاموش ہی رہا۔

''کل رات سیرهیوں سے گر گیا تھا۔''جب شاہ زین کچھ نہیں بولاتو حیدر نے وجہ بتائی۔ ''دخمہیں دیکھ کر اتر نا جاہیے تھا اتن سخت چوٹیس آئیس ہیں اگر کچھ ہوجا تا تو؟'' ''ابھی مرانہیں ہوں۔'' شاہ زین تخی ہے

مجھے ابھی آرام کرتا ہے۔' شاہ زین نے حیدر سے مخط ابھی آرام کرتا ہے۔' شاہ زین نے کیے گئے کے لئے کے لئے کے لئے کہا کہ موسل مرشاہ زین کے رومل پر خاموش میں رہ گئے۔

(باتی ایکے ماہ)

81 100

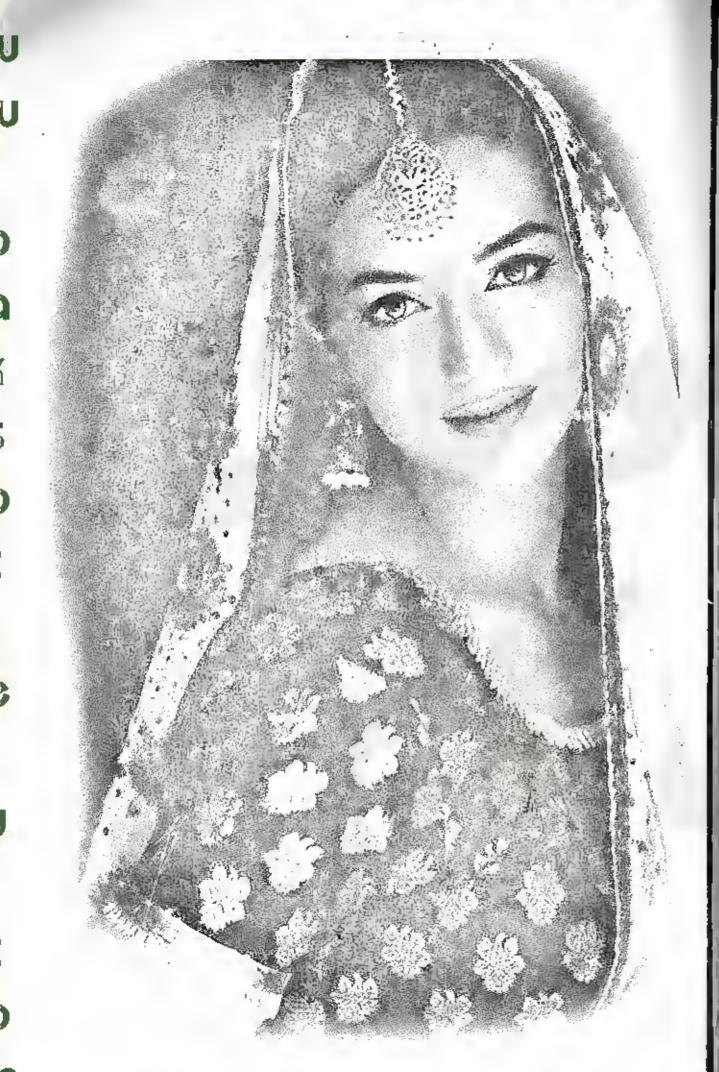



ہوں ہم آگے ہیں اب، لین اس بار آپ ہی اس بار آپ ہی اس بی ہم عمر سٹو ڈنٹس سے ہیلے میں ای ہم عمر سٹو ڈنٹس سے مام خاص کا کر ارش کروں گی کہ خدارا آگر برخوانی کا میدان می مارہا ہے آپ نے میری طرح تو پھر دوران سٹڈی منٹی مت کروائے گی اور اگر سٹنی کروائی می ہے تو پلیز پہلے رسوئی گھر (کئن کا کام لازی سیکھنا ہے، پلیز پلیز پلیز پلیز پلیز بالیز پلیز پلیز پلیز بالیز پلیز پلیز بالیز پلیز بالیز پلیز پلیز پلیز بالیز پلیز پلیز پلیز پلیز بالیز پلیز پلیز بالیز پلیز پلیز بالیز بلیز بالیز پلیز بالیز پلیز بالیز پلیز بالیز پلیز بالیز پلیز بالیز بلیز بالیز بالیز بلیز بالیز بلیز بالیز بالیز

'' آ واب قارئین کرام! عابدو پروین ایک بار پھر آپ کو زحمت دینے کے لئے پھن چی ہے۔''

# شاوليط

کسی '' دشن ویری'' کے ساتھ بھی نہ گزرے، حیران ہور ہے ہیں بال؟ کہ آخرالی بھی کیا گزر گئی ہم پر جو ہم جیسی'' ہظراور کنگ فو ماسڑ'' آپ حضرات کی منت ساجت پراتر آئی۔'' تو سنئر تا کی کن داور ساتھ ساتھ جانہ رغم

توسینے قارئین اور ساتھ ساتھ مارے عم میں جاہیں تو آنسو بہائیے اور جاہیں تو ہاری کارکردگی پرہمیں دادد بیجے اور سکرائیے۔

"جنب سے ہمارے کلاس قبلو دانیال فاران نے ہمارے مگلیتر کا شاندار عہدہ سنجالا تھا ہم تو گویا ہواؤں میں اڑ رہے تھے، ہمارے گروپ کی دوممبران اغیا اور عائشہ تو شادی کروا کر بالکل بی ناکارہ ہوگئ جبکہ باتی دوشروع ہے بی ناکارہ تھیں (یہ اعدر کی بات بتا رہی ہوں) زبی اور ممبری کے مقیتر (جنہیں اللہ جلداز جلد



ان کا شوہر بنائے ) وہ تھے توسی مگر ہمارے معمیر میں خاص بات میھی کہ وہ ہمارا کلاس فیلو تھا اور کلاس کی ٹائمنگ میں پورے چھے تھنے ہمیں دیدہ ولیری ہے تاک سکتا تھا، جس کی کراری کراری اور ولنشین نظروں کی میں ہے ہم جیسی '' پھر ول ہٹک<sup>و، بھی</sup> موم اور بانی کی **طرح کیلمل بک**ھل اور بہہ بہہ جاتی ہارے معیتر کی ای اضافی خصوصیت اور رعایت یه جاری حار عدو باتی ''جل گڑیاں'' جل جل جاتی تھیں آ جران کے متليترول اور شوہروں كو بيدا يكشرا فيسلني جو وستیاب جمیں تھی اور وہ جو خود ان کی ایک جھلک و یکھنے کوئرس رہی ہوتی تھیں ہمارے ملعلنے اور چورنظر ہے" انہیں" ویکھنے پر ہماری" وکمی" میں کہنی مار مار کر ہماری وہی عی اندر مفسیر ویتیں (ان نامرادول كوتو الله عي يو يتھے جھ غريب كوتو لگتا تھا کسی ون ان کی کہنی میرے پیٹ میں سوراخ عی کردے گی)۔"

خیر وو ماہ اس طرح گزرے، کین آبا....

تو جناب اب آ م سنیئے ہوا کچھ یوں کہ " ظالم ساج" كى كهنيوں اور كيندتو زيگاہوں كى يرواه كيئے بغير ہم دانيال فاران تي كي نگاہوں میں تھوئے ہوئے بہت خوش تھے مگر ہماری خوشی کو ای ظالم ساج کی نظر لگ کی جمیں یاو ہے اس دن سنڈے تھا اور ہم یانچوں اینے اپنے بستر پر (یاسل کے اس بوسیدہ اور کھنڈر نما کمرے میں) ٹائلیں کھیلائے، یاؤں بہارے بدمست بڑے خواب فرکوش کے مزے لوٹ رہے تھے، جب ہارے کمرے کے (عنقریب ٹوٹے والے) دروازے يروستك مونى، مارى آگھوتو كل جكى تھی مراز لی بیستی کے زیراڑ ہم اپنی جکہ ہے مل کر نہ دیئے، زین اور ممیری تو گرھے کھوڑے

اونث ، حير ، نتل سب ع كرسولي مين بدلو مير معلوم تھا کیکن ہم متنوں کے سوامجمی تو ووعدواللہ میاں کی گائے اس کرے میں رہتی ہیں وہی اٹھ کر وروازہ کھولیں میمی سوچ کر ہم کیلیے میں مز دیے بڑے رہے، جب وستک کا نہ حتم ہوئے والاسلسله جاری رہا تو ہم نے اور علی آنگموں سے یہاں وہاں وہمتی عاش کو ایک کک رسید

'' کن اکھیوں سے یہاں وہاں کیا و کھے رہی ہو بدرام اٹھ کے وروازہ کھولوے الفاظ ابھی ہمارے منہ میں عی سے کہ عاتی کا زیروست سا جمانیٹر ہماری مرساگا گیا۔

''تمہارے ہاتھوں میں جھالے پڑے ہیں

وروازے برساتھ والےروم کی قر ہ انعین کو کھڑے و کیھکرعاش نے میرے ندائھنے اورا ہے سنڈے کو بھی جلدی بیدار ہو جانے کا سارا غصہ اس پراغریل ویا۔

"كيا ب كول بي جارك بي زبان ''مہلو گرلزامھی تک ریسٹ ہور ہا ہے لیعنی ی کراعلان کررہے تھے پھر ہم کیا بولتے ۔

کوکوئی نوٹس جا ہیے ہوں گے۔'' سٹڈی کا معاملیہ الگ مروانیال کے آنے کی خبرنے مجھے اتنا بھی مالوس مبل کیا تھا جناب جننا آپ مجھ رہے ہیں۔ (تی ہاں ہم نے اسے احساسات جمیا کے رکھے تھے تب بھی اوراب بھی) (ہم بڑے تیز ہیں)۔ ''ارے کہیں یاروہ تم سے کچھ پرسٹل بات كرنے آيا ہے آخر فيالي بھي و ہے وہ تمهارا۔" عنی نے آ جمیں ملکا نیں تو ہم پر منوں شوں کے حساب ہے شرم آیز ی مراکلے کھی بل میں ہم

'' آپ کی شب شب آمداتنی سورے خیر

"ارے بار میں تہارے کے ایک خوشخری

ے ہولی۔ "میں نے لیٹے لیٹے عی اف چھوٹی س

لے کر آئی ہوں۔ " میٹی نے ٹاننہ پھوڑااور سال

ا عند كا الر تما كه بهاري محمولي محمولي اور مندى

مندى ي آهيس بث على يكيمين ووجمي قل

سائزیس،اوهرعاتی ایک بی جست میں زمین پر

بسر بچھائے سوئی ہوئی ہستیوں کو محاعدتی ہوئی

پوزیش ہے۔'' ہم دونوں کے ذہن میں بیک

وتت ایک عی خیال کونداء اس خیال سے جہال

میرا چره جَکُمگایا تھا(اف) وہیں عاشی کی صورت

یار " بھے سے زیاوہ بے چینی عاشی کی بیٹی کولگ کئ

ہمارے مجسس کو مزید ہوا وی ہم دولوں وم

ساد ھے منہ کھولے اس کے الفاظ کا انتظار کر رہی ا

نمیں جبکہ یاتی مینوں کے خراثوں کی آواز سے

میں تمہاراانتظار کررہا ہے وہتم سے ملنے آیا ہے۔''

مینی نے بری ادا ہے خوتخبری سانی تھی اس کی

بات بن كر جهال عاش لحلكصلاني و بين مين جماك

کی طرح بیٹے کئی تھی بہلی بیزیشن کے زیروست

ہے تصور کے ساتھ جو جوش اور دلو لے جاگے تھے

سب میدم فریزری جی برف کی مانند شندے ہو

"نو اس میں خوش والی کیابات ہے دانیال

''وانیال ہارے ہاشل کے ویڈنگ روم

مره کویج زیاتھا۔

' جلدی سے بولو نا عینی کیسی گر نیوز ہے

"آ آ آ آ گذانوز بدہے کہ ....." مینی نے

'' کیا ای بار میری شمسٹر میں فرسٹ

ن يرها كركبا\_ ( كميزتونام كوليس)\_

میرے اپنی تون میں لوٹ آئے۔ '' تھینک یو فار دی کا ئنڈ انفار میثن اگرآ پ یا و نہ ولا تھی تو ہمیں تو بالکل یا د نہ آتا ۔''ہم نے بهى مصنوى أتلصيل بيبنا كرعيني كالشكر بداوا كيا\_ '' کیایا دندآتا؟''وہ جھے ہے بھی پڑی کھامڑ تھی جبھی منہ اونجا کرکے بوجینے تلی۔

'' یمی که دانیال، عابده کا فیالسی ہے۔'' جواب میری جگہ عاشی نے ویا وہ بھی ماتھا پیٹ

"اچھاتو ج مج میں نے آپ و فو تجری بھی وے وی اور '' کا مُنڈ انفار میشن' مجمی تحیک ہے مچراب دانیال ویٹ عی نه کرتا رہ جائے تم مل لو اس ہے میں چنتی ہوں۔" عینی جننی و تکرے اتن ى سىدھى بھى اس كئے ہمارے طوريہ خوش ہوتى وہ چلی گئی،اس کے جاتے بی عاش نے کھٹاک ہے وروازه بند كيااور يحصي بلى مريدكيا يحصي مزتى اس نے ایک بی می تی ماروی۔

و کی کول مار دی؟ آپ میں سوج رہے ہیں تا ں؟ میں بتانی ہوں جناب تی اس نے اس کئے ماری کہ وہ دوسیکنڈ پہلے سمجھے بستر پر حیت پڑا چھوڑ کر ورواز ہ بند کرنے مڑی تھی مکراب ووسکینڈ بعد جب وہ بیٹی تو میں بوتل کے جن کی طرح اس کے بالکل سامنے بلکہ تقریباً اس کے اور چڑھی

کیا؟ یا پیرول ش موج آنی ہے جواٹھ کرتم میں جا سلتی؟ " وه مجمی میری بی گروپ فریند محمی آخر لخاظ کہاں کرنی، جب تک میں کمرسہلانی سیدھی ہوئی وہ میرے بدلے اور اپنے انجام بدکے ڈر ے فورا جاور کھسکا کر درواز ہ کھو لنے لیکی۔

جانور کی طرح ہمارا دروازہ پید رعی مواجھی اس كا كوني فبفنه وبصه هل كريني كر كميا تو؟'' عاشي كمر ير باتھ رکھے اس کے لئے لے رہی تھی جبکہ اس کے پرعلس عینی ( قر ۃ انعین ) خراماں خراماں چہل۔ قدى كرنى بهت خوشكوارموؤ ميں اندرگھس آئی۔ سنڈے کی چھٹی منائی جا رہی ہے گڈ۔' ہماری بوزیشنز اورسونے کے انداز بی ہماری چھٹی کا پخ

2014 65 (84)

کے میں تھی وہ پلٹی تو جھ سے نگراتے عی بدخواس ہو کرچین تھی (اب سمجھ میں آیا؟)۔ مرچین تھی (اب سمجھ میں آیا؟)۔

''در نے منہ بن کدھر۔''اس نے خالص پنجا کی میں پوچھا پر پہلے ملامت کرنا ہر گزنہیں بحو ٹی۔

''دانیال سے طنے اور کہاں؟ تم نے سا
سلیل وہ بچھ سے طنے آیا ہے بنچ ویٹنگ روم میں
میرا ویٹ کر رہا ہے۔'' میں نے اوا سے بال
جھٹک کراتراتے ہوئے اور اسے جماتے ہوئے
لیج میں ایک ایک لفظ چبا چبا کرکہا، تو اس کی انہی
چھوٹ گئی، بانچ منٹ وہ پاگلوں کی طرح وانت
عی وکھائی ری جبکہ میں ہونقوں کی طرح کچھ

''کیا ہے؟ کچھ بکوبھی۔'' اس کی خوفٹاک ہنمی مجھے سہا رہی تھی ، اس نے اپنی طویل ترین ہنمی کے دوران ہی زمین ، اعتبا اور سمیری کو ہلا ہلا کر بلکہ'' ہولا ہولا'' کرا تھنے پر مجبور کر دیا تھا۔

"لاحول ولاقوة بير سي عبح كونسا دوره برا كيا اسے؟ كوئى وم درود براهو يا كوئى جوتا سوگھاؤاس كوئ نه بى نے حراساں و پريشان ہوكر كہا تو سميرى اس كى بات كا بهلا تمام تر حصه فراموش كركے آخرى چندالفاظ بر فمل كرنے فيف دوڑى، اسے دونوں جوتے ہاتھوں ميں اٹھائے جب وہ عاشى تك بيجى تواس كى ہنى كو بريك لگا۔

''مر جاند جوتا مینوں نمیں اینوں سنگھاؤ شایداینوں مجھ ہوش آ جائے۔'' عاشی نے سخت برا ماننے ہوئے آخر میں میری طرف اشارہ کیا، وہ متنوں نمونے جو عاشی پر اٹھتے ہی بل پڑے تھے اب اسے چھوڑ کر مجھے تکنے لگے۔

''تو ہیرمیڈم صاحبہ دانیال سے ملنے جاری میں وہ بھی اس جلیے میں؟'' اس نے شروع سے لے کر'' ساراواقعہ'' ان کے گوش گزار کرنے کے

بعد کہا تو دہ نٹیوں بھی لگیں دانتوں کی نمائش کر ہے۔ جبکہ میں دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر Pure افزای عورتوں کی طرح ہول۔

'' کیا ہو گیا میر سے طبیے کو ہاں؟'' ''او با تی خدا کے واسطے اگرتم چاہتی ہو کے وانیال تہمیں ڈول میں ہٹھانے تک زندہ رہے تو کرائے مہر بانی اپنا گیٹ اپ چینے کر جاؤ'' عاشی سنے ہاتھ جوڑنیے۔

''ہاں واقعی ہے نہ ہو کہ دانیال کی چینیں ہاشل کے درو دیوار ہلا دیں ، بھٹی اپنا تو ہاسل بھی ہاڑا۔ ( کمزور) سارای ہے الیمی دہشت بھری چینیں نہ سہاریائے گا بے چارہ۔'' سمری کو ایڈوانس میں سی ہاشل کے درویام کی قکرنے آگھیرا۔

'' حد ہو گئی ہے بھی تم لوگوں نے تو پیتر بیل کیا سجھ رکھا ہے میں تیار ہو کرا گر پری گئی ہوں تو بنا تیاری کے بھی شنراوی ہی دکھتی ہوں۔'' میں نے آئیس چڑاتے اور تیانے کو بڑے ناز سے کہا۔ دور اللہ میں جڑاتے اور تیانے کو بڑے ناز سے کہا۔

"اوووہوہولین کے خوش ہیںوں کی انہا ہو

پکل ہے، بی بی کم از کم "بوتھا" شریف دھو کے اپنا

سانار کلی والا ڈرلیس ہی بدل لو۔" اغیا نے بھی
میدان میں کودنا اپنا فرض سمجھا، بس پھر کیا تھا، وہ
چار عدد بیٹیشنر بڑی پھرتی سے میرے اروگرد
منڈ لانے لگیس، اگلے پندرہ منٹ تک وہ جھے ہا
سنوار کے واقعی انسانوں والے طبے میں لا پکی
سنوار کے واقعی انسانوں والے طبے میں لا پکی
اس سے پہلے کہ جاری آئیس ان کا شکریہ ادا
کرنے کو چھلک پڑتیں انہوں نے ڈپٹ کر
میرے سر پر دو پٹر سلیقے سے اوڑھایا اور جھے چانا
میرے سر پر دو پٹر سلیقے سے اوڑھایا اور جھے چانا

ویکنگ روم تک وینچتے بینچتے میں کوئی بمیدوی مرتبہ دو پیٹہ ٹھیک کر چگی تھی ، (ایک تو مثلنی کروانے کا نقصان میہ کئی ہوا کہ پہلے جو دو پٹہ

وہیں تھے ہارے کندسے کے آیک طرف پڑا انی حالت زار پر آنسو بہا تا رہتا تھا اب بہت غردر دیکبرسے ہمارے سر پر چڑھ کر بیٹھ جاتا اور ہمیں سر جھکا ہے اس کے نازیہ پڑتے ) کمرے سے اندر جانے سے پہلے ہم نے آیک بار پھر در بیٹ سیٹ کر کے جمایا اور اوپر نگاہیں اٹھا کمیں، در بیٹ کول وہی دانیال جس کو ہم اپنے جیسی رہی ہٹل کے سامنے کچھ بھی نہ جانے تھے آئ وہ اہتا باری خود یہ حاوی نظر آ رہا تھا۔

رمتینی کا آیک اور نقصان) خیر ہم دھر دھر ا کرتے ول کوسنجالے اندر چلے مجے ، ازنی اعتماد اور دقار کوانے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہماری بیٹائی دھندلا رہی تھی ، دانیال سمانے می صوفے پر بیٹھا ہوا ملا ، Was looking so ہوا ملا ، معناد اور ہوا ملا ، handsome اور نج سی شریف بلیک بینیف اور ساتھ بلیک می کوٹ میں وہ سی قلم کا ہیرولگ رہا تھا؟ (اام م م ، یا دہیں)

بہر حال ہم اے دیکھ کریکدم بہت شر مانے ی، (اُف)۔

"اوہوکیا ہوگیا ہے تجھے عابدہ؟ اگر دہ آئ کل کی فلمز کا ہیرولگ رہا ہے تو تم کیوں پندھویں صدی کی ہیروئن بن رہی ہو اکیسویں صدی کی لائق فائق "چنگی بھلی" سٹوڈنٹ ہو کر انسی مافتیں؟ No way فی بولڈ اینڈ کا نفیڈنٹ۔" ہم نے جھٹ اپنے آپ کو خوب ساری

جھاڑ پلائی مردل تلوڑا پھر بھی دھک دھک دھک وھک عی کرتا رہا، (میجی مطنی کی بی کارستانی گئی ہے) ''السلام علیم!'' ہم تو چپ چاپ کسی روبوٹ کی طرح جا کر دہاں بیٹھ مجئے تھے اور زبان بھی شاید کہیں کمرے میں بی بجول آئے نتھاسی لئے ہمارے احترام میں کھڑے ہوئے دانیال نے بی سلام کیا۔

''وعلیکم السلام کیسے ہیں۔'' جواباً ہم بھی منمنائے آخر۔ ''ٹھیک ٹھاک آپ کیسی ہیں؟'' اس نے محد میں میں نہ ا

بھی آداب مہمان بھائے۔
'' جی ٹھیک۔'' ہم لا کھ کانفیڈنٹ سبی گر
ایک مشرقی اور روایتی لڑکی ہونے کا فرض خوب
خوب بھار ہے تھے، دانیال جھے کانی دیر تک بس
د کھتا ہی رہ گیا تو جہاں ہم پھولے نہیں سار ہے
تھے دہیں پسینے میں بھی نہار ہے تھے، (پیتر نہیں الیا
کیا تھا ان کی نظروں میں ہمیں آئ تک سمجھ میں
نہ سریہ

" کیالیں گےآپ؟ جائے ، کانی یا پھر کولڈ ڈرکے " آخر کار جمیں یا نج منٹ کی سوج بیچار کے بعد خیال آئی گیا تو گلا کھٹار کر پوچھا۔

' استجی کچھ لیس کے جناب مرباری باری، پہلے کولڈ ڈرکک ہو جائے پھر آپ کے ہاتھ کی چائے اس کے بعد آپ کے انہی کول ہاتھوں سے بنا ہوا healthy سالنج ادر اس کے اینڈ پ کانی۔'' اس نے بے وجہ بی دانت دکھاتے ہوئے کہا تو ہار بے تو تھکے ہی چھوٹ گئے۔

"یااللہ یہ کیمانیا امتحان ہے۔" ہم نے بھی اس کی بات سراسر نداق سجھ کرمسکرانے کی کوشش کی (پر آوس ٹائم ہلسی کھول؟) ہمیں تو نئی فکر پڑ

ں۔ ''یکی بات کی آپ نے؟''ہم کچھ نہ ججی اس بولے۔ درس یہ کسی اسک میں نے ''' میالا

عدن 2014

ہے یو چیدر ہا تھایا بتار ہا تھا؟ (میں بھی نہیں) عاشی ك كر؟ تبيل تو آب ہے كس نے كها؟" مجھے ای کے اغراز سے اندازہ ہوا کہ وہ نداق تیس کر رہا کہیں کوئی کڑ براتو ہے۔

"عائشہ نے کل مجھے نون کر کے کہا تھا کہ اس ویک اینڈیہ آپ کا بورا گروپ اس *کے گھر* میسی منانے جائے کا اور سے کہ آپ ضد کر رہی تھیں کہ میرے بغیر آپ تہیں جائیں گی، ان فیک ای نے کل جھے بتایا کہ آپ کا ارادہ جھے انی کوکٹ کوالٹیز سے روشتاس کروانے کاہے، لینی آپ جاہتی ہیں کہ جھے چھے رانوائیٹ کریں اور خود اسے ان خوبصورت ماتھوں سے میری فيورث دُشز بيتا كر ..... "وه تو شروع مو كميا تفاا بهي اور مھی جانے کیا کیا انکشافات کرنا مرہم نے ہاتھ اٹھا کراہے جیب کرایا۔

" د يکھئے ان لو کوں نے آپ کوفول بنايا ہوگا كيونكه جارا اليا كوني اراده النس-" مي نے جان

"كيا؟ ممريه كيها غاق هي؟" وه ويحد مراسميه اور چھ يريشان سا ہو کر بولا۔

"بيركوني غداق وزاق كيس هيدوانيال بهاني غراق توبیاب کردی ہے آپ کے ساتھ۔" اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب ویق وہ آفت کی یر کالا تیں اور لومڑی کی خالا تیں فیک پڑیں۔

" مم وافعی آج بلکدا بھی جارہے ہیں عاتی کے گھر ویکھتے ہم لوگ والکل نتار ہیں اور رہ بھی۔" زی نے بری چرنی ہے آگے بڑھ کر کہا۔

''زین کیا کہری ہوتم۔''ہم نے الفاظ کے ساتھ ساتھ وانیال سے آتھ بیا کر زمی کو

(ہمارے کبل میں ہوتا تو اس وقت اس کیا چاجات بس زرادانیال کالحاظ کرنا برا۔)

اب بس بھی کرو نال مار ویکھوتو دانیال بمانی کیے پریشان ہو گئے تمہارے اس خاق

سمیری بھی زیبی کی طریح مکاری وکھاتے ہوئے اس کا بلہ بھاری کرنے لئی،ان کی جالا کی و کچے کرمیرے اندر بھانبر جلنے گئے تھے کر بظاہر میں بہت مبرے بیٹی رہی۔

''تو اور کیا اگرتم نے جانا نہ ہوتا تو اتی صح صبح اتنا چھا تیار ہو کر کیوں آئیں؟'' انہوں نے ایک اور لوا نئٹ اٹھا یا تو میری بوتی بند ہوگئی۔ ''اجھاتو بیھی ان کمینوں کی سازش اور میں خواہ مخواہ بی ان کے واری صدیتے جارہی می۔ مجھے خود پر کی مجر کے غصر آیا۔

'' بحلا جس کی دوشیں ان جیسی بیوں انہیں دشمنوں کی کیا ضرورت ۔''میری مٹھیاں سیجی ہوئی تخيس اور دانت بمي ، آتڪيس کويا ابل ابل کر باہر آنے کو تھیں مران جر بلوں پر ہاری ان محور بول اورآ تکموں کا کوئی اثر نہ ہور ہاتھا، میں وانیال سے نظر بیا کرائیں کے دکھانی اور دانت پلیتی عی رہ

" چلیں دانیال بھائی دس نج کھیے ہیں،آپ گاڑی لائے ہیں ناب "عاش بیکم کمڑی پرنظر ڈال کر عجلت میں بولیس جیسے ٹرین چھوٹ رہی

"لیں میڈم آپ نے کہا تھا تو مجولاً كيے؟ " دانيال خوشد لي ہے مكراكر بولا۔

یقینا وہ ان ڈائینوں کے سفید جھوٹ سے مطمئن ہو گیا تھا، اب میری الیلی کی بات کیا وزن رصی؟ اس لئے میں نے دانیال سے پھے کہنے کی بجائے ان جاروں سے بات کرنا

"أيك منك من إنا بيك لے آؤں"

میں بھی کم جالاک ہیں تھی جوجیب جاب ان کے حلنے دیتی نورآ بہانہ کھڑا اور کمرے سے باہرنگل تی، آخر ماجرا کیا ہے، ان شامر لومزیوں کے ذين نے بيكيما پلان كھڑا كب؟ كيوں اور كيمي؟ جے بہت سے سوال میرے دماغ کی دعی کر رے تھے، جھ سے رہانہ کیا تو کرے کے باہر ہے جی زیبی کو آواز دی ،اندر میسی زیبی نے میری آوازس كربهي ان سي كردي تو ناجار يجھا يك بار

حارون دانت وکھانی رہیں، شاید میری حالت

زار ہے حظ لے رہی تھیں، بیرساری بلانگ یقینا

عاشى بيكم كے شاطر و ماغ كى يى تھى بھى و اس

ہارے گروپ کی لیڈر بی جیشی تھی، روم کی جالی

بى اى نے ياكث سے فكال كردى، اس دوران

سری، زیبی اورائمتا مجھے نومی اکنور کرتے ہوئے

دانیال سے بول بات چیت کر ری تھیں کویا وہ

ان کامگا بھائی یا کزن ہو، وعی دانیال فاران جے

وہ میرے مقیتر کا اعتزاز یانے سے پہلے'' دالی کا

بيُهُ" كها كرتي تحيس اب" دانيال بھاني'' ہو چکا تھا

کہاں تو اس قدر جیلس ہور بی تھیں میہم دولول

کے رہنتے ہے اور کہاں اِب میرمارا ڈرامدہ ہات

مجھے کچھ مضم میں ہوری تھی کمرے میں آ کریک

تو کمالیما تھاسوچ بحار کر کرکے ہمارے و ماغ کی

وانیال کے سامنے میری بے عزلی کروانا جائتی

ہیں، لیکن میں الیا ہر گزشیں ہونے دول کی۔"

"ہونہ ہو بہلوگ کو کگ کے حوالے سے

شريانيں محبولنے للی تھیں۔

"الكُسَيْمُورَى ميذم الرآب لوكوں كوكونى كام آئے كى آخرائي مال-' ذبمن كى بني جلي تو اعر اض نه موتو کیا مجھے روم کی جا لی ال سکتی ہے یا امید کی کرن مچوٹ بڑی میں بڑے مطمئن انداز یں ایے لاک وزوازے سے بی بیک لانے کا میں بیک لئے بنائی نیچے چلی آئی۔ جادو جانتی مول ـ" ميرا طنزتو بهت كثيلا تها ممر ارهر کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ

"ايلسكوزى كراراب لوكول كويدى کہ میں ماما کی برمیش کے بغیر کہیں مہیں جاتی تو یں نے اب تک مامانے اجازت بیس لی۔''اپنے آب ير فدا موت وانيال كواور بھى جارول شانے حیت کرنے کے لئے ہم نے فرمانبردار بنی والا کردار مجھی قبھا <u>ا</u>۔

بالآخرمير بي چھوٹے ہے تکرتیزی کے ساتھ جلتے

د ماغ نے نقطہ پکڑی لیا، بیسب جانتی تھیں کہ

یو حاتی کھائی، زبان درازی، چٹورے جیلے

کھانے بیٹے اور کڑنے مجرئے میں میں جس فقرر

ماہر تھی، کو کنگ کے معالمے میں اس قدر بھو ہڑاور

جال تھی، بس میری اس کمزوری کا پیلوگ فائدہ

اٹھا کرائی جیلسی کا بدلہ لیٹا جاہ رہی تھیں، میں

بطے پیر کی بلی ٹی بورے کمرے کے چگر یہ چگر

"او مان کیا کرؤن؟ مال؟ اردے ہال کب

"تو؟" سمري نے ميري بات ا جك لي-''تو رہے کہ انجی میں نے ماما کوفون کیا ہے یا کہ ان سے بوچھ سکول مامانے کہا ہے کہ اگر چیٹی منائی تو اینے کھر آؤ، ساتھ بے ٹنگ ان سب کوہمی لے آتا عمراسی اور کے گھر دانیال کے ساتھ جانے کی برمیشن جیں۔' میں نے بہت مون مجھ كرتير چھوڑا اور دل بى دل ميں اين آپ کو داد دی، وه سب میری بات من کرایک دوسرے کا مندد ملے کے تو میں مجھ کی کداب سے محتر ما تیں اپنا بلان جو بٹ ہونے پر بھلیں حجا تک ری ہیں، وانیال کے سامنے بھی میں معتبر کی معتبر\_(واه عابده واه)

اس سے پہلے کہ میں اپنا کندھا میلی دانیال

2014 05 89

2014 05 88

وليكن أنى سے تو انجى مارى بات مولى

''دهت تیرے کی۔''میرے منہ کازاد ہیجو دى ن كردى منك يه بى فث موكيا تما يكدم أخد ن كريس منك دكھانے لگا۔

" کی مویٹ فرینڈ کی، ہم جانتے ہیں کہ آب این ماما کی برمیشن کے بغیر بھی کہیں تہیں جانتیں ای گئے ہم نے دانیال کے سامنے ابھی آپ کی ماما ہے بات کرکے اجازت نامہ وصول كرليا ہے، جميں تو آئٹی نے ايبا چھ جين کہا؟" عاشی کی بنی مشیار کیا ڈیڑھ مشیار نقلی ،اب بھیں وہ مبیں میں جھا تک رعی تھی۔

وولکین میں .... وہ .... بچھ سے کوئی

جواب ندبن سكاتو دانيال الكه كعر إموا\_ . "دیکھے اگر آپ میرے ساتھ جانے کی وجہ سے کوئی پراہلم ہے یا آپ جھ لیج تہیں کروانا جا ہیں تو کوئی بات ہیں میں چلا جاتا ہوں، اصل یں آپ کی فرینڈ زنے آپ کے ہاتھ کے ٹمیٹ اور کھانوں کی اس قدر تعریف کی کہ میرا خود بھی دل جائے لگا کرایک بارآپ کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں، یہاں ہوتلز اور میس کا کھانا کھا کھا ک دل او بھر گیا تھا سوچا منہ کا ذا نقتہ بھی بدل جائے گا اور آپ کے باتھوں کے ملے کھانے کا تمیب چیک کرنے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے کی بجه غريب كو، ليكن اگر آپ نہيں جا نہيں تو....." سلین ی شکل بنا کروہ جانے کے لئے بڑھاتو ہم

ے رہائیں گیا۔ "نبیس سالی کوئی بات نہیں ، جلئے میں چنتی ہوں۔'' میں نے اس کی خاطر ہیرکڑ وا کھونٹ مجری لیا، چند منٹ بعد میں بیک لے کر نیجے آ چکی تھی، تب تک یہ اجوم ہاشل ساف کو مطلع

كركے كا ژى ش بيٹھ چكا تھا، دانيال فرنٹ سيٹ سنجالے ہوئے تھا جبکہ یہ جاروں "محایمے کٹنیال'' چھیکی سیٹوں رے جڑھی چیس پھنسا کر میتی ہوئی تھی میرے لئے دانیال کے برابروالی فرنٹ سیٹ خالی چھوڑی گئی۔

ميرا-" ميں نے مس كرموجا اور چرمرتا كيانه كرتا كەممىداق جا كراغى جگە يربيھۇنى، يوراراستە مە لوگ خوب جہلتے اورانجوائے کرتے آئے مگر میں ایک عی بات سوی سوچ کر بلکان ہور بی تھی کہ۔ کاش ہم نے امال کی بات پر کان دھرے

ہوتے کاش پڑھائی کے ساتھ سیاتھ کو کٹک کا بھی کھسکھ لیا ہوتا تو آج میری" بوقعی" اس طرح نہ لنك ريى جوتى، امال كى يا تيس اب ايك ايك كركے ذہن میں کھوم رہی تھیں اب دو ہفتے پہلے جب ہم چھٹیول میں آینے اپنے گھر کئے تھے آو امال نے مجھے"ج تے" دیکھ کر کتنا ڈا ٹٹاادر سمجھایا تھا کہ؟''اونٹ جنتا قد کرلیا ہے تو نے ، ہوھنے یر ٔ حانے میں بھی تیز ہواور منہ چلانے میں بھی مکر رمونی کے کام کا کھا تا تہیں، ارے اب تو تیری منتنی ہو گئی سال بجر میں شادی بھی ہوجائے گی، کیا کتابیں یکا یکا کردے کی شو ہر کو؟ "اورامال کی اس سادا ادر محبت محري ڈانٹ په پہلے تو ہم خوب

" الله بال حي البيا عي كوئي كارامه كركى ، بم "فرائير بس"كنام ي ایک نی وش ایجاد کریں کے یا ہو۔" ہاتھ اونجا كر كے نعره لكاتے موئے ہم چن سے مطاوكى يليث اللها كربابر نكلے تصوفو إلى كتنا "هيى" میں، اگر اس دن عی ہم نے کم از کم ایک عی ے پہلے کہ ہم دحاؤیں مار مار کر رونا شروع

زندگی مجمیں تیرا اعتبار یہ رما کرتے اور ایڑھیاں رگڑ رگڑ کر فرمائش کرنے خوش کیوں کے ددران بھی کولڈ ڈرنس اور لَّلْتَ كُرْ بِهُمِينِ الْجُمِي الْمِي وَفَتْ الْجِي الْمَالِ كَهِ إِلَى سنيكس بسللس كے ساتھ خوب انساف كررہ عانا بي مد شكر جواكه عاشى كالمحرآ على اوروبال متے بس ایک ہم علی تھے جوا پی دوستوں کوخوب اس کے میال یعنی (ابو بر بھائی) کواستقبال کے تى جر كركول رے تھے۔ لئے کھڑے دیکھ کر ہمارے موثے موثے آنسو جوآ تھول میں بھرے تھلکنے کو بے تاب تھے وہ بھلااس سب ڈراہے ہے آئیں کیا مل جانا

ے،اب تک مجھا کیے میں ان سب سے بات كرنے كا موقع ندملا تھا بلكه يوں كہنا جاہے كمروہ 'مىيسىنيال'' جان بوجھ كر مجھے ايسا موقع تہيں دے ری تھیں، میں نے اشاروں کتابوں میں انہیں الگ ہوکر ہات سننے کے لئے کہنا جایا تحرمحال ہے جوانبول نے رعبیان دیا ہو، جب کولٹر ڈرسس حتم ہوچلیں تو برتن اٹھا کر اعمد جانی عاشی پر جیسے ہی ہاری نظر روی ہم ملک جھکتے عی اس کے پیچھے

" يدكيا ورامدلكاركها عجم لوكول في على کسی کے لئے کوئی ڈش دش میں بناؤن کی مہیں الچي طرح يا ہے كہ مجھے كھ بكى يكانا جيس آتا صرف ایک جائے کے سوا، وہ بھی الی بتی ہے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا اے پینے کا حوصلہ ہیں ر کھتا ءایڑہ بوائل کرتی ہوں تو وہ بھی ریزین جاتا ے تو جمی چھلکا ہوا مواد ای طرح کیا باہرآ کرتا ہے، پھرا یے میں، میں کوئی کھانے والی چیز کیسے بناؤں کی، وہ بھی وانیال کے لئے Never-من في اعد كاز براكل ديا-

" تومحرمه جباس كے سامنے ملك ملك كرايي تغليمي قابليت اور ناز واعداز وكمياتي بين تو انی میٹا اہل بھی بتادیا کریں اے پھر دیکھتی ہول لیے کرتا ہے وہ تم سے شادی؟"اس نے ممریر دونول باته جماكر" ايناسار" تكالا-"ارےم داتو ال عورت کوعورت عی میں مجمحة جسے مجھ رسول كاكام ندأتا ہو، آدى كامعده

دوست دوست نه ربا ، پیار پیار نه ربا

دوباره سے اندری جذب ہو گئے۔

راسته یا چھرکوئی بھی ادرراہ بنا دیتے۔''

'' کیا تھااگر اللہ تعالی مردوں کے دل تک

(ویسے اگر معدے کی بجائے دماغ کا

جانے کے لئے معدے کا راستہ بٹا کر دماغ کا

رات مرد کے دل کو جاتا تو ایک بات تو طے ہے

که" کزیاں ساریاں قبل ای ہوندیاں،" شکر

ہے معدے کے رائے بنا کر اللہ نے عورت کے

لئے آسانی پیدا کی۔''احساس ہونے پر ہم جھٹ

مظور ہوئے) کوکٹ سکھنے سے زیادہ مشکل ہے

عقل سیکھنا،لیکن ٹی الحال تو میرے لئے امرمحال

تھا دانیال کے لئے کوئی ڈش بنانا، پس اے

تھیوری، قلفہ، فارمولے، فیا غورث کے مسئلے

سجی کھے کرکے دکھا سکتی تھی مگر کھانا پکانا، اف

ناممکن، میں نے دانیال اور چر گاڑی کی جھیل

سیٹ بر تھسی ہیٹی ان جار عد دبھیٹر بکر بول کونعرہ

مار کر ازتے ویکھا، دانیال بہت خوشد کی ہے

ابو بمر کے ساتھ مصافحہ کررہا تھا، جبکہ چھے بوری

بلانون دانت توستے ہوئے ہیکو ہائے بولتی آ کے

نکل گئی، ناجار ہمیں بھی نیجاتر کرابو بمر بھائی ہے

سلام دعا کرنایزی، تی جاه رہا تھاویں ہے اللے

یرول اینے گھر کو دوڑ لگا دیں یا کسی سلیمانی ٹو بی

کی بدولت ایبا غائب جول کہ جمیں پین جیسی

مشقت ہےرہائی مل جائے۔

2014 ( 91 ) مون 2014

''صد شکر کیران گھامڑوں کوانٹا لجاظ تو رہا

المنے چر ہوئے۔ ڈش سکھ کی ہوئی تو اتن سکی تو نہ ہوئی آج،اس

چھٹیوں میں کمر جاتی ہیں ورنہ تو ہاسٹل میں موجیں یں کرنی میں) ری زی اور سری تو زی کوکٹ المبرث بحانق وبال سمري مي اتاتويكاي لتی ہے کہ بندہ "چکی طرحال رج جائے۔ (پیٹ جر کر کھالے) اب آجا کے ایک تم می بی ہو جو کھانے کی چٹوری مریکانے کے ہنر سے بانكل عى نابلداوركام چوريے\_"

کھانا بتانے کا کہدری ہو عاشی کس قدر احتی ہو تم ، لکتا ہے آج ہم سب کو مجو کا رکھنے کا ارادہ ہے تمہارا۔ 'امیا سری، زی میوں نجانے کب ہے در دازے کے ساتھ چھٹی کی طرح چیک کر کھڑی تنفیس اندازه نن نه بوا، اب سمری ندیدی پیپ مکرے خودر ی کاشکارلگ ری گی۔

(بے جاری ایڈوالس میں می مجو کے رہنے

"ہاں تو ، میمی تو میں کہدری ہوں اسے کہ جھے ہے ہیں ہوگا پیرسب۔ " میں سمری کا طنز نہ سجھ كريوى سادى سے كھدى\_

"زيني تم آج سكهاؤيان مجمع من كل يرسول بناكرتم سب كو كلاؤل كى يرامس، مرآج

ميري جان" يحاه" مِن آني موني تهي، سي طرح تو بيانا تمانا خودكو، الغرض أرحم كمن ك بحث وعمرار اور قول و قرار کے بعد ( کہ آئندہ وانیال کے مقابلے میں میں درستوں کو بھی ہی ا کنور میل کروں کی) وہ اس بات پر راضی ہو ہی كنين كه كمانا سب في كريكا تين كي-

" تو مجر مدسب جانے ہوئے بھی تم اسے

کے تصور سے نڈھال ہوئی ھی۔)

" تو بچودود، اب نبیل سیکھو گی تو کب سیکھو كى؟ كرنا تويزے كا جانى۔ "زى نے برے دلار ہے میرے مکلے میں بازو ڈال کریانسہ پھروہیں کھینگ دیا تھا۔

ئم يناؤ كي چليز''

( آخر دوئی کس دن کام آئی هی، پیرالگ ت که بیسب انمی دوستول کا کیا دهرا تھا تمراب اں دلدل سے نکالنے والی بھی وہی دوستیں سی الدير سے وہ و حالى و حالى من كے آبوان ے سے میں گئے تھے جو ائیل مناتے اور انی بچلی غلطیوں برتوبہ ما تکتے ہوئے ہم نے گرائے

### \*\*\*

''تو آج آپ ہارے کئے کیا بنا رہی ہں؟" وانیال نے فوائر یکٹ مجھ سے سوال کر ڈالانڈ ہمارے ہاتھوں پیروں کوطوطے ایک بار پھر ے اڑنے کے مالانکہ ابھی تھوڑی در پہلے ہم اے گروپ کومنا کرتی دی لاؤنج میں پہنچے تھے، جان ابو بكراور دانيال بمنح تقه

" آ آ آ آ .....وه .....مينومعلوم مين الجمي، آب می بنا و بیجئے کہ کیا بنا تیں۔" میں نے بمشکل بات سنجالی اور ساتھ عی ایلی دوستول کی تائید

" ان بال جوآب لهيل ك ويى في كا، بس آب لوگ آرڈر کرئے۔" اس نے اپنے مال كوبغي الله مين كمسينا

"آج کی دعوت کچھالگ ٹائپ کی ہوگی بھی آج ہم اپنی بیکم کو کا مہیں کرنے ویں گے، آب جاروں کن میں جامیں کی اور اٹی اٹی رصی کی ڈشز بنا تیں گا۔'' عاشی کا شوہر تو ایک بركا"رن مريد" لكلاب

( کیے اپنی بیوی کو بیا رہا ہے ہونہہ) ہم سب نے جل بھن کر بھی سوجا تھا۔ " إلكل مح كما الوكر صاحب آب في أن آب کی بیکم سمیت ان تینوں کی بھی چھٹی آج کا کھانا صرف اور صرف میری ہونے والی بنگم

عابدہ یروین بی کے خوبصورت اور خوش والقنہ ہاتھوں سے بنے محاکمیوں؟" دانیال صاحب نے بے وجہ ہی گرون اکڑا کر کہا تو مجھے پہلی بار (مثلق كے بعد) اس يداتا عصر آيا تعاكد جي حام خون ى لى جاؤل اس كار ( كنتاخي معاف وانيال

W

'جی تیں، میں اپنے گروپ کے ساتھ ہی کام کرنی ہوں،ان کے بغیر کچھ کرنے کی عادت میں ہے جھے۔ " میں نے فورائ کر جواب دیا۔ "أس كا مطلب شادى كے بعد مجھے آپ کے گروپ کو بھی ساتھ لے جانا پڑے گا؟'' وانیال نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو باتی سب کی ہنی

"أب كچه بھى كہيے ببرحال ميں ابني دوستوں کے بغیر کھا تا جبیں بناؤں گی۔'' میں نے مچھولے ہوئے منہ کواور بھی کھلا نیا، ( دوستوں کا ساتھ ملاتھاتو پہلے والا اعماد تو دکراً ان پہنچا۔)

" لكما ب أب كوا كلي كهانا بنانا لهن أتاي" وانیال نے قیافہ شناس ہونے کا ثبوت دیا تمر ہمارے ہوتے ہوئے اس کے قیافے کہاں چلنے

"الى كونى بات ميس ہے، بس ميس ايك ووسرے کے ساتھ مل کررہنا اور کام کرنا اچھا لگتا ہے بولونا انتا۔'' میں نے ہاتھ چھیا کر ساتھ بھی انتاکی کمریرز در دارچنگی کائی تو ده بولی کم اور بیکی

" کی تی تی اللے کے کہ رای ہے ہے۔" کہنے کے ساتھ ہی اس نے ہمیں بے در اپنے کھورا، تو ہم نے چرے یر دنیا جہان کی معصومیت طاری کر

" نحيك بياتو كمرابيا كرتے بين كھانا آپ سب مل کرینا لو مراس کے بعد میری پیند کے کول

20/4 35 93

ایے شوہروں کے لئے کھانا یکانی ہیں (جب بھی 2014 050

جان کی بلکہ میری عزت کی دشمن بنی ہوتی ہو۔ ساری اکر فوں ناک کے رائے بہہ کی تو میں نے ایموهنل ہو کر کھا۔ ''احِما جی تم جارے سامنے جاری می کلاس

خوش مواتو عى وه خوش موتا ہے۔" اس فے سائى

ر گرتمباداے اور ہم تمبارے مہمان مروتو مہیں

ى كرنا يدے كا، كوكنگ كاسب كام تم بى كروكى

الیا، میں کھیل یکاؤں کی لی کے لئے۔ "میں

بات خود جا کر دانیال ہے بول دو، کہمہیں کچر بھی

ایکانا کیل آتا اور یہ جی کہتم اس کے لئے کھیلین

ادر كمزوري كا وحوير درا يول سرعام مبيل پيدسلتي

مِن ہمیں بھول بھال کرا ہے مظیتر ہے'' آتھ

مظي كرو اور بم چپ چاپ سب و كيركر

برداشت کریں بدلہ بھی نہائی۔''اے زیادہ غصہ

دوستوں کو فراموش کرنے کا تھا یا '' آگھ مٹکا''

کرنے کا بھے سجھ بیس آیا۔ "و مکھ لے میری چنگی سوی پین (بین)

ایں نال؟ چلوہم سب مل کے یکاتے ہیں '' میں

نے اسے بہلایا کیونکہ سانب ابھی تک اس باری

من بول كرآب)\_

(بدنیا محاورہ خود میں نے ایجاد کیا ہے سمجھ تو

" جی جیس میں اور اغیا تو آل ریڈی اینے

الكادُ كى - "اس في بھى معاملة حتم كيا۔

ادراہے مقیتر کے سامنے تو ہر کر جیں)۔

"اجماميل يكاركى؟ تو تفيك بيا بمي بير

(بوی تیز ہے جائی تھی کہ میں اپنی نا اہلی

میارترس کھاؤمیرے جال ہے، کیوں میری

نے ہاتھ اوپراٹھا کر کویا بات دائٹڑ اپ کی۔

'' میں کھیلی جانتی جھے بس اتنا پرہ ہے کہ

بزهیا کی طرح ''بھاش'' دیٹا شروع کر دیا۔

گے اکلی "مس عابدہ" بنا کیں گی۔" دانیال نے اعلان کیا تو '' کول گیوں'' کا نام س کران سب نے بلاتو قف تالیاں پیٹمناشروع کر دیں۔ (نادیدیاں خوشی میں مہمجھی مجول گئی کہ مینوں کول کیے بنانے دی تے نہیں آوندے (كر بين كول كي منافي بهي تو ميس آت ).

میرا منہ ایک بار پھر کھلا دیکھ کر دانیال نے

" پلیز اب پھر سے کوئی بھانہ مت کھڑ ہے گا، میں صرف اور صرف آپ کے ہاتھ کا ذائقتہ چکھنا جا ہتا ہوں اور ایک بات یا در کھیے گا کہ میرا تعیت سینڈرڈ بہت ہائی ہے،مطلب میں کھانے <u>میں ذائقے</u> کا قائل ہوں،اب دیکھتے ہیں کہآ پ کے جادوئی ہاتھ کون سا جادود کھاتے ہیں۔'

''یول بھی آ ہے بھی تو ان سب ہے بہی ضد لگا کرجیمی ہوئی تھیں کہ آپ خود مجھے میری پیند کا کھانا بنا کر کھلائیں کی اب کم از کم ایک ڈش تو بیورنی آپ کے ہاتھ کی ہو۔' وہ اور بھی نجانے کیا کیا کہہ رہا تھا ہم تو بس ان نمونوں کو باری باری کھورنے جا رہے ہتھ، جواب خفت زدہ سی ہم سي نظر من جراري تعين -

مجمحي ذهكن المحاليا لبحى خيجه گراد ما تیرے کھانے اف سے کھانے باور چی رے ..... سب ولجوجلا ويا سب وكهجلا دما

زی بلندو بانک د بائیاں دیتے ہوئے شاہ رہے خان کی کلم ہم تمہارے ہیں صنم کے سونگ ' بھی بندھن بنا کیا، بھی دامن حیکڑا کیا'' کا

ستیاناس مار رہی تھی اور ساتھ بی ساتھ کھی

''منن اور تورمہ بنانے کی ذمہ داری ایر ک تھی جبکہ عاشی، اغیّا اور سمری بالتر تب بریا تی بوائلٹہ رائس، چکن جلفریزی، چکن فرائیڈ رائس جاننیز رول اور جیاتیوں کے ساتھ پیت<sup>و</sup> بیس کون کون می الا بلاتار کرری تھیں جن کے مجھے تام تک تھیک ہے یا دئیں، (بس اٹنا پیھ ہے کہ اس وْش كالتميث اليا ہوتا ہے اور اس كا كلر اليا)" میرے ذہبے چننی تیار کرنا سلاد بنانا اور پرتن وہؤ دھوکرائیں فراہم کرنا تھا، ساتھ ساتھ<sup>دد ش</sup>وے بہانے کی ذمہ داری ہم نے بقلم خود اٹھائی ہو گی

''مکول کیے نمریرایسے سوار تھے کہ جمیں ان کے باتوں اور چھکوں کی کچھ بجھ نہ آرہی تھی۔" "ارے رونے سے کول کے نہیں بنتے جانم اس کے لئے ہاتھوں کوز حمت دینا پڑتی ہے، بریکٹس کرنی برنی ہے پریکٹس۔ "جب ہیں چیس منٹ کی آہ وزاری کے بعد بھی ہمارے رونے اور د حونے میں کوئی فرق ندا یا تو عاشی نے عی بحروں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت کی۔ مردشث اب میرسب کیا کرایاتم لوگوں کاعل ہے اب میں رووُں یا ہنسووں مہیں گیا۔'' میں تو اے کاٹ کھانے کو تر صوور کی۔ ( کب سے بھری ہیتھی تھی آخر بھڑاس تو

''غمہ نہ کرسونی ، کول کیے ہم سکھا تیں گے ناتمہیں، بیکون سامشکل کام ہے ایک کانی پسل لا دُاس کے سارے ان کریڈیٹس اور طریقہ کار ہم بتاتے ہیں تم لوث کر لواور پھر بنا لینا۔" امینا دور کی کوڑی لائی تھی، چنلی بجاتے عی اس نے

مسكے كاحل بيش كياتو جم نے فرط مسرت سےاس

اس وفت ان کے ہتھے جڑھی ہوئی تھی اس کئے ان کی ہرشرط پر نرسری یا لیے گروپ کے کسی معصوم ہے بیجے کی طرح دھیڑا دھڑا اپنا پیٹیٹیس کلو کا سر بھی دائنس بائنس تو بھی اوپر نیچے ہلا ہلا کر قبول ہے سکتل دے ربی تھی، (حالاتکہ دِل بی دل میں إس وقت البين كتنا م يحم سنا ري هي اگر وه جان

"اور ایك آخرى شرط " ان سب نے سسنس پھیلایا توسسپینس کے ساتھ ساتھ ميري چھيوتي حجھوتي بلکه تنفي مني اور چني سي آنگھيں

" کہتم ہمیں دانیال کے سامنے بھی اعتور نېيل کروگي، مُقليتر کو دوستول ير بھي تر چي تېيل دو کی۔'' آخری شرط پر بھی میں نے تھے ہوئے بیل کی طرح "منڈی" بی ہلائی تو زیبی نے دھپ

" بو ملی وی زبان محیں ہے؟" (منہ میں

'' تھیک ہے تھیک ہے جھے منظور ہے۔'' میں نے نی الفور فرمانبرداری دکھائی تو اگلا براسس شروع ببواءسارا سامان تكعبوا كرطر يقه كار نوٹ کروایا گیا، تو میں نے اسے بھی تیمسٹری اور بیالوجی کی طرح رشاشارت کر دیا۔ "اوتے کھوتی، اینوں رٹنا نہیں بریکٹیکلی کریا ایں۔" (اوئے گدھی اے رٹنا نہیں ر میلنیکلی کرنا ہے) زین نے ماتھائی تو پیشالیا۔

" بيكوني فارمولات جيرت ري بو؟" وه عا جزيو چڪي تھيں اور بيس بھي۔

دوست ہاری ہم سے ایے الرقی ہے یارو جیے میدان میں کوئی لڑاکا مرعا لڑتا ہے دانیال کو بلا لیا ہم نے کتے پر یمی سوچ کر کہ

تاے ان کے یاس تنتیجے۔ بانسوں کو ہموار کرنے سے بیشتر ہم بولے، ہم عنظ الأولے جورے تھے۔ زی کا مظاہرہ ہوا۔ كي بعد " مرى في جيمري جيوري -والله؟" مارے تو سرکے اوپرے ہی گزرگی۔ یے تہیں جھاڑوگی۔'' عاشی نے میری کرسی کے أردايك چكرانگايا اورايك شرط كنواني \_ المنت موسة دوسرى قدعن لكاني-

سررخ انوارکو چوم لیا۔

( بی جی یاد ہے جمیں کہا نواراعیا کے شوہر کا

م ہے اب آپ رخ الوارے الوار صاحب کا

خ مرادمت لے لیجئے گا،ہم تو اغیا کے چیرے

ی بات کردہے تھے، اس کے شوہر نامدار کی

بحركياتها قارئين كرام بم فنافث كاني بنسل

" بال يتاؤكم المريقة ہے۔" كھولے ہوئے

دوسری جانب اتنی عی ست روی اور بے

" بهم بنا كي يج لكن جند شرائط وضوابط

" بین شرائط وضوابط؟ لیسی شرائط اور کیے

''شرط نمبر ایک کہ آج کے بعدتم ہم پر

· مشرط تمبر دو كهتم جميل أكنده بهي گاني نيس

""شرطِ نمبر تمن كهتم جميل اي ميتھ كى

ا استناف دو گی وہ مجھی بورے دو دن کے لئے۔"

ائیا تھی، جس کی نظر بلکہ چھچھوری نظر کب سے

''شرط نمبر حارتم حارے خلاف کونی

انتاميه كاروائي شيس كروكي اور نه عي سي

الاری شکایت کروگی- "سمری کیونکر پیچیے راتی وہ

بھی انہی کی طرح والاڑمووی کے وکن والا اِعداز

الاے کہدری تھی، جبکہ میں (بے جاری) الیلی

يري مينھ ٹميٹ كي اسائمنٹ يركھي۔

گی'' زی نے بھی اس کے انداز میں چکر

20/4 3 94

APPEAR AND APPEARING THE SAME AND APPEARING

ال بیشہ کر کھانے پینے سے پیار بڑھتا ہے ہمیں کیا خبر میں کہ ای بات پر عابدہ بیٹم کو پیار آنے کی بجائے خصہ پڑھتا ہے ایک بات تو طے ہے لوگو کہ مثلنی کے بعد پیانا آئے یا نہ آئے کھانا پیانا برنا ہے کھانا پیانا برنا ہے دوازے میں فیک فیک کرا پی بجوٹری اور بے مودہ غزل مجھتک پہنچاری تی کی، (پیپ کا دوزخ جوبر چکا تھا) باتی سب کی کمی کمی کی برہارا بیانہ صب کی کمی کمی پرہارا بیانہ سب کی کمی کمی کمی پرہارا بیانہ اس کو دے مارا، سمری عین وقت پر کمی اس کو دے مارا، سمری عین وقت پر کمی اس کو دے مارا، سمری عین وقت پر کمی گئی کمر بیر کی ابور کم بھانی کے منہ پر اپنی اس کی طرح چھا تھ کی کر بال بال نیکا گئی کمر بیر کی ابور کمر بھانی کے منہ پر اپنی

باقیات چھوڑ تا ہواز مین ہوں ہو چکا تھا۔
"اوکی مال ..... سوری بھائی، آئی ایم
سوری، میں وہ ..... جھے ....آپ کن میں کیوں آ
رہے تھے؟" لو بھلا اب کوئی تک بنتی ان سے بیہ
سوال کرنے کی جو ہم نے جلدی میں ان سے کر
ڈالا، بھی گھر ان کا میکن ان کا جہاں چاہے وہ
آئیں جائیں، (میں بھی ناں)

" تیرا خاندای خراب میرے بندے دامنہ کیوں سجان لکیاں او۔" (مطلب تمہارا خانہ خراب میرے بندے دامنہ خراب میرے شار کا ڈری خراب میرے شوہر کے منہ کا نقشہ کیوں بگاڑ رہی ہو) عاشی ابھی ابو بکر بھائی کے ساتھ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھی جھٹ برتن ہی کر ہوئی۔
" یہ میری ہمیلپ کروا رہے تھے، کھانے کے جھوٹے برتن اور وہ لواز مات جوتم لوگ وگروں کی طرح کھائی کرٹیمل پر بی چھوڑ آئی تھیں وہ میرے ساتھ لا رہے تھے۔" وہ نجانے اور بھی

وہ میرے ساتھ لا رہے تھے۔'' وہ نجانے اور بھی کتنی سنا کر ہم لوگوں کی عقل ٹھکانے لگاتی کہ ابو بکر بھائی نے ہاتھ اٹھا کرائے ٹھنڈا کیا۔ ''کوئی استہم مداش کرد میشر کی ہے۔'

" كونى بات تبيس عاشى كيون عصه كررى مو

ا تا Its ok - "بڑے شلے کہ میں کہ کردوہ م سے تاطب ہوئے۔

"آپ بھی اب شرمندہ مت ہوں، کھے کھر نہیں ہوا۔" ہارے خفت زوہ لطکتے چرہے ویکی کوانہیں بالکل اچھانہیں لگا تھا۔

"اور اب آپ ایک اور چیج ریڈی ریگی کونکہ ہو سکتا ہے وومرا چکر میری جگہ دانیال لگائے۔" مسکراتے ہوئے وہ کہہ کر برتن سٹک میں رکھ کر چلے گئے۔

"ہائے عاثی تیرا ہزبند کتنا اجھا ہے اور
ایک تم ہو ..... ہونہ ..... تم تو ڈیزرو بی تیس کر لی
انٹا چٹھا شوہر۔" زیبی نے بے عزنی کا بدلہ تو لیا
تی تھا، (عاش، زیبی اور اعیا تینوں اب برتن افعانے جا چکی تھیں، چند سکینڈ لعد واقعی وانیال معاحب پین کے دروازے سے اپنا منہ نکا لے اندر جھا نک رہے تھے۔

" بہلوگر لڑئ بیآپ کے برتن۔" ایک آ ڈھ پلیٹ تھامے وہ جناب صاحب بھی کام میں اپا حصہ ڈالنے کی مشقت میں مبتلا تھے۔

''ویسے کھانا بہت مزے دار تھا، ایک ہے بڑھ کرایک ڈش اور ایک سے بڑھ کرایک ٹمیٹ ایوری تھنگ واز دی جیٹ ( thing was the best برتن اس کے ہاتھ سے لئے تو وہ تعریف عل رطب اللمان ہوا یہ جانے بغیر کہ اس کو کنگ گا محنت میں میرا حصہ کتنا تھا۔

بہت میں میں۔ "اربے اصل مزہ تو آپ کو اب آئے ہ جب ہماری فرینڈ خالفتاً اپنے ہاتھوں سے کول کے تیار کرے گی۔" اعتابیہ نہیں کیوں اتی جلد گیا برتن لے کر پہنے بھی کئی تھی۔

" بی جناب ہم تو بہت ہے صبری سے انظار کر رہے ہیں ان "کول گیول" کا جو یہ خود تیار کریں گی۔" دانیال نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا، (بے دجہ بی، ہونہہ)

" ورتن سب بیرتن ورتن سب چور ئے اور ملیے جارے ساتھ ہم سب ابل چور ئے اور جلیے جارے ساتھ ہم سب ابل کر انجوائے کر س کے تعوزی در ،کوئی عظری ،لڈو یا کچھ بھی اور تھیلتے ہیں۔ " وہ ہم لوگوں سے اناطب تھا۔

" یا ہو۔" بیانعرہ ضروری میری طرف سے ہوتا اگر صور تحال الی منہ ہوتی تو۔

"آپ لوگ جاؤ میں پکن میں تی رہوں گی۔" یہ جملہ میرے تی منہ شریف سے لکلا تھا، خود مجھے بھی یقین ہیں آیا کہ رید میں نے کیا کہا تھا، دوسروں کو کیسے آتا۔

" ہائے اللہ میں مرجاواں۔" زبی نے کلیجہ پکڑ لیا، اعمال نے بھی دونوں کانوں کو صاف کیا، عاشی سر جھٹک جھٹک کرخود کو حقیقت صلیم کرنے کے لائق بتاری تھی۔

"بال من سببل رہوں گی۔" دوسری باریجی
میر رے مد سے بی الفاظ نظے او دانیال سکرایا۔
"لگا ہے میری فیوچ کی مسز کو کھانے
پکانے سے خصوصی لگاؤ ہے، ذوق اورشوق تو بہت
اچھا ہے بھی۔" وہ خاصا امپر لیس نظر آنے لگا
حالا نکہ میری جان پہ "وکھری " بی بنی ہوئی تھی،
حالا نکہ میری جان پہ "وکھری " بی بنی ہوئی تھی،
کی ایس اذیت تاک سزا جمیں بھکتنا پڑی ای لئے
آپ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ لڑکیاں جو
میری طرح کے شوق رکھتی ہوں کھانا پکانا سکھنے
میری طرح کے شوق رکھتی ہوں کھانا پکانا سکھنے
میری طرح کے شوق رکھتی ہوں کھانا پکانا سکھنے
میری طرح کے شوق رکھتی ہوں کھانا پکانا سکھنے
میری طرح کے دونت سب سے "اکی مفول یعنی
انجوائے سند کے دونت سب سے "اکی مفول"

مِن لَقِي آهي اور کهان آج)-

"آو ..... یا میر الله عزت رکھنامیریو ولوگ مجھے کن میں اکیلا چھوٹر کر جا ہے ہے ،
یینی میدان صاف تھا، اب ہم ہے اور کن میں
ائی دیر میں ایک بار کول کے بنانے کی پر یکش کر
علی تھی، بہی سوج کر میں نے تیاری شروع کر
دی، سب سے پہلے تو دو ہے کو سر پر لپیٹ کر
دونوں اطراف سے کمر کے گرد کس کر با غدہ لیا،
تاکہ کسی شم کی اریٹیشن نہ ہو، اب آنکھوں کے
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، یاؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، یاؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، یاؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، یاؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، یاؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، یاؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، یاؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، یاؤں، کان،
ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز یعنی ہاتھ، یاؤں، کان،

"سب سے پہلے چنے ہوائل ہونے کے رکھتی ہوں۔" میں نے چنگی ہجائی اور .....
(جناب یہ نہ مجھیں کہ چنگی ہجائی اور کسی جن مجموع نے حاضر ہوکر انٹ سے چنے البلنے رکھ ویے ایسا کی جن ہوں ہوا، چنگی ہجا کر بھی ہمیں چنے فود تی رکھنے پڑے تھے) چنانچہ چنوں کوصاف کر نے اور دھونے کی مشقت اٹھائے بغیرہم نے ڈائر مکٹ تی اوپر رکھ دیے، (ارے بھی اوپر کھ دیے، (ارے بھی اوپر کھ دیے، (ارے بھی اوپر کور میں ملایق پر بیٹر کوکر میں مثلیف پر بیٹر کوکر میں فال کر ایسان تا تو ہمیں پر یشر کوکر میں فال کر ایسان تا تو ہمیں پر یشر کوکر میں گول کر ایسان تا تو ہمیں پر یشر کوکر میں کہونیا وہ تی بھو ہر سمجھ بیٹھے ہیں ہمیں)۔

کھن یا وہ بی بھو ہر سمجھ بیٹھے ہیں ہمیں)۔

ے؟ "ہم نے ذہن پرزور ڈالا۔
"لو تی اینویں ای کھپ رہی ہوں بھلا
کاغذ پر لکھا ہوانسخہ کب کام آئے گا؟" ہم نے
اپ سر پر چیت لگائی (لاؤے) اور ہشتے ہوئے
اس جگہ مپنچے جہاں ہم نے وہ کاغذ پر ٹوٹ کیا ہوا
طریقہ محفوظ کرر کھا تھا۔

'' ہائیں یہ کیا وہ کاغذ کہاں گیا؟'' رائٹنگ پیڈ اور پین تو وہیں رکھے تھے مگرنسخہ ندارد۔

''یہال دیکی، وہاں دیکے ادھر ڈھونڈ ، ادھر ڈھونڈ ، الماریاں ، ٹیمل ، شیلف ، کیبنٹ غرض ہر جگہم نے چھان مارا گر کاغذ دکھائی نہیں دیا۔'' ''اوہ خدایا اب کیا ہو گا؟'' ہمارا تو سر ہی حکمان نیامگا

''کہاں رکھا تھا ہم نے؟'' مرکھیا کھیا کر ہمارے سر میں زخم بن محتے مگر ریہ یا دندآ یا کا''موا'' کاغذ کہاںِ رکھا تھا۔

"اگر کاغذ نه طاقو" آگے ہم سے سوچا ہی نہ گیا، پھر کیا تھا ہم نے بھل بھل رونا شروع کر دیا، تی چاہا طلق کے بل چیخ کران سب کو یہاں اکٹھا کر لیس مگر جلد ہی ہم نے بیدارادہ ترک کر دیا اور سکون سے ایک طرف بیٹھ کر سوچنے گئے کہ کا گئے انتہاں کا کہا تھا، (آخر ہم نے رٹا بھی تو لگایا تھا اس کا)۔

"تقورًا سا میده کے کراس میں تھوڑا سا زیرہ بھوڑا سا تھی اور تھوڑا سا .....تھوڑا سا ....کیا تھادہ۔"

" ہائے بھول می ناں۔" (آنسو پھر سے جاری ہو گئے)۔

" آئدہ میری ماں کو بھی تو بداگر جو میں منگنی یا شادی کے بارے میں سوچوں وہ بھی بغیر رسوئی کا کام سیکھے۔" میں نے کان پکڑ کر اللہ اور پھرائی امال سے تصور میں ہی معانی مائی۔

'' آپٹھیک ہی کہتی تھیں امال کہ مجھے اب تو ضرور کی کا سب کام سیکھنا چاہیے۔''ہم امال کے تصور سے مخاطب تھے۔

"ارے کیوں نہ فون کرکے امال سے ہی طریقہ یو چھلوں، وہ بھی تو استے اچھے کول کے بٹائی ہیں۔ " دہاغ کا بلب جلاتو یکا کیک ہمیں دوسو واٹ کا جھٹکا نگا (یہ جھٹکا خوشی کا تھا) لیک محمیک آنسو یو چھتے ہوئے ہم امال کا نمبر ملانے کیے

کیکن اس سے پہلے تی جارے ہاتھ اور آ تکھیں ایک جگہ ساکت ہو گئیں، (دھوکا نہ کھائیں قارئین)۔

''اصل میں ہمیں موبائل کے ساتھ رکھا ہوا وہ کاغذ نظر آگیا تھا جس پر پوری ترکیب پوری ترتیب کے ساتھ کھی ہوئی تھی۔''

''فون کرنا مجول بھال کرہم نے جھپٹ کر کاغذا تھایا اوراس سامان کی طرف بھا گے جو گول گیے کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔

مطلوبه سامان او پر کسی کی مقدار کے مطابق الے کرہم نے بوری دجمعی سے کس کرنا شروع کر دیا، پہلے تو ہم اس کمچر میں یانی ڈالٹا ہی بھول کئے، پھر جب اس ختک سے یاوڈرنما ملخو ہے کو دیکھا جو پچیس منٹ کس کرنے کے بعد بھی جوں کا تول عی تھا تو یاد آیا کہ پانی تو ہم نے ڈالا عی نہیں، ڈرتے ڈرتے بہت تھوڑا سایانی ہم نے اللہ عی نہیں، ڈرتے ڈرتے بہت تھوڑا سایانی ہم نے اس میں شامل کیا تو پچھ بات بنی نظر آئی، لیکن کسی مرابعی تک بے دسخت تھا، اب کی بارہم نے ذرا کھلے ہاتھ سے یانی ڈالا (بس پھر وہی ہوا جو ذرا کھلے ہاتھ سے یانی ڈالا (بس پھر وہی ہوا جو آپ سوچ دے بین) یانی کھے زیادہ بی کھلے اس موج دے بین) یانی کھے زیادہ بی کھلے ہاتھ کے اس میں کھلے ہاتھ سے یانی ڈالا (بس پھر دی ہوا جو ہاتھ کے اس میں کھلے ہاتھ سے یانی ڈالا (بس پھر دی ہوا جو ہاتھ کیا ہوا ہو ہاتھ کے اس میں کھلے ہاتھ کے دیا دہ بی کھلے ہاتھ کیا ہوا گھا۔

'' وہ سخت مواد اب بے حدیثلا اور ہاتھوں کے ساتھ جیکنے والا ہو چکا تھا۔''

"ای کول سارا ای کمی مقداری ایسا کرتی ہوں سارا سامان ای کمی مقداری بار خراتی می مقداری بار خواتی می مقداری بار خواتی می مقداری بار خواتی ہوگا۔"
میں نے فورا ذہن الرا کرحل نکالا ادر پھرائی موج کی میں نے فورا ذہن الرا کرحل نکالا ادر پھرائی موج کوملی جامہ پہنانے میں تالی بھی نہیں کیا، دوسری مارای مقدار میں سارا سامان ڈال کر جب اس می کمی کومیار کیا تو جم خود کوشابا شی دیئے بغیر نہیں رو

سنے آئے گی طرح اس تمام سامان کو (جس کا بھے نام نیس آتا، بھی صاف بتا رہی ہوں کہ جھے ان چیزوں کا آج بھی نام تک یادئیس کہاس میں ڈالا کیا کیا تھا، اس لئے تو بار باریہاں سامان سامان لکھ رہی ہوں در ندان اشیاء کے نام ندگھتی بھلا؟) اچھی طرح گوندھ کوندھ اور ہاتھوں سے ممل ممل کر جب ہمارے بازو بے جان ہونے گئے، تب جا کرہم نے اس کی جان چھوڑی۔

سے بب جا ربام ہے اس جان چوری۔
''ہائے اوے ربا چنے تو ہم بھول بی
گئے۔'' قار کین ہم اس سامان کو تیار کرنے میں
اس قدر گن ہوئے کہ ذہن کے کونے کھدرے
سے بھی نکل گیا کہ ہم نے پریشر میں چنے رکھے
میر کے ہیں۔

"کھاؤں کھاؤں کھاؤں۔" (ارے بہم کے کھانے کی بات بیل کررہے، بلکہ پریشر کوکر کھولتے ہی کھائی کا شدید دورہ پڑا تھا، بس پر کھاؤں کھاؤں ای کھائی کی آوازی کھاؤں کھاؤں ای کھائی کی آوازی کوئے کوئے کوئے کرآپ تک آری ہیں قارئین کرام) پریشر سے اِٹھتی ہوئی بدیو کے بھجھا کے بتا رہے تھے کہ اندر چنے نام کی کوئی چیز تھے، سب سے پہلے ہم چھوٹے نے دوڑ کر کچن کا دروازہ بند کیا تا کہ جلنے کی یو کہیں لاونے میں بیٹھے حضرات تک نہ بی یو

"کھاؤں کھاؤں کھاؤں۔" بے تھاشا کھانتے ہوئے ہم نے لائیٹس آن کیں اور پھر گرتے پڑتے پریشر تک پینچے پورے کی میں اس وقت دھواں بی دھواں ہور ہا تھا، ہمیں لگااگر ہم مزید دوسنٹ ای جگہ کھڑے رہے تو ضرور بہ ضرور دم گھٹے سے اپنے اللہ میاں کو بیارے ہو جائیں گے، (ہائے ہائے میری اہاں کو آئ خوبصورت، جوان اور لائق فائق بیٹی کوئی کہاں

ے لاکردے کا چر؟)

یمی موچ کرہم منہ پردویٹدر کھ کرایک ہاتھ میں پر پیشر پکڑے کسی پاکل ساعثہ کی طرح سنگ کی طرف دوڑے اور پر پیشر ٹونٹی کے بنچےر کھ کرفل رفتارہے پانی کھول دیا۔

روجھس جھس س س '' کی آوازیں اجر س اورد یکھتے ہی دیکھتے ہوئے ہے ہوئے ہے کہ ہم ابھی تک منہ کوائی تخی سے لیٹے ہوئے ہے کہ سالس بھی بمشکل نکل یا رہا تھا کوئی آدھے گھٹے ابتد کمرے سے دھوال دھنداور غبار چھٹا تو ہماری آئے ہوئی ہو کہ ابت تک ہم آئکھیں کچھ د کھٹے کے قابل ہوئیں، (اب تک ہم آئکھیں ناک، منہ اور کان تنی سے بند کیے مکن کے فرش پر گھٹوں میں منہ دیتے بیٹھے تھے۔

"اوئے اندرآگ تو جمیل لگ گئ، دروازہ کھولو عابدہ، اندر سب ٹھیک تو ہے نال؟ عابدہ کچھ بولو تو سبی، یار دروازہ کھولو۔" یقیباً دھوال لا وُنِح تک میری شکایت کرنے پہنے چکا تھا، جبی تو ان سب نے کن کے دردازے پر دھاوا بول دیا۔

"ارے دردازہ کیوں بند کر رکھاہے اس نے ، کہیں ہم سے نگ آ کرخود پر تیل ہی نہ چھڑک آیا ہو عاثی تیرے کی میں تیل تو نہیں تھا؟"زی کی منظر آواز امجری۔

" چپ کر خبیث - " عاثی نے گھر کا " او ہے وہ ہے بھی تو الی بی و نگر، کوئی
مجروسہ نہ کرنا اس کا - " سمری (میری ویری وشن)
نے بھی زی کی تا سکر کی تو ابو بکر اور دانیال نے
اور بھی زوروں ہے دھڑ ادھڑ دروازہ پیٹما شروع
کر دیا، اس ہے پیشتر کہ دہ دردازہ تو ڈ دیے
میری باریک کی آواز ابھری میری باریک کی آواز ابھری میری باریک کی آواز ابھری -

2014 مون 99

2014 050 98

بس ذراحے جل گئے۔''

" ذراینے جل گئے؟" انتانے ذرا پر خاصا

پلیزتم درواز و تو کھولو۔'' دانیال پر بیٹان تھا، (میں تو ایسے کہدری ہوں جیسے باتی سب تو خوتی سے شادیانے بجارے تھے اکیلا دانیال ہی

و و مبیں میں دروازہ نہیں کھولوں گی ، آپ لوگ جاؤ، آپ کو کھائی آنا شردع ہو جائے گی، میں نے کہا نا میں تھیک ہوں۔" میں نے فرش ے اٹھ کر کیڑے جھاڑے مگر وروازہ کھو لنے کی

° عابده دروازه کھولو یا رہم تمہاری بدد کر دیتی ہیں۔'' انتیا کواٹی نرم دلی کے باعث رحم آ

ونہیں مجھےاب کی کی مدو کی ضرورت جیس ہے تم لوگ جاؤ، میں خود عی کرلوں گی۔" جھےاس ى آفرىرتا پېچىلساڭلى-

° جب بیں متیں کر رہی تھیں تب تو شرم نہیں آنی اب کیبااحساس جاگ پر ہاہے، جاتیں بھاڑ مِن، کچھ ایسا مشکل بھی مہیں بھی نہ بھی غلط ہی کھی میکن اب میں المیلی خود ہی کروں گی۔'' اندر کا تکبر اور حمکنت عود کر آیا تو میری اکر ی کرون

'' <u>یا</u> اللّٰداس میں کون بیا بھوت پر بہت سا گیا ہے، یہ ہماری عاہرہ تو نہیں لگتی۔'' زیجی نے گال

'' ہائے عاشی تیرے گھر میں کوئی سامیدائی تو ميس؟" زيي كوايك ني فكر لاحق موتى -

''لاحول ولا قوة الابالله، ليسى واحيات باتیں کرری ہو۔" عاشی نے اغریکا خوف وہا کر کہا ورندیج تو بہے کہ ڈروہ بھی گئ ھی۔

و عابدہ پلیز مارغصہ تھوک دوء ہم سے منتقی ہوگئ ہم تمباری میلب کرتے ہیں نال کھرتو رہے یں بس درواز و کھولو۔" سمری بھی رو بائسی ہو کر

"وروازه نبيل كطے كا جب تك كول كي تيار مين ہوتے ،آپ لوگ بے قلر ہو جاؤ ، تھوڑے سے چنے ہی جلے ہیں زیادہ نقصان مہیں ہوا، جا کر انجوائے کروئم سب۔" بات کے اختام پر میرا لبجهآب بى آپ تھوڑا طنزيہ ہو گمیا تو لاشعوری طور يرشكل كازاويه بهمي عمرُ ا(لعِنْ تقل اتاركر كمها) \_

''مہت ڈھیٹ ہے جو کہ رہی ہے اب وہ ی کرے کی جیس کھولے کی دروازہ چکو۔ " زسی کی آواز جھیے صاف سنائی دی اور پھران سب کے قدموں کی ، جب ان کے جانے کا یقین ہو گیا تو ہم نے پھر سے کمرس کی اور میفن کی آسٹین اویر تک فولڈ کر کے میدان میں اتر آئے ، پریشر میں چلے ہوئے ان تھے متھے سے کونگول (چنوں) کوچھری چھے اور کانے کی مدد سے کھر چ کھرچ کرا تارنے کے بعد پندرہ ہیں منٹ تک بوری محنت اور قوت لگا کر رگڑ رگڑ اور کھر چ کھری کرصاف کیا، ہمارے خوب چیچے گورے ہاتھ اب'' کالے بمپ'' مورے تھے اور بازو بے دم، خیرایک بار پھر جے لے کراہیں ایلنے کے لئے رکھ کر ہم نے اپنا دھیان کہیں اور بھٹلنے مبیں ویا بلکہ بوری توجہ اور مکن کے ساتھ ایک ایک منٹ گھڑی ہے دیکھ کر ٹائم لوٹ کرتے رے بورے ہندرہ منٹ بعد ہم نے ہریشر کوکر كھول چنوں كوشۇلا ۔

یا نیں ہے تو ابھی بھی بے حد سخت ہیں ،ہم نے انبی چنوں میں مزیدیائی ڈال کر پھر ہے پندرہ منٹ کینے رکھا، کیکن نے پھر سے سخت اب کی ہارہم نے دوجیج نمک اور تھوڑ اسابیکنگ یاؤڈر

شریاتے ہوئے اسے کول کیے چیش کررہے تھے اور وہ بھی جارے ہاتھوں کو چومتے اور مجھی ہارے بنائے کول کیول کی تعریف کرتے نہیں تھک رے تھے، ہم نے کرائ کے سامنے كورے كورے تى بے تحاثا كا كر منہ دونوں مانھوں میں چھیالیا۔

وَإِلْ كُرْ مُكِرِيرِ مِن مِن كِيا اور ماني والنا بركزينه

بھولے، الحلے پندرہ منٹ تک جے خوب خوب

كل كي سيم، بلكه يول كيم كه ضرورت س

زیادہ بی گل بیجے تھے، کیونکہ سارے بینے محص

ہم نے ان سب کی آ فرقیول کر ٹی ہوتی، کو کنگ

اتنا آسان کام بھی ہیں، اپنی ہٹ دھری میں ہم

نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، مبرحال "اب

بجهتادے کیا ہوت جب چریاں جگ لئی

کھیت "ہم نے اس سلح کوا تار کرایک طرف رکھا

اورخوداس آئے یا میدے (وہ جو بھی تھا) کا تھوڑا

تھوڑا ہیں لے کر پڑے کرنے شروع کر دیے،

چند منك بعد جم ان وير ول كونيل بيل كر چهوني

چول ی چیاتیاں بنارے تھے، ( کوکی بول برک

چیاتی ہم نے آج تک جیس بن علی تھی مگر اتی

چھوتی روئی بیلنا تو بے حد آسان تھا، ہماری امید

ایک بار پھر جاگ اتھی کہ اب ہم پچھ نہ پچھ کر ہی

لیں گے، اس دوران عاشی اور ابوبکر، زیبی اور

دانال ایک ایک چکرنگا کر بند در دازے سے بی

بلا ليت مين بلكتميس كك منكوا ليت مين موزمه-

چیاتیاں بہت انچمی بی تھیں اس نے خوش ہو کر ہم

نے اپ فرضی کالرے مادیدہ کر د جھاڑی ، اگلا

مرحلہ ان چیا توں کو کھی میں فرانی کرنے کا تھا،

چنانچہ ہم نے بوی کڑاہی میں ڈیڑھ دوکلوھی ڈال

كر چو ليج ير چرها ديا، اب مم ايخ كارناب

ہے بہت مطمئن تھے، کو کہ جے تھوڑے زیادہ کل

محيح بن تو كيا ہوا" كول كيے ' تو بن محيَّ بال،

تصور بی تصور میں ہم دانیال کے سامنے ہی گئے گئے

"لو جی اتنے سے کام کے لئے لوگ مستری

ماری خرخریت دریافت کر <u>محکے تھے۔</u>

""اف .....؟" بم نے براسا مند بنایا، کاش

كر حيلك الك اور دال الك مور بي تفي-

" باے اللہ دانیال کیا کہیں گے بھلا؟" میں مجر سے موق میں بڑگئی۔

''ادر جب وه ميري تعريف كريل محي توان " کلموہیوں" برکیا کیا گزرے کی ، کیسے شرطیں منوا ر بی تھیں مجھ سے ہونہہ، اب دیکھنا میں ان جل ككريون كواور كتنا جلائي مون؟" من في شيطاني خیال کے زیر اثر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر کمہ مارا، کڑا ہی میں کھی گرم ہو ہو کر اس میں سے دهوال اٹھ رہا تھا ادر یہاں ہم تھے کیے خیالی ملاؤ ایکانے میں ایسے مصروف ہوئے کہ کھی کو میکسر فراموش کر جیھے۔

(بس قارئین کرام کہتے ہیں ٹا کہ بندے کو ا نی اوقات بھی ہمیں بھولنی جا ہے ، بک ہاں ہم بھی یمی علظی کر جیٹھے تھے ،اوقات بھو لنے دالی جھٹی اور

خیالات کی دنیا ہے ہم اس دقت باہر نظے جب ڈھواں ایک بار پھرساسیں بند کرنے لگا، پھر کیا تھا ہم نے حبث دو تین چیا تیاں ایک ساتھ اٹھا تیں اور کھولتے ہوئے کھی میں ڈال دیں۔ " شرشر رررر \_" ایک دم کرای سے عجیب و غریب آ وازیں برآ مہوئیں اور پھر چند دھا کول کے بعد وحوال برس مرعت سے جاروں اور پھیل کیا ، دھوئیں کے ساتھ ساتھ بھی بھی اٹھل کر باہرآ ر ما اور ہم جو بڑی اوا اور اطمینان سے چیا تیاں اس میں محینک رہے تھے، کرم کھولتا ہوا تھی اینے ہاتھ کی بشت پر بڑتا محسوس کرے زوروں سے

جہاں ہم کچھ کچھشر ماتے ہوئے بلکہ بہت سارا 2014 (35 (101)

2014 USA (100 ) 43

علائے۔

"ہاے اور با مرگی، امال جی۔" گرم تھی
ہاتھ کی پشت ہر ہوں چپامحسوں ہورہاتھا گویا کسی
مکرٹرے نے جگڑ رکھا ہو ہاتھ کوا درز دردارڈیگ
ہار ہا ہو یا پھراپ شخت تو کیلے پنج گاڑ دیے
ہوں، آپا دھا ہی میں ہم نے دوسرے ہاتھ میں
پڑا چچ چاتو دہ بھی" موا" سیدھا کڑائی میں بی
جا کر گرا، (ایبا تاک کر نشانہ تو نہیں لگایا تھا ہم
نے پھر بھی) باتی ماندہ کسراس چچ کے چھلکارے
سے اچھل کر ہمارے بیروں پر پڑنے والے تھی
نے یوری کردی۔

راومر گئی لوگومر گئی مرگئی، بچاؤ بچاؤ۔ 'ایک طوفان تھا جو بگن میں بچ دکا تھا، ہم نے ہتھے بیل کی طرح ادھر ہے ادھر چکریاں کا نیجے اور شور کی طرح ادھر ہے ادھر چکریاں کا نیجے اور شور کیا تھا کہ باہر جو بے چا رہ بائی کام نہیں کر رہا تھا کہ باہر جو بے چا رہ بائی کی مام نہیں کر رہا تھا کہ ادر آہ و بکا من کر گھٹے بحر سے دروازہ کوٹ پیٹ ادر آہ و بکا من کر گھٹے بحر سے دروازہ کوٹ پیٹ رہے ہیں دہ بند درواز ہے ہے اندر تھوڑی آسکے بیل، دروازہ کھلے گاتو ہی وہ بچھ کر سکیس کے ٹاں بیل، دروازہ کھلے گاتو ہی وہ بچھ کر سکیس کے ٹاں بیل، دروازہ کھلے گاتو ہی وہ بچھ کر سکیس کے ٹاں بیل، دروازہ کھلے گاتو ہی وہ بچھ کر سکیس کے ٹاں بیل انتخا کر بھی جب ہمارا پچھ نہ بنا تو بالآخر ہمیں دروازہ کھو لئے کا خیال آئی گیا۔

ردورو ہو ہے وہ حیاں اس میا ہے۔

"ہائے میں مرجاواں اے کی ہوگیا (ہائے
میں مرجاوی بید کیا ہوگیا)۔ عاشی نے چھوشے
می ایک نظر میرا جائزہ لینے کے بعد کڑائی کے
یہ جینے چلنے چو لیے کو بند کیا، جس میں سے ابھی بھی
وفا فو فنا ''چٹاخ بٹاخ'' کی آوازیں بلند ہوئی
تھیں، اگر چند منٹ حزید وہ چواہا بند نہ کرتی تو
مرف کڑائی میں ضرور آگ لگ جاتی اور پھر شاید
مرف کڑائی میں ضرور آگ لگ جاتی اور پھر شاید
مرف کڑائی میں جو تے ہوئے ، (جنہیں جلانے کا ہم
موج رہے تھے وہی ہمیں بچا رہے تھے وہ اپی

دوی بھا رہے تھے اور ہم اپنی غلط سوچ کی سزایا رہے تھے) آگے کیا ہواا در کس نے کیا کیا؟ ہمیں پچھ فجر نہیں قار کین۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

المجمیس معاف کر دو عابدہ ہم سب نے تہمارے ساتھ غلط کیا ہے پلان تو سارا عاشی کا تھا کہ اس نے آئی (لیمی تہماری ماما کی شکایت پر سکراس نے آئی (لیمی تہماری ماما کی کال آئی سیسب کیا تھا، چند دن پہلے تہماری شکایت کی کہم گھر کا وانہوں نے ہم سے تہماری شکایت کی کہم گھر کا عامی کی کہم گھر کا عامی کے کہم گھر داری سیھولو، بس چر سبق سکھا تیں گئے کہم گھر داری سیھولو، بس چر ہم شہیں ایسا شامل کرلیا۔" سمری ٹیا ٹپ آنسوگراتے ہوئے ہم کی رائی کو ہی میں اور ایو بکر بھائی کو ہی شامل کرلیا۔" سمری ٹیا ٹپ آنسوگراتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور گرد اکثر جاچکا تھا۔

میرے بیڈ کے اور گرد بیٹھے ہوئے تھے، میرے بیٹھوں اور بیروں پر مرہم لگا کرڈاکٹر جاچکا تھا۔

میرے بیڈ کے اور گرد بیٹھے ہوئے تھے، میرے بیٹھوں اور بیروں پر مرہم لگا کرڈاکٹر جاچکا تھا۔

میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں میں نے بے بیٹنی اور تاسف کے ملے بطے میں میں بھی بھی بی بیٹو بنا رہے تھے؟"

"دنہیں میری جان بدھونہیں ہم تو سمہیں کک بنا رہے تھ، شیف کوکٹگ ماسڑ۔" زیبی نے پہلے جھے گلے نگایا پھر کرائے ماسٹر کاسٹائل بنا کر" شیف کوکٹگ ماسٹر" کہا تو سب کی ہمی چھوٹ گئی۔

تا ٹرات سے کھا۔

" تم لوگول کی مجھ پر ڈراٹرس نہیں آیا۔" میں نے آتھول میں موٹے موٹے آنبو بحر کر مسکین میصورت بنائی۔

"اجی ان کوتو بہت ترس آ رہا تھا آپ پر جانتی ہیں گئی تھیں جانتی ہیں گئی تی باریہ کچن کے چکر لگا چکی تھیں تاکہ آپ کی جائے دانیال کی انہیں منع کر دیا۔" جواب ان کی بجائے دانیال کی

طرف ہے آیا، تو ہم نے گردن موڑ کر ہائیں جانب بیٹی اس سی کی شمکیں نظروں ہے گورا۔ "موری لیکن کچھ پانے کے لئے کچھ تو کھونا پڑے ہے نال، بھی سوچ کرہم نے آپ کی اصلاح ادر بہتری کی خاطری ہے قدم اٹھایا تھا۔"

''بونبہ بیٹاک بہتری تھی ہماری، آپ اگر رہے بھی ہمیں کھا تا لیکا نے سکھنے کا کہتے تو ہم کری لیتے شاید ہم ابھی تک منہ مچلائے ہوئے تھے (گول کے تو بھولے نہیں منہ ضرور پھول چکا آپ)''

"ادک ادک ارکی، رئیلی دیری دیری سوری، لو باتھ جوڑے، لو کان پکڑے، اب تو کر دو معاف بہیں۔" وہ لوگ کورس میں بولتے ہوئے دائعی کان پکڑ کرہا تھ جوڑ رہے تھے، ہمیں بنی آگئ بگر بظاہر مند میں ہوا ہوئی مجری ہوئی تھی، جیسے فارے میں۔

غبارے ش۔

"آئندہ الی غلطی مجھی نہیں ہوگی، ہماری دجہ سے تہمیں آئی تکلیف اٹھائی پڑتی ،سوری۔' وہ ﴿ حَجْ سَجْدِہ سَجِّدہ ہِمِیں احساس ہوا تو نوراً اپنی عظمی بھی تسلیم کی۔

ر مناطق تو میری بھی ہے کہ ماہا کے اتی بار سمجھانے پر بھی ہمیں عقل نہیں آئی، اگر ایسا نہ کرتے آپ لوگ تو شاید واقعی ہم بھی کچھ نہیں مسلم نے گئی بارسیجے ، جانے ہیں اس دوران ہم نے گئی بارسیجے من سے تو بہی ہے ، اب ہمیں سے بات بچھ ش آگی ہو گئی ہے کہ گھر کا کام سیکھے بغیر عورت بھی کمل ہو گئی ہے کہ گھر کا کام سیکھے بغیر عورت بھی کمل ہو گئی ہے کہ گھر کا کام کی ہیں، ہم دعدہ کرتے ہیں کہ نہیں تو وہ کمی کام کی نہیں، ہم دعدہ کرتے ہیں کہ نہیں تو وہ کمی کام کی نہیں، ہم دعدہ کرتے ہیں کہ کہاں سے گھر جاتے ہی ماما کے ساتھ گھر کے کہاں کے ماتھ گھر کے کاموں میں بھی جھہ لیس کے،

لكايا، (بر بررراه)

**ተ** 

تو ہے تھی ہماری آپ بیتی اور کارگزاری بس قار ئین کرام اب آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی میری طرح ''سیانے'' ہو جا ئیں ، ورنہ آپ کو بھی کوئی ایسے ہی سبق سکھائے گا بقطند وہی ہے جو دوسرول کی غلطیوں سے ہی سبق سکھ لے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کانی عقل مند ہوں گے،اپ اچازت دیجئے اللہ جافیا۔

ایلسکیوزی قارئین ہم نے قلم عابدہ ہے لے لیا تھا، ہم کون؟ بھی ہم زی ہیں،تو جناب اس نے ماری شکایتیں تو مرج مالے کے ساتھ" رج رج" کے لگائی ہیں آپ کولیکن ہے ہیں بتایا کہ چرہم نے اسے منایا کیے؟ اسے اعی علطی كااحساس تو بمواتها مَرْ ' بوتها شريف' ' پيمر بھي سوجا ى رہاہم سے جب تك ہم نے اسے "بارني كيو، چیں اور پاپ کارن ہیں بنا کر کھلائے تب تک سوجن ہیں ار ی،ادھر دانیال بیجارہ خود کول <u>ھے</u> تونہ کھا سکا مراہے منانے کواس نے کول میے بنا كراسے كھلائے اور پھر ہاشل میں بھی جب تگ اس کا ہاتھ اور یا وی بوری طرح سطح سلامت ہیں ہوئے ہم جاروں اس کے بدام غلام سے سیوا كرتي رئے ابو بكرا در دانيال بورا مفتداس كى تيار داری کوآتے اور کے لاتے رہے، اس کی غلطہی اور بر گمانی تو وورہوئی ہے اوراس نے مان لیا کہ ہم اس کے دشمن نما ووست جبیں بلکہ جگری دوست ہیں، جو ہرحال میں دوست کا بھلا جا ہے ہیں، تو بس اب آپ خدارا ہم سے بدگمان مت ہو جانا الہیں آپ کو منانے کے لئے ہمیں پھر سے کول می بنانے نہ بر جا میں، ویے آپس کی بات ہے، کول میوں کو کول کیا بنانا تھی ایک مشکل کام ☆☆☆ しがんしろうかっと

20/4 مون 20/4

2014 05 102



بانيه كے كورى كو لتے عى خوشكوار مواكا جونكا عراميا، اس نے تازه مواجل كرى سالس ل،رات بحركى بارش كے بعداب مطلع ماف ہو جكاتفاءاس في آسان يرنظردو واكى آواره بدليال أسان ير بماحق محرري حسن، يرعد عدوا من ار رہے تھے، سورج آہتہ آہتہ بلند ہورہا تھا، ارد کرد کا مظر بے صد بھلا تھا، ہر شے دملی وحل تعری تعری لک رین تھی، بانید نے ای جمری چزی سمینی شروع کیں، بید کی جاور درست كركے تكية تب سے لكائے، داكمنگ تيلى ير ان کتابوں کو ترتیب سے رکھا جن کا مطالعہ وہ



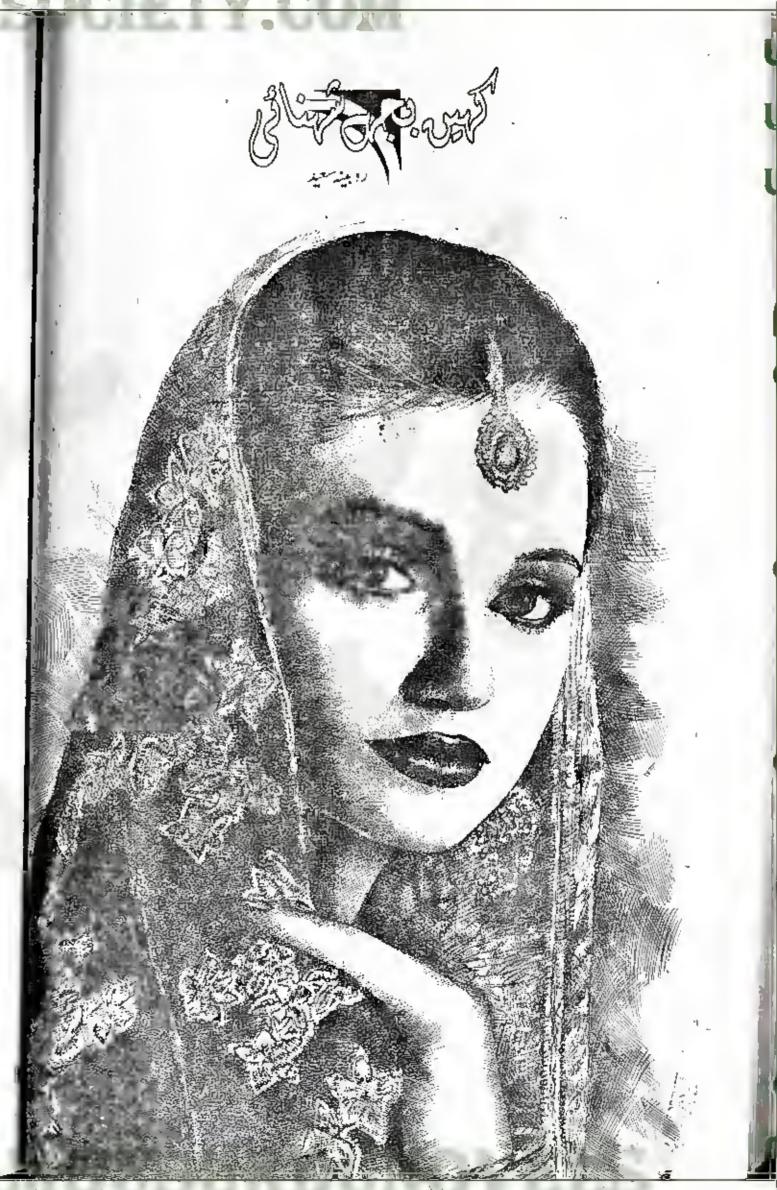

تھا، پھرایک سال اس نے ہاؤس جاب کر لی تھی، مكر اب جو گھر كے حالات تھے وہ اسے اكسا رہے بتھے کہ وہ کھرے قدم باہر نکالے، رات کو اخبار ویکھتے ہوئے اس کی تظر اس اشتہار پر پڑ گئی، وی طور پر وہ اسے پرکشش لگا، ملازمت بروتی تھی، جار کھنٹے روزان کی ڈیوٹی تھی، اس کے پیرز میں ایک مہیندرہ کما تھا، جار کھنے کام کرکے وہ اچی طرح سے پیروں کی تیاری کرسکتی تھی، وقاراحمہ کے یا رشزنے کاروبار میں سے بہت تھوڑا سابیسہ برمینے گھر کے اخراجات کے لئے دینے کا وعرہ کیا تھا، ان پیپول سے کھر کا خرچہ بہت مشکل سے پورا ہویا تھا، ای لئے ہانیا نے ملازمت کا فیصلہ کیا، بھی بھی بانیہ سوچی کہ اس نے میڈیکل کی لائن کیوں چن کی، آتی نمی اور صر آز ما انظار، اگراس نے سادہ لی اے می کیا ہوتا تو آج اے آسائی ہے ملازمت کی جاتی بگر بہ د قار احمہ کی خواہش تھی کہ ہانیان کی اکلوتی بیٹی ڈاکٹر ہے، ہانیہ نے کپڑے نکال کر پرلیں کیے اورناشتہ تیار کرنے کین میں جلی گئی، ہانے ناشتہ بنا كر ڈائنینگ نيل پر آئي تو د قاراحمد و ہيں بيٹھے اخبار پڑھ رہے تھے ، ہانیہ نے ٹرے میز پر دھی۔ معلے مایا۔" اس نے اخبار وقار احم کے باتھ سے ایک کرایک طرف رکھا۔ ''ناشتہ تیارہے۔'' وقاراحمہ ناشنے کی طرف

توجہ ہوگئے۔" "پاپا!" ہائیہ نے انہیں ٹاطب کیا۔ "مول-" انہول نے جائے کاگ اٹھا کر

منہ ہے لگایا۔

"پاپا! آج میرانثروبوہے۔" "کیا؟" وقار احمہ نے مگ داپس فیمل پر

''مگر کون بیٹا؟''وه پریشان ہو گئے۔

''ایک ماہ بعد تمہارے ایگرامر ہیں اور ضرورت کیاہے ملازمت کی؟''

"پاپا صرف جار تھنے کی جاب ہے اور جردتی ہے، میں نے سوچا کرلواور پیپروں کی آپ فکر نہ کریں، بول وول کی پیپر۔"اس نے انہیں چنگی بجا کر دکھائی۔

لا با بجا سروهاں۔ '' مگر بیٹا ۔۔۔۔ گھر نے حالات ابھی استے بھی خراب نہیں ہوئے کہ تم ملازت کرنے نکل جاؤ اور پھر کام کروگی تو پڑھوگی کب؟'' وو بری طرح پریثان ہو بچکے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہانیہ کا میڈیکل ادھورارہ جائے۔

"الله نه كرے" انہوں نے خود كوتى دى،

الله نه كرى كاليا تھا، وہ تيار ہوكرا كيے

الله نے انہيں قائل كر بى ليا تھا، وہ تيار ہوكرا كيے

ساتھ فيروزى تميش جس پرسفيد كڑھا كى تمى سفيد

كائن كے وو ہے كے چاروں طرف فيروزى ليس

من وہ بہت ديدہ زيب لگ ربى تى ، پاؤں ميں

مفيد سيندل چن كراس نے اسٹريپ بند كي،

كلائى پر گھڑى باعرى اور كانوں ميں ہم ربك

اور كانوں ميں ہم ربك

من ضرورى چزيں ڈال كر كندھے پر افكايا اور

من ضرورى چزيں ڈال كر كندھے پر افكايا اور

اسے كاغذات كى فائل ہاتھ ميں وہا كر باہر نكل

الله ، دقاراحد كو خدا حافظ كہ كردہ بن اسٹاپ پر

آئى، دقاراحد كو خدا حافظ كہ كردہ بن اسٹاپ پر

آئى، دقاراحد كو خدا حافظ كہ كردہ بن اسٹاپ پر

آئى، دقاراحد كو خدا حافظ كہ كردہ بن اسٹاپ پر

آئى، دقاراحد كو خدا حافظ كہ كردہ بن اسٹاپ پر

آئى، دقاراحد كو خدا حافظ كہ كردہ بن اسٹاپ پر

آئى، دقاراحد كو خدا حافظ كہ كردہ بن اسٹاپ پر

آئى، دقاراحد كو خدا حافظ كہ كردہ بن اسٹاپ پر

اس كا انظار كر نے گئى۔

\*\*

جازیب آج بہت لیٹ ہوگیا تھا، آگھ تی وی سے مطل گھڑی دیکھی آو پونے نو ج سے ، چھلا نگ دگا کر بستر سے نکلا اور چھپاک سے واش روم میں کھس گیا، آج ہی تایا ابو نے جلدی آفس آن آ نٹرویو لینے تھے اور آج ہی اس کی آگھ نہیں کھی، اس نے جلدی جلدی جلدی تیں اس کی آگھ نہیں کھی، اس نے جلدی جلدی جلدی تیں ریڈی کیا، سائیڈ نیبل تیں ریڈی کیا، سائیڈ نیبل

''میں نے جہاں جانا تھا اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔'' جہانزیب نے سوالیہ نظروں سے ویکھا۔ ''میں نے انٹرویو۔ کم گئر جانا تھا تگر اس

"میں نے انٹرویو کے لئے جانا تھا تکراب، اس جلیے میں تو نہیں جا سکتی۔" وہ افسردگی ہے بولی۔

'' لگناہے ملازمت ابھی میرے نصیب میں نہیں میں میں نہیں ہے۔' جہائزیب کو بہت دکھ ہوا ہے جان کروہ ایک ضرورت مندلڑ کی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا انٹرویو پر باد ہو گیا۔

"اچھا آپ ایسا کریں کہ اپنی فائل مجھے وے دیں۔" وہ اس کی تلاقی کرنا چاہتا تھا۔
"کیوں؟" اس نے جمران ہوکر پوچھا۔
"کیونکہ میں بھی ایک انٹرویو کے سلسلے میں جارہا ہوں شاید آپ کا بھی کام بن جائے۔" اس نے فائل لینے کے لئے ہاتھ پڑھایا۔
نے فائل لینے کے لئے ہاتھ پڑھایا۔
"مگر۔" لڑکی چکھائی۔۔

"شیں جہال جا رہی تھی وہ چار سھنے کی جاب تھی اس نے زیادہ میں ٹائم نہیں دے سکتی، البندا فائل رہنے ویں۔" لڑکی اب صدمے سے نکل چکی تھی۔

"" آپ اشرویو کے لئے کہاں جا رہی مسیں۔" لڑکی کی زبان سے چار تھنے کی ملازمت کا سے چار تھنے کی ملازمت کا سے وار تھنے کی ملازمت کا پہر دور کا جہ دمرالا

" میں بھی وہاں تی جارہا ہوں، آب ایسا کریں میر ہے ماتھ گاڑی میں بیٹے جا کیں۔ "وہ فوراً گاڑی میں بیٹے جا کیں۔ "وہ فوراً گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اسے کہیں اندراطمینان محسوس ہورہا تھا کہاب وہ اس لڑکی کے لئے بچھ کرمکنا تھا، شاید اسے ملازمت کی اشد ضرورت ہے، ہانیاس آفر پر شیٹا گئی۔ کی اشد ضرورت ہے، ہانیاس آفر پر شیٹا گئی۔ اسے خاری نے اسے

2014 550 107

2014 مون 2014

ہے موبائل والٹ اور کاری جانی اٹھائی اور باہرآ گااس کے پیچھے اس کی ای فرحت ناشتے کے لئے نکارٹی رہ نئیں مروہ انہیں ٹالی ہوا کار میں آ بیشا، ایک بار پیر کھڑی دیکھی کھڑی کی سوئیاں " کو یا بھا**گ رہی تھیں ، نو نج کر پچیس منٹ ہو چکے** تے اس نے جلدی سے کاراشارٹ کی اور کیٹ ے نکال کر باہر لے آیا، گاڑی سڑک پر ڈال کر اس نے گاڑی کی رفتار بوھیا دی، رات ہونے والى بارش كى وجه سے سركوں يركبيس كہيں يانى كھڑا دکھائی دے رہا تھا،اشر دیو دس بیجے شروع ہونا تھا ادراس کے تایا منصور احمد نے لینا تھا تکر انہیں اطِ تک اسلام آباد جانا پر گمیا تو وہ انٹرویو کی ذمہ داری جہانزیب کوسوئی گئے،اب وہ تیز رفتاری ہے گاڑی چلاتا ہوا کویا اڑا جار ہا تھاءآ تھے سوک ٹوئی ہوئی تھی جا بجا کڑھے ہے ہوئے تھے اور ان یں یائی بھرا ہوا تھا ، ایک جگہ جو گاڑی گڑھوں پر ہے کزری تو ہارش کا پائی دونو ں طرف انچل کر مڑک یہ کھڑے لوگوں کو محکو گیا، ان میں ایک لڑی پراس کی نظریژی اوک کے سفید کیڑے کیچیز کی وجہ سے تجریدی آرٹ کا نمونہ پیش کر رہے سے،اس نے فورا گاڑی روکی اور خود باہر نکل آیا، لڑکی اٹی فائل کو دوسیٹے سے صاف کر رہی تھی، جہازیب نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ تو موج رہا تھا کہ لڑکی غصے سے لال پہلی

و جائے گی، گرید تو اپنی فائل ہاتھ میں پکڑے چپ جائے گئی، گرید تو اپنی فائل ہاتھ میں پکڑے چپ جاپ کا میں کا تھا۔ چپ جا پ کھڑی تھی، وہ آگے بڑھا۔ '' آئی ایم سوری میم ..... دراصل میں بہت

جلدی میں تھا میں نے دیکھانہیں،آپ نے کہاں جانا ہے آ ہے میں ڈراپ کر دوں۔"اس نے

معذرت کرتے ہوئے پیکٹش کی۔ ''کوئی بات نہیں۔'' لڑکی دھیمی آواز میں

کیڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ° كونى بات نيس؟ ' وه متراما \_ ''ابان کیڑوں سے کوئی فرق میں ہڑے

«محرسر!"مانية بيكيائي-'' آپ طے کر لیں کہ آپ کو ملازمت عاہیے یا نمیں۔" اس نے سٹیٹر تک سنجالتے

' أَمال جا بي تو ب مر ..... ' ماني حران سے

''اگر ملازمت <del>وإين</del>ے تو اگر مگر بحول جا کين اور گاڑی میں بیٹھیں۔" اس نے کار کا دوسرا دردازہ کھولا ، ہانیے نے ایک کمعے کے لئے سوچا کہ بیٹے یا نہیں، مگر دہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی، کو ايجوليشن ميں پڑھتى تھى للبغرااس ميں اعماد بہت تھا لہٰذا ایک لمحہ موج کر بیٹھ گئی اور اس کے بیٹھتے ہی جہانزیب نے گاڑی بھگادی۔

فیمل جلدی جلدی ناشتے سے فارغ مواادر آفس کی تیاری کرنے لگا،اس نے آج جہازیب کے ساتھ ل کر منصور ماموں کے آفس کی خالی یوسٹ کے لئے انٹرد یو کرنے تھے، جہازیب نے اسے دی ہے آفس مینے کی تاکید کی تھی کیونکہ دو بے ان دونوں نے ایک میٹنگ میں شرکت کرنی تھی اس لئے ان کا پروگرام تھا کہا شرویوساڑھے بارہ بجے تک ممل کر لئے جائیں تا کہ میٹنگ میرہ شریک ہونے ہے پہلے میٹنگ کا ایجنڈا بھی زیر غورا جائے ، فیصل نے بریف کیس کھول کر حسب عادت چیک کیا،اس کی مطلوبہ ہر چیز بریف کیس مِس موجود تھی ، والث ، کھڑی ، موبائل اور گاڑی كى جالى الله الرده اب جانے كے كتار تار تاك كمرك كا دروازه كھول كراس كى بيوى يعناءائي

'' بھی میری گڑیا کو بھی لیے جایا کرو۔'' تعقی بٹی زیئپ کواٹھائے اعرر داغل ہوئی ، زینپ شفاء نے گود میں زینب کی طرف اشارہ کیا جوعمر سے بوے مرنے اس کی انگی تھام رکھی تھی، فیصل ے ساتھ بائیک پر بیٹھنے کو بے تاب مور عی تھی۔ نے زینب کو گود میں لے لیا اور اس کو پیار کرتے ''ارے بھابھی ابھی ایک کوتو بھگت لول پر گڑیا کو مجمی چکر کر والول گا۔'' اس نے زینب ''مہران کونون کر کے بلالینا آج نہنب کو ے کال پر پیار کیا اور زن سے با تیک تکال کر

الجلشن لکنا ہے۔'' اس نے بیار کرکے زینب کو والبن يشفا و كروال كيا عمر كل رما تحا كداس آب زینب کا رونا شروع ہو چکا تھا، یعنفاء بھی ساتھ لے کر جائے ، وہ اسے کود میں اٹھا کر اسے سنجالتی حب کروائی اندر چل دی، جہال بورج تک آیا، یشفاء کے ہاتھ میں پریف کیس ڈائنیگ تیبل پرنصرت اپنی دونوں بیٹیوں نازواور تھاء پر بف کیس اس نے کار کا دروازہ کھول کر کرن کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی ، زینب کوروتے ددسری سیٹ بررکھا اور عمر کو بشفاء کے حوالے کرنا ر کیے کروہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بشفا مکونا شتہ کرنے کا عاما محر عمر رونے لگا، اس کے رونے سے فیصل کیہ کرزینپ کو بہلانے تلی۔ یریثان ہو چکا تھا تب عی مہران اپنی بائیک سنجالتے ہوئے آئمیا،اس نے قِعل سے عمر کو

زينب كا رونا اى وقت بند بونا تقاجب مہران اسے بھی بائیک پر چکرلکوا کر لاتا ، بیروز کا

جہازیب آفس میں وافل ہوا تو بائیہ بھی اس کے ساتھ تھی، آفس میں موجود علمہ اٹھ اٹھ کر جہازیب کو گڈ مارنگ کہنے لگا وہ جس تعمل کے آ کے سے گزرتا وہاں کا موجود عملہ کھڑ ہے ہو کر اسے گڈ مارنگ کہنا، مانیہ کانی شرمندہ تھی اسینے طیے کی مجدسے مرجہازیب کوجیے اس بات کی فلر ی نہیں تھی ، اس نے ہائیہ کومس شائستہ کے یاس بٹھایا اور اس کی فائل لے کر اسینے کرے کی طرف بزه گيا، دروازه كلولاتو حسب توقع فيصل موجود تھا، فیمل نے جہانزیب کو ایک نظر دیکھا اور دوسری نظر کلاک بر ڈانی جہاں سوا دس کا ٹائم

"سوری فیصل بھائی۔" اس نے کری پر بنصتے ہوئے کہا۔ " دراصل تھوڑا مسئلہ ہو کمیا تھا، بہرحال پہلے

" کس کی ہے؟" فیمل نے فائل کھولتے ہوئے ہو جمالو جہازیب نے محصر الفاظ میں آج كاوا قعيسنايا، فائل من هي شناحي كارڈ كي فوٹو كائي مصل نے سرسری نظر ڈالی تو چونک اٹھا۔ "جہازیب!" وہ بے افتیار یکارا، جہازیب نے اس کے لیج میں کھے انجانی بات ' بال بحالي كيا موا؟" "يارا يدو كيم" اس في فاكل جهازيب '' میدد مکھ اس کڑی کے دالد کے شناختی کارڈ کے مشقل ہے کے خانے میں اپنی حو یکی کا پید لکھا

آب ذرابه فاكل ديكيس-"اس في باته ين

موجود فائل فیفل کے آ گے رکھی۔

° کیا....گر؟"جہانزیب حمران تھا۔ "اس كا نام كيا بي " فيقل في يوجها، جہازیب نے نام پڑھا" فیصل بھائی اس کا نام مانيه وقاراحمه-

" وقاراحمه " فيمل بزبزايا -"أيار بيه لبيل وقار مامول تو تبيل بين؟"

''وقار چیا کی بنٹی۔'' جہازیب پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔

"مرياراكر بيوقار جياكي بني ہے تواسے اس معمولی ملازمت کی کیا ضرورت پڑ گئی،توالیا كراس سب سے يہلے بلالے، مراسے بركزيہ ميں بنانا كہ ہم اسے بيجان ميكے ہيں۔" يقل نے تاکید کی، جہازیب نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے انٹر کام کی طرف ہاتھ برحایا اور مس شائستہ کو ہانیہ کو ایمر مجموانے کو کہا، اتنی دیریس اس نے سرسری فائل پر تظر ڈ الی، ہانیہ اندر آئی تو فیصل

2014 مون 2014

2014 05 (108)

لے لیا اورا ہے بائیک پر بٹھا لیا۔

''چلوشنرادے کیا یا د کرو گئے ہم بھی محو منے.

چلتے ہیں۔ "اس نے عربے کہا عر کارونا یکدم حتم

ہو گیا، فیمل نے سکون کا سالس لیا، مہران نے

اسے اشارہ کیا، فیل نے جلدی سے استیرنگ

"كيا بعالجي آپ سے بچيس سنجلتے۔"

"ال بح سنمال ك ك كن ان كا عاجو

"كيا مطلب؟ جاجوب ياكوني آيا-"اس

"أبيل أيك چكر لكوا كر لاتا مول" ال

"ورندائجي لأوذ المپيكر اسارك مو جائے

نے مصنوعی غصے سے کہا ادر بائیک کو کک لگا کر

''اب کہاں؟''یشفاء نے بوجھا۔

نے بائیک پر بیٹھے عمر کی طرف اشارہ کیا۔

سنجالا ادر گاڑی گھرسے باہر تکال لایا۔

مہران نے بشفاء کومشراتے ہوئے ویکھا۔

ہے تا۔''یشفاونے جواب دیا۔

ی نظرسب سے پہلے اس کے خراب کیڑوں پر پڑی۔

''جی مس ہانیہ و قاراحمہ، یمی نام ہے آپ کا؟''اس نے فائل اپنے آ گے سر کالی۔ ''لیس سر!''ہانیہ بولی۔

'' جاب كيوں كرنا جائتى ہيں آپ كيونكه آپ كى فائل كے مطابق آپ ميڈيكل كے سيكنڈ لاسٹ ائير ميں ہيں ، كيا ميں پوچھ سكتا ہوں كه آئی افت پڑھائی كے مماتھ آپ جاب كييے كر يا كيں گئ" اس نے يوجھا۔

''سر! یہ درست ہے کہ میں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں گرسر کائی کی پڑھائی اس سال کے لئے ممل ہے، تقریباً ایک مہینے کے بعد پیپر شروع ہو جائیں گے اس کے تقریباً چار ماہ بعد میرے آخری سال کے داخلے کے اخراجات کے میرے آخری سال کے داخلے کے اخراجات کے لئے میں بیرجاب کرنا چاہتی ہوں۔''

"کیا آپ بتانا پندگریں گی کہ آپ کے والدصاحب کیا گرتے ہیں؟"اس نے الگلاسوال کیا۔

"مراده برنس کرتے تھے۔" "تھے سے کیا مراد، کیا اب نہیں کرتے؟" فیمل بے چین تھا کہ ممارااحوال ایک دم پیتہ چل

میں ہے جستان جائے۔ ''نوبر 11

''نوسر! اب وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے ول ول کا پچھلے دنوں ہائی پاس ہوا ہے، ان کے ول کے دد والو بند تھے، تب سے وہ کام نہیں کر سکتے ویسے بھی ۔۔۔۔۔''ہانیہ نے ہات ادھوری چھوڑ دی۔ ویسے بھی ۔۔۔۔۔''ہانیہ نے ہات ادھوری چھوڑ دی۔ ''کیا ویسے بھی ۔۔۔۔'' جہازیب بے چین

''سر! مجھے ہے تہیں بتانا چاہیے یا نہیں۔'' ہانی تذبذب کا شکارتھی۔ ''دنہیں نہیں مس ہانیہ آپ مجروسہ کرکے

سب کھ بتاسکتی ہیں آپ مجھیں آپ کا بڑا بھائی آپ کے سامنے بیٹھاہے؟'' فیصل بے قرار ہو گیا تفایہ جان کر کہ وقاراحمہ کا ہائی پاس ہواہے۔

" برا بھائی؟" ہائیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، شاعدار شخصیت کا مالک سوٹ میں ملہوں، بال ترتیب سے جے ہوئے ، نازک سے فریم کی عینک جمائے وہ اسے انتہائی شفقت سے دیکھ رہا تھا، ہانیہ کا دل کو سارا حال اسے بتا دے اور اس نے رک رک کر مال کی بیاری پھر موت اور وقار احمد کے پارٹنز کا دھو کے سے برکس پر قبضہ جمالی نے رک رک کر مال کی بیاری پھر موت اور وقار احمد کے پارٹنز کا دھو کے سے برکس پر قبضہ جمالی کے بارے میں کھر کے اخراجات غرض سب کے بارے میں کھر کے اخراجات غرض سب کے بتاتی چلی گئی، فیصل بہت دکھی ہو چوکا تھا ہے سب جال کر، وہ ہانیکی ہمت پر خیران تھا۔

" و يلهيخ مس مانيه! تهم دراصل اس بوسث کے گئے ایک ذمہ دار اور مجروے کے قابل خاتون تعینات کرنا جاہتے تھے اور آپ ہے ل کر يبة چلا كهآب ايك انتهاني ذمه داراور حوصله مند لڑکی ہیں تو اس پوسٹ کے لئے آپ سے بڑھ کر مستحق کونی جمیں ہوسکی جمیں اس بات کی بھی خوش ہے کہ آپ میڈیکل کی سٹوؤنٹ ہوتے ہوئے جاب کرنا جائتی ہیں، ہم آپ کے حوصلے کی داد دیتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ جب: آب کے دافطے کا ٹائم آئے گاتو کمپنی آپ کولون بھی دے گی ،ابھی بخو اہ آپ کو تھوڑی کم ککے کی مگر آب کی کارکردگی دیکھتے ہوئے اس میں اضافہ مجى موسكا ہے، اميد ہے كرآب مارى مينى ميں ایک اچھا اضافہ ٹابت موں کی۔'' یھل نے مسكرات موع ات تضيلات بما تين -"مر! كيا مين سليكث مو كئ؟" بإنيه حيران

"مر! کیا میں سلیکٹ ہوگئ؟'' ہانیہ جیران -

'' تی ہاں۔''جہازیب نے انٹر کام اٹھاتے '' کما۔

"مس شائستہ ایک اپائٹنٹ کیٹر ٹائپ کرداسیے مس ہانیہ کے نام اور ان کوان کا کام سجھادی مس ہانیہ کل سے ڈیوٹی سنجالیں گی۔" فیمل سوج میں کم تھا،اچا تک اسے کچھ خیال آیا۔ "جہازیب! مس ہانیہ کواٹی والس دو ماہ کی سری بھی آج بی مل جانی چاہیے۔"

''جی بھائی۔'' اس نے دوبارہ انٹرکام پر ہوایت جاری کی، ہائی۔'' اس نے دوبارہ انٹرکام پر ہوایت جاری کی، ہائیہ پر جیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے بیدسب کیا تھا، کیا اللہ کی مہر ہائی، یقیناً دہ مطمئن ہوگئ، جبکہ فیصل اس کے جانے کے بعد ہائن میں کھویا ہوا تھا۔

ልልል

مردار احمہ یار خان اینے علاقے کے بہت بڑے جا کیروار تھے، حد نظر تک چیلی ہونی وسیع و عریض زمینوں کے مالک سے، پورے علاقے یں ان کا رعب و وہریہ تھا، سارا علاقہ سردار صاحب کا دم بحرتا تھا، آ کہ بی ہے شارتھی، سرسبز و شاراب تھلول سے لدے ہوئے باغات اور لہلهاتی تصلیں ان کی خوشحالی کا ثبوت سیس، این الله ق كوكول كي لئة رحم دل اور شفق تهيء کی کی جرات میں می ان کے علاقے میں کوئی فلط كام كرنے كى، مجوراور بے كمن لوكوں كامهارا تے تو ہے ایمان اور بے صمیروں کے لئے آئی اتھ تھے، گھر میں اپنے بچوں کے گئے مہر بان اور مستقق ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر کڑی نظر ر کھتے تھے،ای کئے بیے ان سے ڈرتے تھے اور ائي بات زياده تر ايني دالده جنبين امال بي كها جاتا تھاان کے ذریعے کہلاتے تھے، ان کے یا کچ یے تھے، تین میٹے اور دو بٹمیاں ، بڑے مٹے محمود ائمہ کھر بینی نصرت، اِن سے چھوٹے منصور احمہ، جريته بمبرير فرحت هي اور آخري نمبر وقاراحمه كا

محمرين مربز بجعوني فيصلح كااعتيارياما سائیں کے ماس تھا، کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر مبنی ہوسکتا تھا، بڑے میٹے منصور احمد کی شادی انہوں نے اپنی بھالجی منزہ سے کی منصوراحمدادر منزه کی تین اولا دیں ہوئیں سعد، انجد ادر نوشی، تھرت کی شادی انہوں نے اسے جینے واؤ د سے کی ، ان کے حیار یکے فیمل مہران، نازو اور کرن تھے، تیسرے بمبر کے محمود احمہ کی شادی امال کی کی بھائئی طاہرہ ہے ہوئی اوران دونوں کے بین بیج ت جهانزیب، شاه زیب ادر مومنه، فرحت کی شادی ان کے بھانچ اشفاق سے ہوئی ان کے مجھی تین بیچے ہتھے، ولید، سلمی اور پعنفاء سب اولادوں کی شادیاں بابا ساتیں نے اپنی مرضی ے کیں اور اب اس انظار میں تھے کہ وقار احمہ جواعلی تعلیم کے لئے لندن مجئے تھے، وہ واپس آئیں تو ان کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جا میں، دقا راحمہ کے لئے انہوں نے رشتہ پیند کر لیا تھا، ان کے چھوٹے بھائی اسفند یار خان کی ایک ہی بیٹی تھی، بابا سیاتیں نے ان کے تھر جا کر تاریخ مجمی طے کر لی تھی مگر وقار احمہ جب واپس آئے تو اکیلے ہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کی میوی ذکیہ بانو بھی تھیں، ذکیہ بھی بڑھائی کے لئے لندن میں مقیم تھیں ان کی فیملی فیصل آباد ہے تعلق ر متی تھی ، ان کی حمل میں صرف ان کے ماں باپ تھے، جنہیں شادی پر کوئی اعتراض جیس تھا، البتہ وقاراحمہ کے خاندان کی خاموثی نسی بڑے طوفان کی آمد کا بیتہ دےرہی تھی، بایا سائیں نے وقار احد کو علم دیا کہ ذکیہ کو طلاق دیں مگر و قار احمہ نے الیا کرنے سے انکار کر ویا تب بایا ساتیں نے انہیں عاق کرنے کی دھملی دی مکر وقاراحہ ان کی وهمكی میں آبیں آئے تو انہوں نے سیج بیج و قاراحمہ كو الجي منقوله اورغير منقوله جائيذا وسيه عاق كر ديا اور

2014 000 111

2014 050 (110)

ہانیے نے بغیر کسی وشواری کے اینے پیروں کی تیاری شروع کی مونی تھی ، زہین تو وہ بہت تھی، مچراس کے پیمیروں کا شیڈول ایسا تھا کہ اسے تیاری کے لئے احیما خاصا ٹائم مل جاتا تھا کیونکہ پیروں میں مین سے جار دن کا وقفہ لازی ہوتا تھا، وہ تی جان ہے پیروں کی تیاری میں مکن تھی، اس كے تمام بيراى وجدے بہت الجھے بورے تے بیں آخری پیررہ کیا تھا اور وہ اس میں ممل طور برکم تھی تب یا نکل اچا تک و قار احمہ کے دل من وردا تما، باند بمشكل أمين سيتال لي كرآ أن، البين فورا آئي ي يوين ايرمث كيا حمياء اس في اس پریشانی میں دفتر تھی اطلاع تہیں دی، فیصل نے مس شائستہ کے ذریعے نون کروایا تو بہۃ جلا کہ وہ میج ہے اپنے مایا کے ساتھ مپتال میں ے، تقبل اور جہازیب ووٹوں سیدھے ہیںتال بنچے وہ آئی می ہو کے یا ہر بے قراری ہے ہمل رعی تحی ان دونو ں کو و ہاں دیکھ کروہ جیران وہ گئی۔ "مر! آپ يهاں کيے؟" " ہانیہ!" کھل آ کے بڑھا۔ " تم نے مجھے فون بھی تہیں کیا۔" اس کے کیچے میں و کھ بی د کھ تھا۔ "من نے کہا تھا کہ میں تمہارا برا بھائی مول-" مانيدجي كفري ري-"اچھار بتائے آپ کے مایا کیے ہیں؟" جہازیب نے بوجھا۔ '' ابھی وہ تھیک نہیں ہیں۔'' ہانیہ نے اپنے ُ حوصلے ریکھے مس ہانیہ، آپ تو خود ڈ اکٹر بن ری بین مجھ سکتی بین کدوہ انشاء اللہ جلد تھیک ہوں سے۔" فیمل ماموں سے ملنے کو بے قرار

" كيا أن ان مع ل كتة بين؟" اس نے

'یا یا اے واق '''اس نے جاولوں کی ڈش الفاتے ہوئے کھا۔ " **میں تو** نمہتی ہوں اب اس کی شاوی کی فکر كرين ـ" طاہرہ نے مكان من ياتى والت ہوئے محمود احمدے کہا۔ '' کیوں میاں صاحبزادے؟ تمہاری الما*ل* كيا كهه رى جرائ أنهول في بشت بوك د منہیں ہایا ،ابھی نہیں۔'' ''ابھی لائف ہوی ہے شادی کرنے کے لئے۔ 'اس نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ " بھائی ہاں کرلوند۔" شاہ زیب بولا۔ " كيول؟" جهازيب في است كمورار " مھائی تمہاری ہوگی تو میری باری آئے گی ند" شاہ زیب نے بے جارک سے کہا، سب سے س کرہش ہوئے۔ ''مومنه بیاتمهارا کیا خیال ہے، جہانزیب کی شادی کے بارے میں۔ "محود احمد نے پیار ہے بنی کو نکارا جو خاموش سے کھانا کھاری تھی۔ "جي يايا، بس اب ايخ گھر ميں بھي رونن لك جانى جا ہے۔" مومنہ جونى اليس ى كے آخری سال میں تھی نے کہا۔ ''بس پھر طے ہے۔''محموداحم نے کہا۔ ''بایا سائیس اور امال کی آ جائیس تو جہازیب کی شادی کی بات کرتے ہیں۔ ''نہیں بایا، انجی نہیں۔'' جہانزیب نے تطعی کہے میں کہا، طاہرہ نے اس کے کہے میں کوئی بات الیم محسوس کی کدوہ یائی پینتے پینتے رک عیں ، انہوں نے شوہر کی طرف دیکھا، ان کی پیژانی ربھی سلومیں را چکی تھیں، جبکہ جہازیب اہے کمرے میں جاچکا تھا۔

کیاکریں۔" "جي سر!" وه حيران بوكي \_ " محرس کتے ہیں۔'' " كنے ديں سب كو " اس في اس كى آتھوں میں جما نگا۔ '' يا د هيں آپ ان سب ميں شامل خيس' « حمر کیوں سر؟ "وہ پریثان ہوتی ۔ '' کیونکہ .....' وہ کڑ بڑا گیا۔ ''کونکہ آب متفقیل کی ڈاکٹر ہیں۔'' سے · برونت جواب سوجھ گیا۔ "اور بھی ڈاکٹروں سے بنا کر رکھنی عاے۔ " وہ مكراتا ہوا آگے برھ كيا، سب اساف ان کی گفتگوتو ندین سکا مکرکوئی بات ضرور ہے ریس کے دہن میں آ چکا تھا، جہازے اور فیصل نے اہمی و قاراحمہ کے بارے میں کسی کو پچھ نہیں جایا تھا، ان کا ارادہ تھا کہ پایا ساتھیں اور اماں لی عمرہ کرکے واپس لوٹ آیس تو وہ کولی حكيت مملى في كرت بين تاكد سي طرح بابا سائیں د قار احمہ کو معاف کر دیں اور ہانیے کو جو پریشانی اٹھا رہی ہے اسے مجات مل جائے، وہ کروڑوں کی وارث ہو کر چند ہرار کی ٹوکری ہے مجبورتھی اور و قاراحمہ دل کے مریض بن چکے متھے ہ اگرخوانخواسته أنبل مجھی ہو گیا تو ہانیدا کیلی کیسے زا سکتی ہے، بہلے کی بات اور تھی، بہو بیٹا تھے محراب بولی کامعاملہ بان کےائے خون کی بات ہے یقینا بابا سائیں سوچیں کے ضرور یکی وجہ تھی کہ الجمي إنهون نے منصور احمہ ہے جمی سے بات پوشیدہ رکھی تھی جن کا بیہآئس تھا اور فیفک اور جہانزیب اليے سنھالتے تھے۔ "بيا كام كيها جاربائية آج كل؟" محمود احمد نے کھانے کے دفت جہازیب سے لوجھا۔

وقار احمد، ذکیه کو لے کر پچھ عرصے اپنے سسرال میں رہے بھر دوبارہ کرا چی آگر اپنے سسر کی مد ہے کارو بارشروع کیا اور آہستہ آہستہ اپنے قدم جماتے چی ، وقار احمد کی شادی سے بابا سمائیں اپنے بھائی کے سامنے اسے شرمندہ تھے کہ سماری زندگی دوبارہ ان کے گھر نیس گئے، وہ فود کو معاف نہیں کر بائے تھے، یکی وجہ تھی کہ فود کو معاف نہیں کر بائے تھے، یکی وجہ تھی کہ انہوں نے تمام بچوں اور امان کی کو بھی خبر دار کر دیا تھا کہ اگر کسی نے دقار احمد سے تعلق رکھا تو وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا، لہذا وقار احمد بھرے یہ دیا کیے ہوگئے۔

مانيد في الى ويونى سنجال لى حى ميليدن اسيه بزاعجيب سالكا عمرة بستدة بستدوه كام كوجهتي چلی تی اوراب اے اس کام میں مروآنے لگا تھا، العيمس شائسة كوامست كرنا تھا، سارا ساف بھی اچھا تھا، زیادہ تر لوگوں کے خیال میں وہ جہازیب کی جبہ ہے اس ملازمت کو حاصل کر یا تی سی ، کیونک پہلے ون وہ بی اے لے کرآیا تھا، مجرا بك دن جب جهائز يب آفس من داخل بواتو سب لوگ اے گڈ مارنگ کہتے گئے وہ ہرتیمل كآكے سے گزرتا جارہا تھا اور سر كے اشارے ے جواب دیٹا جا رہا تھا، تب وہ ہانیہ کے تیلی کے پاس پہنچا تو ہانیہ نے بھی اسے کھڑے ہو کر گڈ بارنگ کہااس نے نظرا تھا کر مانیہ کو دیکھا فیروزی رنگ کے شلوار میض کے ساتھ ہم رنگ دویٹہ سلقے ے سریر جمائے وہ بہت پیاری لگ رسی گا۔ ور منسا" ان نے ملکے سے اسے

'' کیں سرا'' ہانیہ نے جواب دیا۔ '' جب میں یہاں سے گزروں یا کوئی اور تو برائے مہریائی آپ کھڑے ہوکر گڈیارنگ مت

20/4 636 112

2014 500 113

ہے خود کوسٹیالاء ہائے کی آئیمین آئیووں سے لبر بر اس نے اسے ہاتھوں کی پشت سے رکڑ كرآ تلمون كوصاف كيا\_ "مرا"اس نے فیصل کوم کرمخاطب کیا۔ "اب بيكل تك دواؤل ك زير اثر ربي گے، شاید کل شام تک ڈاکٹر انہیں ڈسچارج کر " إني! آپ كاكل دېيرې؟" جهانزيب كو "ليسسرا"اس في اقرار يس سر بلايا-"مراب میں پیر کیے دے سکتی ہول۔" اس نے اینے مایا کی طرف و میصتے ہوئے کہا۔ "اس وقت یایا کو میری اشد ضرورت ے۔"اس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ " پیر کا کیا ہے؟ اگلے سال دے لوں كى-"اس كالبجه وكھول سے چورتھا، فيصل كا دل " میں ہیں آل میں رہوں گا اور تم کھر جا کر " كيول؟ كيول نبيس ره سكما ميس سيتمال ''چلوابتم ٹائم ضائع نه کرواور گھر کی راہ

منع ہونے والے پیر کی تیاری کروگ ۔"اس نے باتھ اٹھا کرفطتی کہے میں کہا، ہانیہ جرانی سے اسے مِن ؟ " فيعل نے تھور کر ہانيہ کو ديکھا۔ كرو ، اس نے بانيكو الكيابث كاشكار محسوس و حکونی کیکن ویکن تبیل ۔ "اس نے فورآاس

''مر میں کتابیں یہاں لے آتی ہوں اور

مونی تعی*ں اور ڈرائیونگ سیٹ پر مہر*ان تھا، ان سب نے جہازیب کے ساتھ اس انجان الڑکی کو و کھے لیا تھا، اُڑ کی نے دویشہر پیسلیقے سے جمایا ہوا تما اور وہ کچھ کہدری تھی جے جہانزیب نہایت توجه سے من رہا تھا۔

"لو يه وجه ب-" مومند في غصے ب

اس وجہ سے جہازیب بھانی شاوی سے انکار کررہے ہیں۔ 'وہ سب حویلی جارہے تھے آج باباس میں اور امال فی عمرے سے لوٹ کر والیس آرہے تھے، ان سب نے ائیر بورث جانا

فیصل نے کوٹ اٹار کرویٹنگ روم کی کری یر وال دیا تھا، اس کے وہاغ میں جھڑ سے چل رہے تھے اگر وقار ہاموں کو چھے ہو گیا تو ہانیہ اس دنیا کا مقابلہ تھا کیسے کریے گی، بابا ساتیں اور اماں بی کیسے ماں پاپ ہیں جنہوں نے بھی ہیٹے کو مر كرميس ويكها، كر اب وقت آحكيا ب، بابا سائیں اور اماں بی کو وقار ماموں کومعاف کرکے باند کوایانا ہوگا، جہازیب والی آیا تو اس نے اے کھر چلے جانے کوکہا مرجہازیب نے منع کر ویا اور نون ملا کرائی ای طاہرہ کوضروری کام سے شرے باہراجا ک جانے کی اطلاع وے وی ساتھ بہ مجی بتا ویا کہ فیمل بھائی بھی اس کے

''يار! جھے تو يارئيس رہا، آج تو بابا سائيس اور امال في آرم بين-" فيمل نے جهانزيب

" إل بهاني! آتورے بين، چلوخرم بھي ضروری کام سے بی میتال میں بیٹھے ہیں۔ زس دوباروقاراحمد كوانجلشن لگا كرجا چى تحى -

و يکھا جس ميں مومنه، نازو، کرن اور سلني جيھي 2014 654 (115)

اسے خود کوسنجا لنے کی تلقین کی ، فیمل نے تیزی

" آخر مایا میں جائے ہیں کہ میں ڈاکٹر

حالات کے دھارے پرچھوڑنے کا فیملہ کیا۔

بنول تو میں ان دولول ير مجروسه كر ليتي مول،

آ كالله ما لك ب-" وه آبسته آبسته چلتي مولى

جہاز یب کے ساتھ آگے بڑھ گئی، وہ فرنٹ سیٹ

یر بیتھی اے راستہ بنائی جا رہی تھی اور جہانزیب

ما زي چلاتا جار ما تھا تب بن اجا تک ايك موز

كامع ہوئے جہازیب نے اس كاركو بالكل ميں

ویننگ روم میں جاگ کر ساری رات تیاری کر

ایس کی۔" ہانیہ سپتال سے جانا مہیں جاہ رہی

بات مجومبیل آ ربی، یهال تمهاری ضرورت میک

ے کیونکہ تمہارے مایا کل تک دواؤں کے زیراثر

ر بن گے اور لفین کر و میں یہاں سے ہلوں گا جی

ہیں '' فیمل نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا،

ہے بھی سی نے مبیل وائا تھا، اس کئے وہ

'' مگر <u>مجھ</u>ا چھے بیں لگ رہا۔'' وہ منمنائی۔

· ' كُونَى بات نبين ، الجِها نبين بهي لك ربا مجر

" جهازیب تم بانیه کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ "ال

"چلیں مس بانیہ" جہازیب نے آیگ

قدم برهائ، بانيه جيے مينا ٹائز ہو چي كى،

اعتبار کرے یا نہ کرے ، یہ کینے لوگ ہیں میراان

ہے کوئی رشتہ مہیں ہے پھر بھی میہ دونوں اتنا کچھ

" یا اللہ! بیر کیا چکر ہے۔" اس نے خود کو

بھی جاؤ، کیونکہ تمہارے پایا میں چاہتے ہیں کہ تم

ڈاکٹر بنو، چکوشاہاش اب جاؤ۔'' اس نے اسے

نے جہازیب کو کھا۔

کیول کررہے ہیں۔

" ہر گر جہیں بے وقوف لڑکی جہیں میری

2014 050 (114)

آن کا بو کے طرف دیکھتے ہوئے یو چھا۔

ووميل-"بانيان كرى سائس لى-

کے رشتہ دار وغیرہ تہل میں۔" جہازیب نے

کے لیج میں کھالیا تھا کہ جہانزیب چونک گیا۔

میتال میں اللی بین اور یہ نمیک بات مہیں

سادگی سے جواب ویا۔ وو مرآپ اکبلی میتال میں کیے رہ سکتی

بين، أب كا تنها سيتال من ربنا تحيك تبين

ہے۔'' جہازیب کا وہن مسلسل اس بات میں

ائك ربا تھا كەاس كا تنها ہيتال میں رہنا نميك

نہیں ، جہاز یب اور فیصل انتظار گاہ میں بیٹھ گئے ،

شام کوو قاراحمہ کی حالت خطرے سے باہر آئی ،تو

ہانیہ کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی آئی سی ہوجی

عِلْے آئے ، وقار احمہ کو دیکھ کر فیمل دھیک ہےرہ

گیا، جب وقاراحمہ کھرے گئے تھے تو فیصل کی عمر

جھ سال تھی چروقار احمد کی تصویریں اس نے

ويمي مولى تعين اب بسر يرجو تحقي يرا تهاجس

کے جسم رر جا بجا تلکیاں لگی ہوئی تھیں، جو تھن

بڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا کیا وہ اس کا ہاموں

وقارتھا، فیمل کی بے اختیار آئٹھیں بحر آئیں،

ہانیاس سے آ کے کھڑی کی اس لئے اسے فعل

کی حالت نظر جیس آئی، جہازیب نے قصل کی

پشت پر ہاتھ کا ہلکا سا دیاؤ ڈالا، فیمل نے اسے

دیکھا تو جہانزیب نے آٹھوں ہی آٹھوں میں

ب- "اس نے بانے کوا کسایا۔

ودمن بانية ب يهال اكبلي بين ، كيا آب

" پھر ان میں سے کسی کو بلائے، آپ

"سرا میں انہیں نہیں بلاستی-"اس نے

حویلی میں خوب چہل پہل تھی، پایا سائیں اور امال فی عمرے سے وائس آ چکے تھے، بابا ساعیں کا سارا خاندان جمع تھا، کھانے کا وقت ہو چلا تھا، سب کھانا کھانے کے لئے ڈائیٹک ہال میں آ گئے، کھانے کا سارا انتظام ان کی بہوؤں طاہرہ اور منزہ نے کیا تھا، تیل کی بجائے زیاوہ لوكول كى وجد سے فرش نظام ترتيب ديا مي تماء سفید جا عربیوں کے گروگاؤ تکیدلگائے گئے تھے، کھانے کے برتن ورمیان میں بوی چو کیوں پر سیٹ تھے، کھانا تھی چھوٹی ڈشول کی بجائے برے تعالوں میں سروکیا گیا تھا،سب نے کھانے کے انتظام کو پہند کیا، کھانے کے بعد جائے کا وور جلا، بابا سائن اور الل بي اين سفر كا اجوال مان كردم تقر اجانك باباساتين في فيل کے بارے میں یو جھا تو نفرت نے بتایا کہ وہ ووسرے شرکام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے، ساتھ ى باباساتي نے جہازيب كابو تھا تو طاہرہ نے جی میں بتایا ، جہانزیب کے بارے میں رہن کر لڑ کیول نے ایک دوسرے کومعنی خیز انداز میں و یکھا اور مسکرا دیں، بابا سائیں کی باریک بین نظرول نے ان کی میر حرکت پوشیدہ نہ رہ سکی اور انہوں نے مسراتے ہوئے بوچھ لیا کہ کیا بات ہے؟ سب خاموش رہے مکر نا زوخاموش ندرہ سکی اوراس نے سب بزرگوں کا لحاظ کیے بناء کہہ ویا کہان لوگوں نے حویلی آتے ہوئے جہانزیب کو گاڑی میں ایک لڑ کی کے ساتھ کہیں جاتے و یکھا ہ، بابا سائیں کا رنگ ایک کمے میں بدل کیا انہوں نے قبرنا کے نظروں سے بہوکود یکھا، طاہرہ

ជាជាជា

ا نے قبر ناک نظروں سے بہوکو دیکھا، طاہرہ بہت تجرور کرتے تھے اکئیں۔ ''نہیں باباسائیں۔''انہوں نے کہا۔ دیکھنا جانے کیوں انہیں' ''آپ یفین کریں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہیں ہر حال میں کل کا ''آپ یفین کریں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہیں ہر حال میں کل کا

این کافون آیا ہے، اس نے پین متایا ہے کو ہے۔'' ''باہا سائیں ان کی بات کاٹ کر دورانیں

''التحدا''انہوںنے پوتے کو پکارا۔ ''فون لگاؤ جہازیب کو۔'' اسجدنے جلدی جلدی نمبر چھ کئے بیل جاری تھی، باباسائیںنے فون تھام لیا۔

''میلو۔'' جہانزیب کی آواز سنائی دی۔ ''ہال بیتر کہاں ہو؟'' بابا سائیں نے اسپنے لیج کو مدہم کرتے ہوئے پوچھا۔ ''دا اس علک سند کا میں میں میں میں میں

"اللام عليكم بابا سائين! بيني ك آپ؟
الال لي كيسى إلى؟ جهازيب في وجها"بال پتر بيني كئي مب فير بو تها كب آ
ربا ب جمه سے لينے؟ "ان كابس نبيل چل ربا تها
ال سے بہت مشكل سے خود ير كنرول كر كے
بات كرد بے تھے۔

"بابا سائیں ایک ضروری کام کے سلسلے میں جھے اور فیمل بھائی کو حیدر آباد آنا پڑھیا ہے، بس ہم دونوں کل دو پہر تک پڑنچ جائیں ھے۔'' اس نے انہیں ٹالا۔

"اچھا بھل سے میری بات کروا۔"
جہازیب نے فون بھل کے ہاتھ میں تھا دیا۔
"قی بابا سائیں! آپ پریٹان نہ ہوں،
دراصل میرے دوست کو ہارٹ افیک ہوگیا ہے
میں اور جہازیب اسے ملنے حیدرآبادآ ئے تو اس
کی بازک حالت و کھے کر ہم نے آج رات اس
کے پاس رکنے کا فیصلہ کیا ہے، بس کل ہم آپ
بہت جروسہ کرتے تھے، اس کی آواز س کر کھے
مطمئن تو ہو گئے مگر جہازیب کے ساتھ لوکی کو
د کھنا جانے کیوں آئیس ہفتم نہیں ہور ہا تھا، اب
د کھنا جانے کیوں آئیس ہفتم نہیں ہور ہا تھا، اب

کو بہایا ہوا تھا، آج ناز و کا جہائزیب کے لئے۔

بولنا سے اچھانہیں لگا تھا۔

"ویے ناز و تہجیں نظر کی عینک کی بھی

منر ورت ہے۔" مہران نے کہا۔
"کیوں؟" ناز وجیران ہوئی۔
" کیوں؟" ناز وجیران ہوئی۔
" نا کہ تہجیں قریب کی چیزیں بھی واضح نظر

آئیں۔" اس نے ناز و کے ساتھ بیٹھے سعد کو
دیکھتے ہوئے کہا، دولوں اٹھ کر جانچھے شھے۔
دیکھتے ہوئے کہا، دولوں اٹھ کر جانچھے شھے۔

W

W

W

ہانیہ کا پیر بہت اچھا ہو گیا تھا، وہ سید حی ہپتال آگئی، فیفل اور جہازیب ووٹوں نے اس سے پیر کے بارے میں پوچھا۔

''مر! آپ دونوں کے تعاون سے میں اس قابل ہوئی کہ پیر وے سکوں، ورند میں اتی یریشان تھی کہ کیا بتاؤں؟ سرمیں آپ کے اس احسان کا بدلہ جیل چکاسکتی۔'' وہ اتن ممنون تھی کہ وہ دونوں شرمندہ ہو گئے ،تھوڑی دریے میں وقاراحمہ کو ہوش آ میا اور دو پہر تک ڈاکٹروں نے انہیں كمرجانے كى إجازت دے دى، بانيہ نے ان وونوب کا تعارف مینی کے مالکان کے طور بر کروایا اور فیمل نے البیں مہارا دے کر کھڑا کیا ، دوسری طرف سے جہازیب نے تھاما اور سنجاکتے ہوئے کاریک لائے، ہانیہ ان کے ساتھ وچلی سیٹ پر بیٹھ کئی اور ان دولوں نے انہیں کھر تک بہنجا دیا ، مانیہ نے انہیں جائے کے لئے روکنا جاہا مرانس كمر يخيخ كاجلدي مي، آخر بابا سائين کی عدالت میں پیشی جنتنی تھی، وہ دونوں سیدھے و یل بیج کئے،سب بڑے بال میں بیٹے وائے نی رے تھے، وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو سب نے الہیں دیکھا ان کا برا حال ہورہا تھا، دھیلی ٹائیاں جھرے بال جمکن آلود کیڑے ہاتھوں میں كوث تحام، وہ دولوں سيدھے بايا سائيں اور

ملے میں علی ہونے والی میں تھی، جب تک بہازیب شدآ جاتا۔ بہازیب شدآ جاتا۔

"جاسیے جیٹس میں جاکر بیٹھے۔" "کیوں؟"سعدنے کرکاسنجائی۔ "یہاں بڑاقر آن حفظ کیا جارہاہے؟" "تو اور کیا، یہاں بنیبتوں کابازار کھلا ہوگا، ب کے تخیئے ادھڑ رہے ہوں گے۔"مہران نے تہر لگایا اور سعد کے ہاتھ پر ہاتھ بارا۔ "ویسے مجھے تم لڑکیوں پر بھی بھی ترس آنا نہیں سکتیں، اب نازو کو جی دکھ لو۔" وہ نازو کی

و کیا ضرورت تھی بابا سائیں کو جہانزیب کی شکایت لگانے کی۔' اب وہ غصے میں آچکا ت

2014 050 (117)

اماں نی کی طرف بڑھے سانام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ مجئے، ان دونوں کی سرخ آئٹھیں اس ہات کی غماز تھی کہ دونوں ساری رات جاگتے رہے ہیں۔

" آبال پتر کیا حال ہے تمہارے ووست کا؟" انہوں نے شفقت سے پوچھا۔

" جی بابا سائیں اسے کھر پہنچا کر آ رہے میں؟" فیصل نے جواب دیا۔

"نه پتر اس کے گھر دالے بیس تھے جوتم لوگ رات کو مپتال میں رکے؟" انہوں نے فکر سے بوچھا۔

'''نسب ہیں ہاہا سائیں، بس خون سفید ہو 'گیا ہے لوگوں کا۔''جہانزیب بہت رکنے ہور ہاتھا۔ ''کیا مطلب؟''ان کی پیٹانی پرسلولیس پڑ چکی تھیں ۔

" چھوڑیں بابا سائیں۔" جہازیب کا دل نہ جانے کیوں برا ہور ہا تھااس کے دل میں یہی خیال بار بار آر ہا تھا کہ بیرسب بابا سائیں کی وجہ سے ہوا ہے۔

"نه چهوروں کیے؟" یکدم بابا سائیں دھاڑے، سب مہم گئے، مہران نے ملامت آمیز نظروں سے بہن کی طرف ویکھا۔

"کہاں تھا تو شام کو؟ کس الوکی کو بھایا ہوا تھا تونے گاڑی میں؟ بول؟ بولٹا کیوں نہیں؟" بابا سائیں کا چرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، جہانزیب اور فیمل دھک سے رہ گئے، یقیناً بابا سائیں کو خر فی چکی ہے فیمل نے جہانزیب کو اشارہ کیا، خاموش رہنے کا۔

''کون سی لڑکی بابا سائیں؟'' فیصل نے چھا۔ مجھا۔

'' وی لڑکی جس کے ساتھ ریکہیں جار ہا تھا،' سب لوگوں نے ویکھا تھا،او ئے تو حجیلا تا ہے اس

بات کو؟'' انہوں نے جہازیب کو جمجھوڑا، یکھ جہازیب کا صبط اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ''ہاں ۔۔۔۔ ہاں۔'' وہ چینا۔ ''دنتھی وہ لڑکی میرے ساتھ۔'' وہ الما

ما نیں سے بھی زیادہ او کی آواز میں دھاڑا۔
"نوس لو، محدود اور طاہرہ س لو، بیدون دیکی قاتمبارے ہیے گی وجہ سے، کہ بیلا کیوں کو لے سے کر گھو میں کے اور شرمندہ ہونے کی بجائے ہمارے سر پر جوتے ماریں گے۔" انہوں لے طنز سیان دونوں سے کہا، طاہرہ کے تو آنسو بہنے کو تیار سے اور محدد احمد پریشان اسے ویکھے جارہے تیار سے اور محدد احمد پریشان اسے ویکھے جارہے تیار سے اور محدد احمد پریشان اسے ویکھے جارہے تیار سے اور محدد احمد پریشان اسے ویکھے جارہے تیار سے اور محدد احمد پریشان اسے ویکھے جارہے تی

"میدون دیکھنا میری وجہ سے نہیں ہیں بابا سائیں، اس کے ذمہ وار آپ ہیں آپ؟" اس نے بکدم دھا کہ کیا۔

"نه من نے کہا ہے تو لڑ کیوں کو گھما کر گاڑیوں میں بٹھاؤ۔" انہوں نے جیسے انگارے جہائے، فیصل بھی فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہا ہات محل کر ہوجائے، اس نے جہازیب کو بولنے کا اشارہ کیا۔

''جہانزیب اونجی آواز میں بولا۔ در میں بولا۔

''کون ہے؟'' بابا سائیں کے کوں سے الفاظ سرسرائے۔

"آپ کی پوتی ہے، آپ کا اپنا خون ہے وہ، وقار پچا کی بٹی ہے وہ۔" اس کی آواز بلند سے بلندر ہوتی چلی گئ۔

ور دیا۔ "کل سے وہ زندگی اور موت کی تشکش میں

2014 054 (118)

"اور آپ کہتے ہیں میں گاڑیوں میں او کیوں کو لے کر گھومتا ہوں؟" سارا خاعدان نائے میں تھا۔

'' ہاں۔'' جہائزیب اس بار پھھ دھے کہے معال

" دو در میں بانیہ کو گھر چھوڑنے گیا تھا، کیونکہ اس کی دو در جو ہات تھیں پہلی تو یہ کیا تے اس کا آخری بہے تھا اور دوسری بات میہ کہ تھی ہم دونوں نہیں باتے تھے کہ وہ اسکی ہمیتال میں دہے؟" دور کیلی کیوں؟"فرحت نے روتے ہوئے

پرچھاذ کیدکھال گئی۔ ''وہ دو سال پہلے کینسر سے وفات یا چکی

'' وہ دو سال پہلے لینسر سے وفات یا ہ ہیں۔'' فیصل نے بتایا۔ دور میں میں کا سے ایک ایک کا سا

"اوراب وقار ماموں کودل کا عارضہ لات ہو چکاہے، کل ہے آج دو پہر تک وہ دواؤں کے زیر اثر رہے ہیں اب انہیں کھر چھوڑ کر آ رہے ہیں۔" فیصل نے آ ہتہ آ ہتہ ساری تفصیل بنائی، بابا سائیں بالکل خاموش تھے اماں بی کے آنسو تواتر سے بہدر ہے تھے، فرحت اور لھرت بھی رو ری تھیں، فیصل سارا حال آ ہتہ آ ہتہ بنا کر خاموش ہوا تو جہازیب کو پھر پچھ یا دا یا۔

"اور بابا سائمیں ایک اور بات س لیں،
آپ کی بوتی میخیلے ایک مہینے ہے آپ کی بی کمپنی
میں چند ہزار روپے کی ملازمت کر رہی ہے،
جانتے ہیں کیوں؟" اس نے سوالیہ نظروں سے
سے کو دیکھا۔

"کیونکہ اس نے اپنا میڈیکل کے آخری سال کا داخلہ بھرنا ہے بابا سائیں۔" اس نے تاسف سے ان کودیکھا۔

"وه جو کروڑوں کی مالک ہے اپنا داخلہ جمع

کروانے کے لئے چھ ہزار کی طازمت پر مجبور
ہے، کیوں بابا سائیں کیوں؟" اس نے بابا
سائیں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرو یکھا۔
"صرف آپ کی وجہ ہے۔" جہازیب نے
ان کی طرف انگی ہے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
"بابا سائیں آپ کو کتنا شوق تھا کہ آپ
کے بچوں میں ہے کوئی ڈاکٹر ہے مگر کسی نے آپ
کی خواہش پوری نہیں کی ہیہ جواسے سارے آپ
میں کتوں نے آپ کی خواہش پوری کی؟" فیصل
نے رک کر سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

W

W

پ پی کار کر دی ہے بھی نہیں اور ادھر ہانیے کو دیکھیں، وہ دراصل آپ کی خواہش پوری کر رہی ہے۔" فیمل حیب ہوا تو جہاز بیب شروع ہو گیا۔

یں چپ ہوا ہو بہاریب مروب ہو ہے۔

ال اس بی ؟ آپ کا ول بھی بین تریا ہیں آپ کسی

ال بیں؟ آپ کا ول بھی بین تریا ہیں ہیں ہے ہے کے

ال اور جھے تو اپنی دونوں پھیھو سے بھی کی اب اب ہی سرف دونے

سا میں ناراض تھے آپ لوگ تو چوری چھے ل سکی

میں کر تبین؟ اور ایاں بی اب بھی صرف دونے

وحونے سے کا م نہیں چلے گا، ہانیہ بالکل اکیل

میں کہ تبین بھائی کوئی ہے نیل، وہ طاز مت پر جاتی

جائی ہیں ول کے مریضوں کو اکیلانہیں چھوڑ ا جاتی

جائزیں نے ایاں بی کو خدانخواستہ کھے ہو جاتا

ہائزیں نے ایاں بی کو جھوڑ کرر کھ دیا تھا۔

جہازیں نے ایاں بی کو جھوڑ کرر کھ دیا تھا۔

دوکو کے میں میں میں کو بھوڑ کر کھ دیا تھا۔

دوکو کی سے بھوڑ کر کھ دیا تھا۔

دوکو کی سے بھوڑ کر کھ دیا تھا۔

دوکو کی سے بھی کو معاف کر مکیس گی۔'

جہازیب نے امان ہی تو جور کرر کا دیا گا۔
"کسی کو کیا ہے میں کٹانٹو کی ہوں اپنے بیٹے
کے لئے۔" امان کی گریہ زاری کرتے ہوئے
بولیں۔
"ساری ساری رات جاگ کر گزارتی

20/4 مون 20/4 معنا 119

ہوں نجانے میراوقار کس حال میں ہوگا۔'' ''بس اب نیملہ ہو گیا۔'' اچا تک ایاں بی جھکے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ''تو مجھے لے چل۔'' انہوں نے فیمل کا

م المحلية المال بياء" فعل تو جيد تيار بيضا تفار بيضا تفار بوار

''شاباش فیمل اور جہانزیب۔'' اچا تک داؤدصاحب بولے۔

" بھے تم دونوں پر فخر ہے، ارے حوکام میں استے عرصے میں نہ کر سکا وہ تم دونوں نے کر دکھایا۔ " فیصل امال بی کو لے کر دروازے تک پہنچا۔

'' رک جاؤعظمت نی بی۔'' باباسائیں کی پر جلال آواز گوئی، سب سہم گئے، اب بابا سائیں اماں نی کوکیا تھم دیتے ہیں۔

دو جیل سردار صاحب،اب بیل "الال بی نے مڑے بغیر کہا۔

"اب میرا بچہ موت کے مند میں پڑا ہے، آپ اگر مجھے کھر سے بھی نکال دیں گے تو میں تب بھی جادل گی۔" انہوں نے قدم آگے بدھا۔۔

" میں نے کہارک جاؤ۔" بابا سائیں بکدم دھاڑے، ان کی دھاڑ پورے گھر میں گونج آئی، امال ٹی ہے اختیار رک گئیں اور مڑکر بابا سائیں کو ویکھنے لکیں۔

"میرے بغیر جاؤگی، ارے دہ میر ابھی بیٹا ہے۔" ان کے الفاظ ہے کویا ہے صحرا میں بارش کی بوندیں، جہازیب فوراً ان کے گئے لگ گیا، اور انہوں نے فیمل کو اشارے سے پاس بلایا اور دسرے شانے سے اے لگائے۔

" چلو یار! جلدی چلو" انہوں نے کہا اور

سب متحراد يئے۔

وقار معاحب کے دردازے پر بابا سائل کی شاعدارگاڑی رکی جے فیصل چلا رہا تھا گاڑی میں بابا سائیں اور امال کے علاوہ جہازیں موجودتھا، فیصل نے شیح از کر بیل دبائی ،تھوڑئی در بعدا عرب ہانیہ کی آواز آئی۔ در بعدا عرب ہانیہ کی آواز آئی۔

ددمس بانیه دروازه کولیس- جهازیب بولا، بانیه نه وروازه کول دیا سامنه ای فراد بابا سائیس کو دیکه کرسلام کیا اور فیصل کی طرف سوالیه نظرون سے دیکھا۔

"دمس ہانیہ سے میرے دادا ہیں، بابا سائیں اور سیمیری دادی ہیں امان بی اور"امان بی۔" وہ امان بی سے تاطب ہوا۔

"آیٹے اعرائی نے راستہ دیا، سب اعرائی کے راستہ دیا، سب اعرائی وہ آئیس لے کروقار احمد کے کمرے میں آگئی، وقار احمد آئلمیں موعرے لیٹے تھے، امال بی اور کمزور امالی اور کمزور دیکھ کروھک سے رہ گئے۔

''نیہ میرے پاپا ہیں وقار احمہ'' ہانیہ نے تعارف کردایا، وقاراحمہ نے آئٹسیں کھول کرو یکھا تو انہیں بابا سائیں اور اماں بی کے چرے نظر آئے انہیں اہنادہم نگاانہوں نے دوبارہ آٹکسیں جھیکا کردیکھا۔

"الى لى!"ان كےلب كيكيائے۔ "ميرا بچہ۔"الى لى نورا بازو كھيلاكر آگے برميں وقاراحما تھ كر بيٹھے۔

''اہاں نیا'' انہوں نے وقار احمہ کو سینے سے لگالیا پھر پایاسا ئیں بھی آ گے بڑھے۔ ''بایاسا ئیں کیا آپ نے جھے معاف کر دیا ہے۔'' وقاراحمہ چھیائے۔ ''دکیس افسان سے میں آپ

"اوکیسی معانی پتر اوئے، میں تو کب سے
تیراانظار کررہاتھا، کہ شاید تھے بڈھے ماں باپ
یادا جا کیس " انہوں نے وقار احمد کو اپنے سینے
سے نگا کرفشکوہ کیا، ہانیہ حیران پریشان میسارا ماجرا
د کیے ری تھی، جبکہ فیمل اور جہانزیب دونوں مسکرا
رہے تھے۔

\*\*\*

بابا سائی اور امال فی ان دونوں کو حو ملی

الے آئے ہے، یہاں بجرا پرا خاندان دکھے کروہ
جیران رہ گئی، اس کے اتنے بہت سے رشتہ دار
شے اور وہ اب تک گنی اکملی زندگی گزارتی رہی
ہے، منصور تایا کی خوش نے سب کزنز سے اس کا
تعارف کروایا، وہ سب سے کھل مل گئی بس تازو
اس سے پچھی کھی محموں ہوئی۔

فیمل اور جہازیب کوتو وہ پہلے ہے ہی جانتی تھی، دونوں تایا، تائیاں، پھیپواور پھو پھانے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، بابا سائیں اکثر اسے اپنے پاس بٹھا لیتے اور اس سے گھٹوں ہاتیں کرتے تھے، امال فی اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھیں اور وقار احمد تو جیسے سارے رشتے پاکر دوبارہ تی اشھے سے۔

اس دن وہ سب باغ میں گوئے آئے سے، آموں کا موسم تھا، بابا سائیں نے سب کو باغ میں جا کرمیر کرنے کا پیغام بھیجاتو سب مقررہ دن حو ملی بھی گئے، باغ میں بھی کرخوب ہلاگلا بچا، سعد، ولید، مہران اور شاہ زیب درختوں کر چڑھ چڑھ کر آم تو ڈرے تھے، درختوں کے نیجے کھڑی لا کیوں نے ہنگامہ مجار کھا تھا، سب سے زیادہ آم

کرن اور نوشی اسمے کر چی تھیں، سلمی ، مومنہ اور نازو بھی اس کوشش ہیں تھیں کہ اوپر سے گرنے والے آم جھیٹ لیس مگر نوشی ادر کرن کی پھرتی قابل دید تھی، یشفا و کے دونوں بچے بھی چیکتے پھر رہے مربی اس کے بیٹے کھڑی اس مرارے نظارے سے محظوظ ہور ہی تھی، شب بی سارے نظارے سے محظوظ ہور ہی تھی، شب بی جہانزیب اس کے باس آگیا۔

''کیما لگ رہاہے بیسب کچھ۔''اس نے گری نظروں سےاسے دیکھتے ہوئے ہو چھا۔ ''زیر دست۔''بانید مسرت سے بولی۔ '' مجھے تو پیدنی نہیں تھا کہ باغ سے پھل توڑنے میں اتنامزہ آنا ہوگا۔''

" اليان آپ في آواك مجلي آم بيل آواد" اس في مسكرات موسة اسد يكها-" كيونكه مجهد درختول بر چرها بي نبيل آتا-" بانيه كهدر بس براى، اس كر بشنه ب لگا مسيكوني جهر تا پهوٹ برا امو، جهانزيب كھوسا كيا-مسيكوني جهر تا پهوٹ برا امو، جهانزيب كھوسا كيا-" آپ كو چرها آتا ہے درخت بر-" يكدم بانيه في بوجها-

"آن سال سال ووگریداگیا۔
"آتا تو ہے گریدائیا۔
اوے ہیں۔"
اوے ہیں۔ اوگ کتنے خوش نصیب
این کین ہے آئی موج مستی کی زندگی گزادئے آ

یں چین ہے آئی موج مسی کی زندلی گزارتے آ رہے ہیں۔ 'بانیہ کے لیج میں اسے کئی حسر میں اولی محسوں ہو میں۔ ''کم آن بانیہ!''اس نے ناسف سے کہا۔

'' کم آن ہانی!''اس نے تاسف ہے کہا۔ '' کیا ہوا سر؟'' ہانیہ نے پوچھا۔ '' بھی کم از کم اب تو سرنہ کہا کرد۔'' اس نے نے چارگی ہے کہا، ہانیہ سکرا دی۔ '' جب تم جھے سرکہی ہوتو جھے ایسا لگتا ہے جسے میں کوئی پچاس ساٹھ سال کاخطی سا پروفیسر

20/4 000 121

2014 05 120

سرے شانے سے اسے لگا ''چلو یار! جلدی چلو۔

موں۔ "جہازیب کی بات س کر ہائیہ بے اختیار تحلکھلا کر ہس بڑی اور جہازیب بے اختیار اسے محویت سے دیکھے گیا، تب بن کوئل کو کئے لگی۔ ''چلیں کول کوڈ حونڈتے ہیں۔'' جہانزیب نے کہا اور وہ اس کے ساتھ چل پڑی، ہوا جو سح ہے چل رہی تھی اب گھٹا میں بدلنے کی تھی،موسم خویصورت ہورہا تھا، آسان کویا بادلوں کی چہل مرکل ہے ج گیا تھا، وہ کوئل کو ڈھونڈ تے آگے ہی آ کے بڑھتے چلے جارے تھے، کوکل نے تو کیا ملنا تما، مالی بابا کے گھر کے ماس بھٹی کر انہوں نے کراہنے کی آواز منی، ہائیہ نے جہانزیب کی توجہ اس جانب میڈول کروائی، وہ بے دھڑک اندر واخل ہو گیا، ہانیہ بھی اس کے چھے چھے می ،اندر حاریاتی برسات آٹھ برس کا بچہ بڑا کراہ رہا تھا، ہانیے نے بے اختیار آگے بڑھ کراس کی پیٹائی کو چھوا، وہ بخارے تپ رہا تھا۔

"او مائی گاؤ ، انتابخارے ' مانیہ برد برد الی ، اس کے ماں باپ دونوں رور ہے تھے۔

" لِي لِي صيب ، اسے تین روز ہو گئے ہیں تپ چڑھے ہوئے۔" اس کی مان نے روتے روتے تاما۔

"کیم صیب کی پڑی سے بھی تپ نہیں ارتاءام کیا کرے لی لی صیب ۔"

" آب آیک برتن میں خوندا پانی لاؤ۔" وہ اس کے سر بانے بیٹے گئی، مالی بابا جلدی ہے ایک برتن میں خوندا پانی لاؤ۔" وہ برتن میں خوند سے برتن میں خوندا پانی کے بر پر شخد کے بانی کی پٹیال کرنے بر بیٹے چکا تھا کرنے بہت زور کی بارش شروع ہو چکی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی چک رہی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی چک رہی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی چک رہی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی چک رہی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی چک رہی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی جک رہی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی جبک رہی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی جبک رہی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی جبک رہی تھی۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی جبک رہی تھی۔

ہوگیا اور بچنے آگھیں کھول دیں، ہانیہ نے صاف کیا اور کھڑی میاف کیا اور کھڑی ہوگئی۔

"جھے یہ ٹائیفائیڈ بخار لگتا ہے اور اسے ہستال لے جانا ضروری ہے،آج تو بارش ہوری ہے۔آج تو بارش ہوری ہے۔آپ کل اسے ہستال ضرور لے کرجا کیں حکیم صاحب کی دوا ہے آرام نیل آئے گا، آج میں بخار کی کولیاں کسی کے ہاتھ بجوا دوں گی، دودھ ہے دیا،انشا واللہ رات کو بخار نیل ہوگا۔"
اس نے اس کی ماں سے کہا۔

"بہت اچھانی نی صیب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔"اس کی ماں اسے دعا کیں دیے گی۔ "چلیں ہانیہ۔" جہانزیب دروازے میں کھڑ ایا ہر کا جائز ولیتے ہوئے بولا۔

''بارش تھم چکی ہے۔'' ہانیہ اس کے ساتھ باہر نکل آئی باہر سال بن بدلا ہوا تھا، ہر شے دھلی دھلی لگ رہی تھی، ہانیہ نے باہر آ کر گہری سالس لے کر کیلی مٹی کی سوئر عی سوئر جی مہک اپنے اندر اتاری، کوئل اب بھی کوک رہی تھی۔

رماری، وص بب می وت رس کا۔ "ہانیہ یہ ساون کی مہلی بارش تھی۔" جہانزیب نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ "اچھا۔" ہانیہ کو جبرت ہوئی۔ "میرساون کی بارش تھی۔"

> "ہاں۔"جہانزیب نے سر ہلایا۔ "سب لوگ کہاں چلے صحے۔"

سبوب ہیں ہے۔

"میراخیال ہے وہ تو بلی چلے گئے ہیں، چلو
ہم بھی چلتے ہیں۔ "ہانیاس کے ساتھ چل پڑی،
کپاراستہ بہت خراب ہو چکا تھا، جگہ گرموں
میں پانی بھر چکا تھا، جہازیب بڑی مہارت ہے
چل رہا تھا، جبکہ اس سے اپنا توازی پرقرار رکھنا
مشکل ہورہا تھا، ایک جگہ جواس کا پاؤں پھسلا تو
اس نے بے اختیار کرنے سے بیجے کے لئے
اس نے بے اختیار کرنے سے بیجے کے لئے

جہازیب کی شرف ہاتھ میں دبوٹ کی ، جہازیب نے ہے اختیار ہانیہ کو ہاتھوں سے پکڑ کر سہارا دیا، اس کے اس طرح ہاتھ پکڑنے سے ہانیہ شیٹا گئ، جہازیب نے فور آاس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔

" مضبوطی سے پاؤل جما کر چلو۔" خفت مانے کو وہ اسے بدائیس دینے لگا، ہانیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائی احتیاط سے چلی گئی، آگے بالی کھڑا تھا، جہازیب اسے کھلا تک کیا، اس کے لئے ایسا کرنا مشکل تھا، وہ پریشان ہوگئ کہ کیا گرے کے ایسا کرنا مشکل تھا، وہ پریشان ہوگئ کہ کیا گرے کے ایسا کرنے ہی اچا تک جہازیب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا ویا، وہ چھر کھے تذبذب کا شکار دی کہ ہاتھ تھا ہے رہیں۔

'' ' کم آن بآنیہ'' جہازیب ہلی آواز میں پارا، بانیہ نے آستہ آستہ اپنازم و نازک ہاتھ آگے بردھایا جسے جہازیب نے اپنے مضبوط باتھ میں تھام کراسے اپنی جانب سینے لیا، ہانیہ با اختیار کھنے کراس کے ساتھ جا نگرائی اور فوراً الگ

"چلو" جہازیب نے کہا اور آھے چل

پڑا، ہانیہ اس کے چھے چھے چل رہی تھی، تھوڑی
در بعد حویلی آگی وہ جہازیب کے ساتھ اندر
داخل ہوئی توسلمی ناز داور نوشی انیش اوپر ٹیمن پر ہا
نظر آسی، جہازیب اندر لا وُرج کی طرف پڑھ
گیا جبکہ ہانیہ اپنے کمرے کی جانب پڑھ گی، اس
کا کمرہ اوپر کی مزل پرتھا، وہ سٹرھیاں چڑھ کر
اپنے کمرے میں جگی گئی، ناز واسے گھورتی دی۔

اینے کمرے میں جگی گئی، ناز واسے گھورتی دی۔
دید جد جد

بابا سائیں نے اسے بلایا تھا، وہ کپڑے
بدل کروہاں پیچی تو دہاں داؤر پھو پھااور منصورتایا
مجمی موجود تھے۔
د میں بیٹر میں '' ایسا کھیں اسے و کھتری

" آؤیٹی آؤ۔" بابا سائیں اے دیکھتے ہی بولے۔

انشاء الله مين اس يج كوكل شهر كے سيتال مجوا دوں گا۔" دوں گا۔" درجی بابا سائیں۔" اس نے سر جمكا كر جواب دیا۔ دربین جمار منصد دیر

" بينًا! مجھے جہاز یب نے سب بتا دیا ہے،

روب رہے۔

''بیٹا اب ہم اپنے ہیںال کے منصوبے پر
کام شروع کررہے ہیں، میں نے تہارے کھو بھا
کونقشہ بنانے کی ہوایت کر دی ہے تین سال کا
منصوبہ ہے جب تک تم بھی ڈاکٹر بن جاؤگی،
انشاء اللہ ہیںال تم نے ہی سنجالنا ہے۔'' ان کا
چہرہ خوشی ہے تمتمار ہاتھا، ہانی ان کی خوش ہوئی۔
جمرہ خوش ہوئی۔

دیے بھی نہیں پائی تھی کہ ناز وبول اٹھی۔ "ساون انجوائے کررہی تعیں؟"سب نے اس کی طرف دیکھا وہ گھبرائی گئی، تب ہی نے یشفا مناز وکو گھورا۔

"بان تو اور کیا؟" ناز وان کی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر بولی۔

" " میں نے خود انہیں جہازیب کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔" ہانیہ خاموثی سے اپنے لب کا شے لگی۔

'' مُمَّمُ آن ہائیہ'' یشفاء نے اس کے ہاتھ پر ہلکاسا دباؤ ڈالا۔ میں میں میں میں اسٹان کے متم

" ' " از و کو عادت ہے اول فول کینے کی ہتم محسوس نہ کربا۔"

"ج فري المجين مل جي ، مجھ عادت ہے كمرى اور كى بات كمنى ، يوچھيك آپان سے، كري

204 45 123

کبال میں میہ کتا و موند اسب نے کر یہ وہاں ہوئی تو مائیں میں میہ کتا و موند اسب نے کر یہ وہاں ہوئی تو مائیں نہے ' نازونجانے اس سے کس بات کا بدلہ لے یہ کا میں الی بات تو بھی کسی نے اس کا بدلہ لے یہ کسی اس کو سخت ہزیمت کا احساس ہوا، اس کی آتھوں سے آنسو ہنے گئے، یعنوا مے مور تحال کم بیر دیکھی تو نازو کو ڈانٹے گئی، تب می مور تحال کم بیر کا ورواز و کھلا اور بانی بابا کی بیوی اندر واحل ہوئی، اس کے ہاتھ میں پیولوں کا براسا واحل ہوئی، اس کے ہاتھ میں پیولوں کا براسا گلاستہ تھا، اس نے لائن میں ساری لڑکیوں کو بیٹے و کھا تو وہاں آگئی اور متلائی نظروں سے بیٹے و کھا تو وہاں آگئی اور متلائی نظروں سے بیٹے و کھا تو وہاں آگئی اور متلائی نظروں سے جانب برجی۔

"فی فی صیب!" اس نے گلدستہ اس کی ف برجایا۔

''میآپ کے داسلے امنے بتایا ہے۔'' ہانیہ نے گلدستہ تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسوصاف کرتے ہوئے ہو چھا۔

"ابتہارا بیٹا کیا ہے؟"

"اللہ کاشکر ہے تی تی صیب اب وہ بالکل
فیک ہے، اس کا بابا اے آج ہیٹال لے گیا
تفا، دوا کھلا دی ہے تی تی صیب کل سے اسے بخار
بھی نہیں ہوا، بیسب آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ
نے کل جس طرح اس کی خدمت کی ہے لی تی
میب ام اس کا بدلہ نہیں اٹار سکیا۔" وہ خریب
عورت اس کاشکر ہدادا کرنے آئی تھی۔

''ارے نہیں تبیس میں نے تو سیحے بھی نہیں کیا۔'' ہانیہ شرمندہ ہوگئی۔

''نیں کی بی صیب ،آپ تو سیر کے واسط آیا مقا اور آبارے کر میں ابارے بچے کی خدمت کرتی رہیں، ام بہت شرمندہ ہے بی بی میب اباری وجہ سے آپ کی میر بھی خراب ہوئی۔'' وہ

کتنی عاجری ہے بات کرری تھی کہ ہائیہ کی تجھ میں بیل آرہا تھا کہ اسے کیا جواب وے۔ "اچھا سنو، میچے کا خیال رکھا کرو، اسے چھروں سے اور کھیوں ہے بچاؤ، برسات کے وان شروع ہو چکے ہیں پانی ابال کر پواور جوڈا کڑ ماحب کہیں ای طرح کرو۔" اس نے اسے سمجھال

" بنی بی بی صیب " وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، تعوڑی در بعد وہ رخصت ہو گئی، سب خاموش بیٹی تھیں۔

"یشفاوآنی میں اپنے کمرے میں جاری موں-"اس نے یشفاوکو کاطب کیا اور خاموثی ، سے اٹھ کرائد را گئی۔

" ہوگئ تہاری تملی نا زو؟ " نوشی نے برامنہ بناتے ہوئے ناز وکول ژا۔

"کیا آتا ہے جمہیں ہانیہ کو دکھ دے کر۔" کرن مجی ہوئی۔ "دو کتنی اچھی ہے مب کا خیال رکھتی

ہے۔ "سلمی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔
"اب بھی کیا کم ہے کہ ہم میر و تفری میں معروف رہے اور وہ ایک بچے کی مسجائی میں گئی میں ایک بچے کی مسجائی میں گئی میں ایک کیے کی مسجائی میں گئی گئیا ہے تجانے تم نے کیا کیا سوچ لیا تھا۔" یشفا و تا سف سے تا زو کو و کیے رہی تھی، تا زو خاموثی ہے سب کی ہاتیں میں رہی ایک میں میں رہی

"ویسے نازو پراہلم کیا ہے۔" یعنفاء لے چیری لیا۔

''کوئی پراہلم نہیں جمائجی'' اس نے الکلیاں مروڑنی شروع کرویں۔

" بھے تو بس اس بات کا و کھ ہے کہ اس نے آتے ہی بابا سائیں کو نجائے کیا گھول کر پلایا ہے کہ وہ مروقت ہائید، ہائید کا وروکرتے رہتے ہیں

اورتو اوركل پاپاكوسپتال كانتشد بنانے كى بدایت دى ہے، جسے بانيہ سنجالے كى۔" اسے نجانے كيوں ملال تھا۔ دن سات نجست تا خورت دارد البتد

المرات التارنج بالوثم خودا تنارد وليتيل كرتم واكثر بن كرسيتال سنجال ليتيل "ملكي في المحت بوئ كها-

"اور ہاں نازواب اگر ہانیہ سے تم نے کوئی الی سیدھی بکواس کی تو میں ای کوشکایت نگادوں گی۔" کرن نے بھی اے وارنگ وی اور سلمی کے ساتھ اعرب جل کی ، نازوو ہیں بیٹی رہ گی۔

اندی آخری سال کی پڑھائی شروع ہو چکی ہو چکی جو پر کیٹیکل پر مشتل تھی وہ بہت معروف ہو چکی جی جو پر کیٹیکل پر مشتل تھی وہ بہت معروف ہو چکی تھی، وہ بڑی محنت ہے اپنے اسائنٹ تیار کرتی تھی، اب تو گھر والے اس سے بات کورس کئے تھے، سارا دن کالج اور ہیتال میں گزار کروہ سو جاتی تھی، گھر آکر کھانے سے فارغ ہوکر سو جاتی تھی، گھر شام کے کھانے پر وہ ڈائنگ میں، وہ ان کھر رات سے منح کے پڑھی مرتی، وقار صاحب کی طبیعت پھر سے بھی جگی ملکی مزاب رہنے گئے تھے، اب وہ اکٹر بابا سائیں سے بات فرمند رہنے گئے تھے، اب وہ اکٹر بابا سائیں سے بات فرمند رہنے گئے تھے، اب وہ اکٹر بابا سائیں سے بات فرمند میں معروف رہنے تھے سب کی نہ کی بڑی ہوگیا، چیت میں معروف رہنے تھے سب کی نہ کی بڑی ہوگیا، جب اسے بتایا گیا کہ اگلے جنے کو اس کا نگار جب اسے بتایا گیا کہ اگلے جنے کو اس کا نگار جباز یب سے کیا جارہا ہے، اس کے اومان خطا

ہومے، وہ توراو قاراحمہ کے پاس پیچی۔
"پاپا میرا آخری سال ہے، میری بڑھائی
کتی ان ہے میں بیرسب افور و نہیں کر سکتی۔"
وقار صاحب نے جواب میں اسے جو پچھ بتایا
اسے من کروہ من جو کررہ گئی۔
"بیٹا! بیرا بھی صرف نکاح ہے، جب تہارا

میرے دل میں ہر وقت ہلکا ہلکا ورد رہتا ہے،
خوانے کب بلاوا آ جائے، بیٹا اگر میرے سامنے
کم از کم تکاح ہوجائے تو میری روح مطمئن ہو
جائے گی۔ "انہوں نے اسے چپ کروادیا تھا، وہ
ان کے سینے سے لگ کر گئی دیر تک روتی ری گی،
پر امال فی نے آ کر اسے چپ کروایا، وہ اپنے
کمرے میں آ کر گئی دیر تک کم میم بیٹی ری گی ایے
احساس بی کتنا تکلیف دہ تھا کہ خدا نخواستہ اس
کے پاپا سست داللہ نہ کرئے "اس نے جمر جمری
فی۔

اسکے دن سے وہ اپنی پر معائی میں مشغول
اسکے دن سے وہ اپنی پر معائی میں مشغول
اسکے دن سے وہ اپنی پر معائی میں مشغول

ماؤس جاب مل ہوجائے گاتور حسی کرویں گے،

بیا بھے لگا ہے میرے یاں اتا ٹائم نیس ہے،

اکلے دن ہے وہ اپنی پڑھائی میں مشغول ہوگئی، اسے نہیں پتہ تھا کہ لکاح کے لئے کیا تاریاں ہو رہی تھیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ لکاح والے دن بھی اس کا بہت ضروری پر کیٹیکل تھا، وہ تقریباً تین بجے گھر آئی تو پتہ چلا کہ ووٹوں بھیجو اپنی فیملیوں کے ساتھ آ بچکی تھیں

" چلوا و باند مبندی لگا دول." سلکی اسے
اعدر کمرے بین کے ان اشام تک حیلی بقد تورین
چکی تھی، چائی امال اس کے لئے بہت خوبصورت
چوڑا لائی تھیں، سہری اور سرخ رنگ کا حسین
امتزاج تھا، لینگے اور دو پٹے پر چوڑا چوڑا کام تھا،
لینگے اور دو پٹے پر گئے زمرد جوڑے کی خوبصورت
بیس چار چا تھا، و وربن بن کر بہت خوبصورت
استعال کیا تھا، و وربن بن کر بہت خوبصورت
کی رق تھی، اس پر نظر بیل تخبر ربی تھی، اس
سیشن شروع ہوا ہے، جب جہازی اس کے
سیشن شروع ہوا ہے، جب جہازی سال کے
سیشن شروع ہوائی ، پیچے اور کیاں کھڑی تھیں، وولہا کے
سیشن شروع ہوگی، پیچے اور کیاں کھڑی تھیں، وولہا کے

20/4 050 125

2014 (35) 124

کہ وہ رات کو جب تک جاتی ہے تک تک جہازیب بھی جاگا رہتاہے جیے بی اس کے كمرے كى لائث آف ہوتی ہے جہازیب كے کمرے کی لائٹ مجھی بند ہو جاتی تھی ، بیاحساس ہی کتنا خوشکوار تھا کہ کوئی اس کی اتنی پرواہ کرتا ہے کہ اس ک ساتھ زات بھر جا گما پرہتا ہے، اس رات وه اسائمنٹ تار کر رہی تھی جو انسائی کھویڑی ہے متعلقہ تھی، کھویڑی تو اسے اس کا کلاس فیلوشریار دے گیا تھا، کام شروع کرنے سے بل اس نے والید کو بلوا کر محوروی عمل ر رکھوالی تھی، پہلے ایسے سارے کام وہ وقایرصاحب ہے کروانی تھی،ابان کے بعد اکثر وہ بھی ولید تو بھی ایجد سے سے کام کروائی تھی، اس دن وہ رات کے تمن کے فارغ موٹی تو سوچنے للی کہ اب اس کھویڑی کو لفائے میں کون ڈالے، وہ سوحے سوجے دردازہ کھول کر باہرا گئی،رابداری سنسان پڑی تھی، سب کے کمروں کی بتیال کل تھیں ،صرف جہانزیب کے کمرے کی روتنی چھن مچھن کر ہاہرآ رہی تھی،اب جہازیب سے کیسے کے، یمی سوج کر اس نے خود بی کھورٹری کو لفافے میں ڈاکنے کا ارادہ کیا، مرکھورٹری کی طرف الخيج ہوئے ہاتھ کھویڈی نداٹھا سکے، ہمت ی جیس ہوئی، خوف سامحسوں ہور ہاتھا، اسے پیینہ اینے مساموں سے پھوٹما محسوں ہوا، آخر

فیصله کری لیا، جھکے سے درداز ہ کھول کروہ باہرآ

"اب دروازہ کیے کھے؟ کیے دستک

گئی، آہتہ آہتہ چلتی ہوئی جہازیب کے دروازے برآ کردک کی۔ ووں؟ لہيں كوئي غلط مطلب عى شرجھ لے "اى مشش و پنج میں تھی کہ آخر ہمت کر کے ہولے ہے وستک دے عی دی، فرا در بعد عی درواز ممل

راتوں کو جاگ جاگ کریز حناشروع کروہا تھا۔

مچرایک دن اس پرایک انوکھا انتشاف ہوا

كيول سيريراك-

" تمہیں دیکھنے۔" اس نے اسے محویت ہے دیکھتے ہوئے کہا، اس کی کمی ملکیں خود بخو د چھک کئیں، وہ اس روپ میں اتنی بیاری لگ رہی تھی کہ جہانزیب کے دل کو پکھے ہونے لگا، چند کی عجیب سا سکوت کمرے میں طاری رہا، جہازیب بے خود سا ہونے لگا وہ بے اختیار اس کی جانب پڑھا، ہانیہ مجبرا کر پیچیے ہٹی، جہانزیب نے سرعت سے خود کو سنجال کیا۔

'ُ کم آن بانیه، یاراب تم میری بیوی ہو۔'' اس نے بے جارگی سے کہا، تب بی دروازے یہ دستك بمونى اور ملكي اعدرة محى \_

'' خیلیں جہانزیب بمائی ملاقات کا وقت حتم

وتملكی تھوڑا ساٹائم اور .....

" بر گر خبیل، چلیل باهر، ورنه انجی بایا ما کیں کو بھا کر آتی ہوں۔''جہانزیب کے جانے کے بعد ملکی اسے دیکھ کرمشکرانے گی۔

" بہت بیاری لگ رہی ہو، جہانزیب بھائی ایسے ہی د بوانے تہیں ہورے تھے چکوچینج کرلو '' باندیجی مسلرا دی۔

ተ ተ ተ ተ

وقار احمر تو جیسے بانیے کے تکاح کے انتظار میں تھے، نکاح کے ہفتے بعد ہی وہ دردا ٹھا تو وہ جانبر نہ ہو سکے اور اینے خالق حقیقی سے جا لمے، ہانیہ ان کے بعد مزید نتہا ہو گئی تھی ، اگر چہ سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے تکروہ اپنے آپ میں کم رہنے لگی تھی،مومنہ اور نوشی اس کی وکجوئی کی برمکن کوشش کرتیں،آخرآ ہستیآ ہستہ وہ اینے روز مرہ معمول کی طرف لوٹنے لگی، اس نے پھر

ملکے گانی رنگ کے شلوار تمین میں لموں شانوں یر ہم رنگ دویشہ کھلائے وہ کنفیوزی کھڑی تھی، بالوں کوسمیٹ کر کیجر اس طرح لگا ہوا تھا کہ چرے کے دونوں لحرف تیں لیرا رہی تھیں، وہ اینے دویے کے کونے کوانی انگی کے کرد پلیٹ

"خریت؟" جازیب نے مح یت ہے اے دیکھتے ہوئے یو جماءاے اس کی نگاہوں کی تیش اینے چرے برمحسوں ہورہی تھی، تب ہی اس کی نگاہیں اٹھ ہی جمیں یار ہی تعیس، اس کی کمی رکیتی پللیں حیا کے بوجھ سے جھی جاری تھیں۔ "وه ..... وراصل ..... میرے کمرے

میں۔"اس نے رک رک کرکہنا شروع کیا۔ " تى بال مجھے ية ہے آپ كے كرے مل ایک عدد کھویڑی ہے اور اب آپ جا ہتی ہیں کہ كُونَى آئے اور اسے اٹھا كر لفائے ميں ڈالے اور آپ کی نظروں سے اسے دور کر دے کیونکہ آپ كو ورالكا بي-" اس في مزے سے ساري حقيقت اسے بتالي۔

" آب کو پند ہے؟"اس کی آمکھیں جیرت ہے مجیل لئیں، جہازیب کا دل جایا کہ ان مجیل مجيسي آنگھول ميں ڈوب جائے۔

«نعلیے ۔"اس نے خود کوسنجالا اور خود کواس ع حرے آزاد کرنے کے لئے اس کے کرے کی جانب بڑھ گیا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جلتی ہوئی آگئی، جہازیب نے احتیاط سے محویدی کو اٹھا کر لفانے میں مخفل کیا پھراسے ڈیے میں یک کر دیااورایک طرف رکادیا۔

"جی اور کوئی علم؟" اس نے ہانیہ کے سامنے م ہوتے ہوئے یو چھاء اس نے ا تکار میں

"ویے ڈرنے کی کوئی بات آئیں ہے۔" وہ

گیا، جہازیب اے کھڑا دیکھ کر جیران رہ گیا، 2014 (54 (127)

ساتھ سارے لڑکے کھڑے تھے، دولوں طرف سے دلیب نقرے بازی شروع ہو چک تھی۔ '' یار سب مل کر دعا کروشیج تیز بارش ہو جائے۔"مہران بولا۔

. " كيول كيول؟" سارى لزكيال كورس من

د چر میں بھی گاڑی بھا تا ہواس ک برلے جاؤں کا شاید مجھے بھی کوئی دہن ک جائے۔ سب نے زور دار قبقہدلگایی، سب ان دولوں کی مہلی ملاقات کے سین سے واقف تھے جب جہانزیب گاڑی بھگا تا ہوا لے جار ہا تھا اور راستے من بانييل كي هي ، كاني ديرتك بنظمه جاري رباء پھر دونوں کھیموآ نیں اور انہوں نے بانیہ کواس کے کمرے میں پہنچا دیا ،تھوڑی دہر بعد بھو بھا، مایا سائیں کے یاس چی تئیں، بانیہ کے یاس معنی تھی تب بی دروازے ہر دستک ہوئی، معلیٰ نے دردازه كھولاتو جہازيب تھا۔

" بی فرمائے کوئی کام تھا؟" سلنی نے مسكراتے ہوئے پوچھا۔

" جی ہاں، بس اعی بیکم سے ملنا تھا؟" اس نے بھی اِی کی طرح مستراتے ہوئے بتایا۔ ''مگر باہا سائیں کی طرف سے اجازت حبیں ہے لبندا سوری ' مسلمی نے دروازہ بند کرنا حایاتو جهانزیب نے دروازہ تھام لیا۔

د *حملنی میری بهن صرف دی منٹ* اور پ*ھر* باباسا عیں کو پہ ہی جیں سطے گا۔" اس نے منت بحرےانداز میں کیا۔

"اليما تحيك بصرف دل منك، من بابر کھڑی ہوں۔" سلمنی باہر چکی گئی اور جہانزیب اعدا آ گیا، بائیہ ورینک تیل کے سامنے کھڑی تھی،اے دیکھر کھبرائی۔

"آب يهال كيول آكتے؟" الفاظ ال

20/4 05 (126)

سامنے کھانا کھلاتیں،جس دن وہ آخری پیر دے كرآني ال ون وه جوادُنِ مِن الربي هي، ايك پوجه تما جواتر چکا تما، وه بلکی محلکی موچکی تھی، تمر اب اس کی محلن اس برغالب آیری می ، ده جب ہے پیروے کر آئی تھی ، موری تھی اس نے اسے مونے دیا کردنکد مب جانے تھے کہ وہ کتنے دن ادر راتوں سے اپنی نیند بوری جیس کر یا رہی تھی، رات کو جہازیب نے اس کے کمرے پر دستک وی عراس نے دروازہ جیس محولاء وہ دروازہ دهلیل کراندر گیا، وه رائنگ تیل پرسر رکھے بیٹی

" ہانیہ!" اس نے پکارا محروہ بین اتھی۔ "بالى ..... بالى ـ "اس في اس كاشانه بلايا تو اس کا سر تھوڑا اور آ گے چلا گیا، جہازیب نے اسے سیدھا کیا اس کا چرہ بخار کی حدت سے سمرخ

"او مائی گاؤ، اتنا تیز بخار۔" اس نے اسے کھڑا کیا اور سارا دے کراس کے بستر تک لایا، اے لٹا کر مبل اوڑھا ویا اور روم ریفر بجٹر سے محنڈا یاتی باؤل میں ڈال کر اس کے ماس لے آیا، اینار د مال اس نے یائی میں بھٹو کریٹی اس کی

آتا، بانية تي اب ال كارات كوا ثطّار كرتي، وه ہانیہ کو سمجھاتا کہ اتن محنت کے ساتھ آرام بھی۔ ضروری ہے مگر ہانیہ پرایک ہی دھن موار ہوتی کہ مل کلاک سے پیچھے نہ رہ جاؤں، اس کے پیم ثيروع مو ييك تيم، ووابنا كهانا بينا تك بحول في هی، نهال کودن کا ہوش تھا، نه رات کا، بس وہ ہونی اور اس کی کما ہیں ،لوشی اور مومنہ دولو ل ات کاحتی الا مکان خیال رکھر ہی تھیں، پکے دنوں ہے تواسے کھانا بھی تمریے میں ججوا دیا جاتا تھا اور اکثر وہ کھانا بھول جاتی تھی۔

لوشی اورمومنداسے ڈانٹ ڈیٹ کر اینے

جلتی ہوئی پیشانی پرر کادی، یالی کی معنڈک محسوں كرتے عى وه كسمسانى ، جهازيب كانى ويرتك نے اسے بیٹے وقاراحم کے نام پردکھا تھا۔ ينيال كرتار ما، ال كابخاركم موجكاتها، جهازيب نثو سے اس کا چرہ ماف کررہا تھا تب اس نے آ تکصیں کھولیں اور جہازیب کو خود ہے اتنا نریب ببیٹھا و مکھ کر وہ کڑ بڑا گئی،اس نے تھبرا کر الفنا جام مرجمازیب نے اس کے شالوں پر

التحدد كارات اتحفے سے روكا۔ ''لینی رہو، کوئی بات نہیں۔'' اس نے دعیرے سے کہا اور اٹھ کریا ہر چلا گیا، ہانیے نے اطمينان سے آ تھيں مور ليل، تھوڑي ور بعد جانزيب باتحد من ثري تقاع اعرا كيار " چلوائقونھوڑا سا چھھالو مجرد دا کھالیہا۔"

ووا تُصرَ بينهُ كُلِّياب

"مِن آبِ گوبهت تَک کرتی ہوں ند\_" " بى بال اوراب اكرتم نے كھ كھا كردوانه

''نو کیا.....آپ جھے ڈانٹ نہیں سکتے۔'' وهروباكي ہوئى۔

"مائى گاۋ\_"اس نے سرتھام لیا۔ " میں ڈانٹ تہیں رہا احمق لڑکی ، مجھ کھاؤ اور دوالوتا كه بخارا ترے\_"

☆☆☆

مهرتال بن كرتيار موجكا تفااور مانيه كالمؤس جاب بھی شروع ہو چکا تھا، اس کی ڈیونی ایک یئے سرکاری جیتال میں تھی، بابا سائیں اب المپتال میں مشینری اور دومرے آلات متکوار ہے يته، دومنزلول يرمستل سيتال جديد ساز وسامان ہے لیس ہو چکا تھا، بابا سامیں ہیتال بنوا کر مظمئن ہو نیکے تھے انہیں سکون حاصل ہو گیا تھا كمانبول في اين كاوُل من ايك ميتال آخر كا نَائَمُ كُرِينِ وِیا تَقَاء ہِپتال مِن انہوں نے ڈاکٹر

تجمی تعینات کر دیئے تھے، ہپتال کا نام انہوں

''وقار احمه (وقف) ہمیتال'' وہ ہمیتال بنوا کر استے مطمئن ہوئے کہ ایک رات جب سوئے کو میج تبیں اٹھے، ان کے پیچیے بیچیے تین ماہ یے وقعے ہے امال نی بھی ان سے ملنے روانہ ہو كنين، حويلي ويران بوكي هي، يواران كا آفس سنبالنے منصور تایا روانہ ہوئے، جبکہ سنگا بور کا يزنس محود تاياني في سنجالا ،حويلي يراب طاهره تاني اور منزہ تالی کا ممل راج ہو کیا تھا،اب ان کے ردیے بھی ہانیے کے ساتھ بدلتے چلے مجے ، ان کے سلوک سے مانیہ کو انداز و لگانے میں در مہیں ہونی کہ جہازیب کے ساتھ ایں کے نکاح بر تاتی نے راضی خوتی مامی میں بحری تھی بلکہ بابا ساس کے سامنے انکار کی جرائت جیس می ، ورنہ وہ توشی کو بہو بنانا جا ہی تھیں، مانے کھریلوسیاست سے بہت خوفزدہ مو کی تھی اس نے جب جہازیب سے ایے دل کے خدشات بیان کیے تو اس نے اس کا وہم گردانا، جہازیب اے دل و جان سے جاہتا تھا، وہ ای بات ہے مطمئن تھی۔

ہانیہ کی ڈیونی بہت سخت تھی، اکثر اسے نائث شفت مجمي كرني يدتي، أكر بهي شريس ہنگاہے یا فسادات ہوتے تو ڈاکٹروں کوفورا کال كرليا جاتا جا ہے وہ اہمی ڈیونی آف كركے آئے بون، اگر مانیه کودوباره کال کیا جاتا تو طاہرہ فور**ا** اعتر اضات کی مجر مار کر دمیتیں اور اسے بہانے بٹا کرعیش کرنے کے طعنے دیش،ایسے می ایک دن جب شهر من اجا نک عی بم دها که مواتو مانیه کوجعی ووباره سپتال پهنچنایژا\_

شہر یارا سے لینے آیا تھا، اس کے جانے کے بعد منزہ اور طاہرہ نے شہریار کے حوالے سے

20/4 03 (129)

2014 05 (128)

جاتے ہوئے اس کے یاس کھڑا ہوا۔ ''تم جب تک جا گئی رہتی ہو، میں بھی جا گما "آپ کوں جا گئے ہیں؟"ال نے مت کر کے یو چھ بی لیا۔ " فرق كر مرسيل ورجو لكاب، اس نے مسكراتي موئ بتايار " آپ کوکس نے بتایا؟" پیاحماس اسے سرشادكرهميا كهوهاس كي خاطر جاكماً ربتا تغابه "وقار بياني-"اس في المشاف كيا-"ياياني؟" ده دنگ ره ني-" بنی بال، انتقال سے دو دن مملے انہوں نے مجھے بلا کر کھے یا تیں کی سین، جن میں سے ایک بہ بھی تھی ادر میں نے ان کوسلی دی تھی کہ جب تک مانیہ سوئیس جایا کرے کی میں بھی جا گٹا رہوںگا۔''بانیدی آتھوں میں آنسو تجرآئے۔ ''یایا کومیرا کتنا خیال تھا۔'' اس کے آنسو

بنے لکے، جہازیب نے بے اختیار اینے ماتھوں ے اس کے آنسوصاف کیے۔ "مل ہول نہ اب حمیس کسی سے ڈرنے

کی ضرورت جیس ہے۔'' " تھنک ہوجہازیب،آئی برامس اب میں بھی نہیں ڈروں گی۔''اس نے ممنونیت سے کہا اور جهانزیب مسکرا تا ہوا چلا گیا۔

ال کی ریرهانی اینے اختامی مراحل کی طرف بره وي هي، وه بهت دل لكاكر يره وي تھی، اکثر وہ پڑھنے بیھتی تو مجر کی اذائیں اسے کتاب بند کرنے پر مجبور کریں ، جہازیب کا پیر معمول بن چکا تھا کہ وہ ڈیڑھ بچے کے ٹائم اپنے كرے من موجود اليكثرك ليكل من كافي بناتا اورایک کپ کائی ہانے کواس کے کمرے میں دے

ياك سوسائل فلت كام كى ويول EN BENEVILLE

💠 پیرای نک کا ڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنک 💠 أاؤ ملوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ ک

> 💠 مشہور مصنفین کی گتب کی تکمل رہنج الكُ مَيْتُنْ 💠 جركتاب كاالكُ مَيْتُنْ 💠 ویب سائٹ کی آسان براذسنگ المنته منائك يركوني مجمى لنك ڈبیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی فی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہوات ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوزنگ ميرتم كوالتي منار مل كوالتي ، كمير يبذُ كوالتي 💠 عمران سيريز از مظهر لليم اور ابن صفی کی مکمل رہنج

∜ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر كماب تورنث سے بھی دُاؤ كودُ كى جاسكتى ب

اور کری اذ نکوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت حہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتار

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# MAMARAKSO CHATTY (CO)

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



'' مانيه ناشته تو نحيک طرح کرلو۔'' "بس مومنه ہو گیا دیر ہو چکی ہے ڈاکٹر ارش ڈسپلن کے سخت یا بند ہیں۔'' وہ جلدی جلدی بولی، اتنی در میں اس کا موبائل بول اٹھاء اس نے سنایہ '' ہاں ہاں شہر یار چکن رہی ہوں، مجھے پرتا ہے آج ڈاکٹر ارشد نے آبریش کرنا ہے۔''ان نے موبائل آف کر کے بیک میں ڈالا اور سب کو خدا مانظ كهتى بولى با بركوسلى-

"و کھے لئے اس کے مچھن؟" انہوں کے جہانزیب کو کھورتے ہوئے کہا۔

"يا اب مجمى تحقيم كچھ وكھائى تبيس ديتا طاہرہ نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے ملیل ہے

" کیا ہوگیا ہے ای ؟ یکس طرح موجے لی ہیں آپ؟'' جہانزیب کوامید مہیں می کہوہ سب کے درمیان ہی مسئلہ کوچھٹر دیں گیا۔

'' میں سوچ مجھی جمیں عتی تھی کہ تو اتنا ہے غيرت مو جائے گا، تھے نظر ميل آيا، وہ تيري ٹاک کے پنچے کیا تھیل تھیل رہی ہے؟ ہروفت ہر جگہ شہر یار، شہر یار کرتی رہتی ہے۔'' ان کی آواز بلند مولى جارى مى -

"مما!" جهازیب چلااتھا۔

"أب مانيه برتبمت لكارى بي مرين جانا ہوں کہ الیا چھ میں ہے جیا آپ کہ کر

و کیا مطلب ہے تیرا، میں جھوٹ بول رہی مون؟ يا مين اعرضي مون مجھے تظرمين آتا كه وہ كيا کرلی محرری ہے۔ "وہ غصے سے بے قابو مورثی

'مما بس کر ویں، پھر بھی بات کریں مے "اس نے ان کے غصے کود بانا جاہا۔ "كب بات كريس حي جب ياني سرت

یا تیں شروع کر دیں اور رات کو جب جہانزیب آیا تو انہوں نے اس بات کوغلط رخ دے کراہے ہانیہ سے بدطن کرنا جاہا، مگر جہازیب شہریار کو ا چھی طرح جانبا تھا، اس کئے طاہرہ کی دروخ مکوئی کوسن کر خاموش رہ مکیا طاہرہ مجھیں کہ جہازیب ان کا ہم خیال بن چکا ہے، اس دن کے بعد بھی وہ گاہے بگاہے مانیہ کی غیرموجودگی میں جہازیب کے کانوں میں شریار کے بارے میں زہر کھولتی رہتی تھیں تا کدوہ ہانیہ سے برطن ہو جائے مر جہازیب مال کے سامنے تو فاموش ر ہٹا تھا تا کہ گھر کی فضا خراب نہ ہو، وہ جانتا تھا کہ اگر ایمی اس نے ہانیہ کی حمایت میں ایک لفظ بھی کہاتو ماں اور چی ووٹول چیھے پر جا میں گ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہانیہ کی طرف سے بھی عا فل نہیں تھا جب مجمی وہ طاہرہ کے بارے میں انے خدشات کا اظہار کرلی تو وہ اٹی باتو ل سے اس کے دل سے سارے فدشات نکال دیتا، اکثر وہ آمس ہے اٹھ کراس کے سپتال آ جاتا، ہانیہ کے ساتھی ڈاکٹروں کے ساتھ اس کی بہت انچی سلام دعا تھی، شہر یار کے سیاتھ تو خاص طور پر جہازیب کی کائی نے تعفی تھی، اکثر وہ سیتال کے ایم الیں ارشد خان سے شارٹ کیو لے کر بانيكوني يرك جاتا تماء جهازيب بعر يوركوشش كرربا تفاكدكم مين موجوده حالات كالزاله جوتا

جہازیب بہت ریشان تھا، طاہرہ نے شریار کا نام اس دن مل کر لیا تو اس سے برداشت نه موسكا، وه سب ناشت كي ميزير ته، مانيه جلدي جلدي ناشته كررى تعني اس كو دير موثني تھی، اس نے عبلت میں بیک اینا اوورآل اور المتيعة سكوب الحالاي تفاكهمومنه بول يزي-



ياك سوساكى فلت كام كى ويوش Eliter Belleville = UNUSUB

💠 پیرای ئِک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل کنک 💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز 💠 ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یوایو 💠 ہرای ٹک آن لائن پڑھنے ہر پوسٹ کے ساتھ ک سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف 💠 پہلے سے موجو د مواو کی چیکنگ اور اجھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی 💠 مشہور مصنفین کی گت کی ٹکمل رینج

پر کتاب کاالگ سیکشن الله عنه المنت كى آسان براؤسنگ

المح سائك يركوني تجمي لنك ڈيڈ نہيں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائث جمال بر كماب تورنث سے محل واؤ كمود كى جاسكتى ہے

📥 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھر وضر ور کریں 🗘 ڈاز ملوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت جہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتا

اہتے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر نمتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/paksociety

، نخاہو جائے گا تب بات کرے گا<sup>ے</sup> جہائزیب

''مما جھے ویر ہوری ہے، آج میری اہم منتك ب، آب ناشته كرين اور مما بال ..... 'وه ہاتے جاتے رکا ،سباس کود ک*ھے رہے تھے۔* " انے میری منکوحہ ہے میری بوی ہے

عزت ہے وہ میری، برائے مہر مانی آئندہ اس کی کردار کشی کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ جھاس پر بورا مجروسہ ہے شہر یارکو بھی انھی طرح ماناً ہوں، للندا أكنده مجھے بيدمسكداس كحرين سالی منہ دیے تو بہتر ہے۔'' جہازیب کے کیج مِن چچپې دهملي اتبين واضح سنائي دي۔

"ورنه كياكرے كاتو؟" وه كھڑى ہوكئيں، مومنه، نوشی ، سعد ، انجد اور شاه زیب بھی کھبرا کر کھڑے ہوگئے ،البتہ منزہ جنگی رہیں۔

"ورندمما میں ہانیہ کو لے کراس حویلی ہے جلا جاؤں گا۔" اس نے سرد کیج میں کہا اور بریف کیس اٹھا کریا ہر کی طرف بڑھ گیا۔

آفس بھنچ کراس نے اپنے یا یا محمود احمد کو ون کرکے بہاں کے حالات بتا کرمشورہ مانگا، انہوں نے اے فی الفورسٹگا پورائے کا کہا، ان کے خیال کے مطابق وہ طاہرہ کی نظروں سے دور ہوگا تو وہ خاموش ہو جاتیں گی، پھر چند ماہ کے بعد بانبيكا باؤس جاب حتم موجائ كاتو وه ان كى ر مقتی کروا دیں گے، ان کے خیال کے مطابق سرف تھوڑے دنوں کی بات اور رہ کئی ہے لہذا جہازیب نے سنگا پورجانے کا فیصلہ کرلیا۔ **ተ** 

"تمہارے ہاؤس جاب حتم ہونے میں کتنا عصدرہ کماہے؟" جہازیب نے اس سے

" كيول بھى ؟ بے جينى كس بات كى ہے؟"

وہ دولوں مندر کے کنارے چل رہے تھے، ہارش کاموسم تھا، جہازیب اس کے میتال پانچے کمیا اور اليم الين ارشدخان ساس كاباف ذي كرواكر اس کے لا کھٹ کرنے کے باوجودا سے سمندر پ

W

w

'''بس ہائی اب انظار کیٹ ہوتا؟'' اس نے بانيكوشانوں ہے تھام كرايے مقابل كھڑا كرليا، بارش مورى تمي مندركا ساحل نسبتاً سنسان تھا۔ مصومانی میں نے فیصلہ کیاہے کہ میں سنگا پور چلا جاؤں اور یا یا کو پہاں واپس جیج دوں۔''اس کے جانے کاس کر ہانیہ بے طرح پریشان ہوگئ، حویلی میں حالات تو اس کے خلاف جارہے تھے ایک جہانزیب کا بہارا تھا،اب بیابھی جانے کی

بات کررہاہے۔ ''لیکن جہازیب تم جاؤ کے تو میں بالکل میں میں جہازیب میں جاؤ کے تو میں بالکل الملي ره جاؤں كى پھر تائى اماں تو بالكل بدل كى ہیں۔" اس کا بس مجیس جل رہا تھا ور نہ وہ رونا شروع كردتى-

ع طراح الله المراجع المراجع على تمبارا المراجع على تمبارا باؤس جاب حتم موكاء من وايس آجاؤل كا-"اس نے اس کے مللے بالوں کو اس کی پیٹائی ہے

"الريش بيل كيا توباني كي يحديمي موسكاب، پلیز ٹرائی ٹواغہ راسٹینڈ'

"ليكن جهازيب" اس كے نب كيكيائے، اس كے ركے ہوئے آنسواس كے رخماروں پر بہہ گئے، یایا کے بعد جہانزیب کائی تو مہارا ہے اب کیا ہوگا، جہازیب نے اس کے رخماروں ير بہتے كرم أنسو الى متعبليوں سے صاف کے اورائے خود ہے قریب کر لیا، وہ ہے آوازروئے جاری می۔

2014 059 (131)

سائزول میں ایلاؤنگ سيرتم كوالتي مناريل كوالني بكبير يبيذ كوالتي 💠 عمران سيريز ازمظير كليم اور

ابن صفی کی مکمل ریخ 💠 ایڈ فری گنگس، گنگس کو یعیبے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

ہانیے کے گئے کتنا مشکل ہوتا تھا ملیك كر جوار

دیے سے خودکورو کنا، وہ کوشش کرتی تھی کہ طاہی

ہے اس کا سامنا کم از کم ہو، کرایک کھر میں دیے

ہوئے رہ بھی ناممکن تھا، ایسے میں وہ خود کو برہ

یے بس محسول کرتی ، نوشی اور مومنہ ہر ممکن کوچش

کرتی تھیں کہ طاہرہ بیٹم کی زیاد پیوں کا ازالہ ہوتا

چائے ،مگرطاہرہ بیکم جہانزیب کے نہ ہونے نے

کل کر سامنے آئی تھیں، ہانیہ نے جیسے بی پہلا

لقمد منہ میں رکھا اس کے معدے میں کر ہیں گ

يئي اوراسے إيكائي آئى اس في مندير باتھ وكما

اور واش روم کی طرف بھا گی، منزہ اور طاہرہ

دونوں بکا یکا اے جاتا دیستی رہی، طاہرہ کو

قدرت نے اپنی مائی کا موقع دے دیا تھا ان کی

ری دراز کر دی گئی، وه انھیں اور آگ بگولا ہوتی

ہوئی اس کے پیچھے لئیں وہ اپنے کمرے میں جا

چی می ، وه زینه چ<sup>ره</sup>ی هونی او پر چی کنی اور دهر

ہے در داز ہ کھول کرا تدریجی کئیں، و ہاہے بستر پر

لیٹی ہوئی تھی، انہوں نے لیک کراسے بالوں ہے

نے؟"انہوں نے اس کے منہ مرز ور دار تھٹر رسید

کئے تو میتال میں جاتی ہے بول '' انہوں نے

بولناحا ہا تکرانہوں نے بولنے نددیا اورا سے تھیتی

ینہ جلاتو و واتو گھڑ ہے کھٹے شوٹ کر دے

گا۔"وہ اسے سیحی ہوئی ہاہر کی جانب لے حاریق

تعیں ، نوشی اور مومنہ دولوں برکا یکا کھڑی تحییں ،

" كيون ري حراف بيركيا كل كلايا هي آ

ومير كروت بيل تيرے، ان كامول م

'' تائی امال! یقین کریں ....'' اس نے

" نکل ایمی میرے گر ہے، جہازیب کو

بكر أأورا عُما ديا\_ .

بے ہوش بڑی تھی، مجراس نے نسی کی آوازی-

مومنہ آئے بڑھی اس نے اسے چیزانے کی کوشش کی طرانہوں نے زور دار دجا دیا مومنہ دورجا کر كرى، مانيه كوره زيردى هيجي بوني فيح لا ربى تھیں نوشی حق دق کھڑی ہے سارا منظر دیکھر ہی تھی ، مجرجیے ہانیا چنوں سےاسے ہوش آیا وہ بے اختیار دوڑ کر آھے بڑھی مکر منزہ نے اسے دبوہ

مومنه کونجی دو تمن چپلیس برز چپک محیس اور اسے تاتی ا مال سے الیا دھکا دیا کہ وہ دیوار سے عمرانی اور بے ہوش ہو کر کر بڑی، مجر انہوں نے دروازہ كحولا إدراس بإجردهكا دين ديا اور دروازه بندكر لیا، سی ملازم کی جرأت میں ہوئی سامنے آنے كى، وه دهكا لكنے سے باہر جاكرى، اس كا چره سوج چکا تھا، دریشہ نجانے کہاں کر کمیا تھا، وہ میم ''ارے ریو کی فی میب ہے۔'' اس سے آ گے وہ کچھے نہ من سکی، وہ ہوش وحواس سے بے

رات ود بج بائيے نے جہائز يب كا درداز و بجایا، جہازیب نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر يريشان مو كميا-

''جہازیب پھرتم نے کیاسوحا؟ کیاواقعی جا رہے ہو؟''وہ ابھی تک خوفز دہ کھی۔ ّ "ہاں ہائی۔" اس نے اس کا بازو پر ااور اندركے كيا اور در دازه بند كر ديا۔

''میں کل دوپہر کی فلائٹ سے جا رہا

'جِهانزیب مت جاوُ، مجھے ڈر ل*گ ر*ہا ہے۔' وہ کسی خوفز دہ ہرتی کی طرح ڈری ہوئی تھی وه اسے کسل دینے گا، احا مک لائٹ جلی گئی، جہازیب نے سائیڈ ٹیل سے لائٹر اٹھا کر جلایاء لائٹر کے نضے سے طعلے میں اسے مائیہ روتی ہوئی تظرآنی،اس کا دل کٹ گیا،اے مجھنیں آری تھی کہوہ ہانیہ کو کیے سمجھائے کہاس کا جانا کتا ضروری ہے،اس نے اسے خود سے قریب کرلیا، <u>پھرنجانے کیے لائٹر کا شعلہ بھو گیا گراس نے بھنے</u> سے پہلے ان وونوں کوائی لیپٹ میں لے لیا، مانیہ رونا بھول چی تھی تمر جہانزیب اے تسلیاں دے

'جِهانزیب!'' محمری تاریکی میں ہانیہ کی

''اب کیا ہوگا؟''جہازیب بھی پریثان ہو چکا تھا، بیرکیا ہو کمیا تھا؟

سب ڈائینگ میل پر ہیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جہازیب کو سنگالور کئے کالی دن ہو کیے تے، طاہرہ تائی جو <u>س</u>لے بیٹا ط<sup>لف</sup>تلوں میں اس پرطنز اورطعنوں کے تیر جلائی تعمیں ،اب جہانزیب کے جانے سے مل کر اس کے ماں باب کے ماضی کے حوالے سے زہرافشائی کرتی تھیں،ایے میں

کو مالی با با کے گھر میں بایا ، وہ سخت شرمند ہتی ، مگر آ فرین ہے ان دولوں میاں بیوی نے ایک لفظ مجھی جیس بوجھا،اس کی بیوی قل بانونے اس کے زخمول يرددالكاني،ايكرم دوده من بلدي الاكر بالیا، سے کسال کے درداور سوجن جس واسے کی محی اس نے مچھ تھلے کیے اور شیرخان اور قل بالو " تائي الاس چيوڙي باني كو-" وه مال كي كواين ماياك كمر چل كررہے كے لئے راضي کرلیا، حویلی میں اس کا سارا سامان رو گیا تھا، گرفت سے خود کو آزاد کراتے ہوئے چیٹی۔ جس میں اس کا موبائل بھی تھا وقار احمہ کے کھر آ " کیے چھوڑوں اس بد ذات کو، آواہ، کراس نے جہازیب ہےرا لطے کی بہت کوشش فاحشه ..... ووسلسل اسے مار رہی میں ، ان ایر كى محراس كالبيل فون مسلسل بند تعا، شام تك جنون طاري موجكا تقا\_ فیعل،مہران اور ولید بھی وقاراحمہ کے گھر آنھے " تائی امال آب میرایقین کریں میں نے ہتے فیمل نے بہت کوشش کی، کید ہانیدان کے چھ میں کیا۔" اس کے منہ سے آداز بھی بمشکل سأتھ کے مراس کی ایک بی رے محی کداب جب نکل ری تھی، مومنہ دوبارہ ماں کی طرف کیلی محر تک جهانزیب نبیس آ جاتا؛ وه اس کمر میں بی طاہرہ اے مسینی ہوئی دروازے تک کے آئی۔ رہے کی اور مجروہ اللی میں میں شیرخان ،اورکل " تاني امال مجھے نہ تکالیں، میں آپ کی بہو بالو دونوں اس *کے ساتھ تھے۔* موں، تانی اماں آپ جہازیب کو آنے دیں مجر جووہ فیملہ کرے مجھے منظور ہوگا۔" جس رات طاہرہ نے ہانیہ کو کھر سے نکالا " ہاں جہازیب کوآنے دوں تا کیوہ تیری اس رات کو جہازیب کا سنگالور میں کارے حادثہ بوٹیاں کر دے۔ "وہ مار مار کر تھک چی تھیں مجی ہو گیا، جس میں اسے کائی چوتیں آئیں ادراس یا دُن سے چیل اتار چی سیں، مانیہ کوچیزاتے میں کے حواس ساتھ جھوڑ گئے ، وہ بے ہوش ہو جا تھا،

'' میں تھیک ہوں۔''اس نے بمشکل جواب دیا، تب اجا مک اسے یا دآیا کدوہ تو سنگالور آیا ہوا ہے،اس نے اٹھنا جا ہا مراس سے اٹھالمیس میا۔ " ليني ربيل آپ، انجي آپ كاجهم ايكم

20/4 (33)

2014 (132)

دوسراتھٹراس کے دسید کیا۔

ہوتی باہر کے آسیں۔

اسے جب دوبارہ ہوش آیا تو اس نے خود کوایک

گانہ ہو چکی تھی، جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود

ہپتال کے کرے میں بایا ،اس کے ماضے ایک

ڈاکٹر اور دونرسیں گھڑی تھیں۔ "آپاب کیے ہیں؟" وُاکٹرنے الکٹش

صاف کرتے ہوئے ہوتے ہوتھا۔ نے موبائل آف کر دیا۔ وقار احمد کے کھر کے سامنے تیکسی آ کر رکی، جہار یب نے اینا سامان باہر تکالا اور کراہددے

> " ہیگو۔" ہانیے نے دوبارہ کہا۔ " ہیلو ہانیہ!" جہازیب نے بمشکل کہا،اس

> > 'تم جہازیب ہو۔'' اس کی آواز میں ٹی

''بولتے کیوں نہیں؟ بولو جہازیب بولو ند '' ده اب او چی آواز میں رور ہی تھی۔

" من آرما ہول مانی، میں ائیر پورٹ بر ہوں، تم کہال ہو؟" اس نے اینے آنسوؤں کو

و فيصل بھائي ميں جہانزيب ہوں۔ ''جہانزیبتم نھیک تو ہونہ'' وہ بے اختیار "كهال تق اتے عرصے ہے، يار تجھے کمال کمال تبین و حویران جواب می اس نے رك رك كرماري بات بتادي\_

" يقل بحالى من نے بانيے سے بات كرلى ے اس کا موبائل ٹاید آف ہے۔ ' ہانیہ کے ذکر رفیمل نے محری سائس کی۔

"ار بانے کا تمر چیج ہو چکا ہے اس کا موبائل وہیں حویلی میں رہ گیا تھا۔"

" كيامطلب بأنير وملى من اليس ب-"وه

"توالیا کریہ ہانے کا تمبر لکھ محر تفصیل ہے بات كرين كي" اس في اسے مال ويا، جهازیب بری طرح پریشان موج کا تھا، نہیں اس كى مسلسل كمشدى سے كھبراكر بانيد نے عدالت سے خلع تو نہیں لے کی ورنہ وہ حویلی کیوں چوڑئی ،اس نے کیکیاتے ہاتھوں سے ہانیاکا تمبر ڈاک کیا، چومی تیل بر کال رسیو کرنی کی۔

''میلو۔'' ہانیہ کی مترخم آواز سنائی دی جہانزیب خاموش رہا۔

کی آوازاتی مرہم تھی کہوہ بمشکل بن یائی۔ "جهانزيب!" وه طلائي \_

" من الك تحفظ تك الله ريا مول " الن

ساتھا تنا کچھ ہو گیا اور اسے پیتہ بھی ہیں چلا۔ ''اس کی امال اتنابزاظلم کیسے کر سنتی ہیں؟'' اس کا و ماغ تیمنٹے والا تھا،اس کی صحت ابھی ویسے مجمی اس قابل تبین کھی ۔

" كيول باني كيول؟" وه جلايا، بانيه جيس

ہوش میں آئی اور اسے کے کرایئے بیڈروم میں آ

کٹی اور دھیرے دھیرے اپنے اوپر بیتنے والے طلم

کی واستان ایے آنسوؤں کے اضافے کے

ساتھ سنائی جل گئی، جہانزیب کی جالت عجیب ہو

رہی تھی،اس کی مٹھیاں ہیتی ہوئی تھیں، ہانیہ کے

ہے الگ کر کے اسے جنجھوڑ دیا۔

"جہانزیب!" ہانیے کے کھوئے کھوئے کیجے عمل انے یکارا۔

"من المحى تك بل صراط ير كمرى مول، تمہارے بغیر میں اس پر ہے تہیں کز رسکتی۔'' وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

"جہانزیب آؤ میرے ساتھ۔" اس نے جہازیب کا ہاتھ تھام کراہے کھڑا کیا، جہازیب اس کے چیچے پیچھے چیا ہوا ووسرے کمرے می آیا، یہاں جھولے میں چھوٹا سا بیہ لیٹا تھا، جہازیب بے افتیار آگے بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھا کراس تنفے ہنے وجود کوا ٹھا لیا وہ ہے ویکھا ر ہاوہ ہو بہو جہانزیب کی تصویر تھا، جہانزیب نے ب اختیار اے سنے سے لگا لیا، اس کی آتھوں ہے آسو بم طے جارے تھے، اس نے ہاتھ بر حاكر بانيه كواييخ شانے سے لگالميا، وہ ووثول زاروقطاررور بيتقيد

° بمجھے معاف کر دیٹا ہانیہ، تم پر انتاطلم ہوا اور میں دہاں ہوش وحواس سے بری نہمیتمال میں یر ار با، میں دی مینے تک بے ہوش رہا، عمر ہانیہ آب میں آگیا ہون، اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں مبیں جاؤں گاءا گر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیتا۔''

2014 (34)

کرنیکسی کو رخصت کیا، وہ گیٹ کے سامنے کھڑا ها، سب کھے پہلے جیسا تھا صرف ایک بورڈ کا اضافه موجا تقامجس يربرك يديد حروف من '' ڈاکٹر ہانیہ جہانزیب احم'' لکھاتھا، ہانیہ کے نام کے ساتھ اپنانام جراد کھے کرایک انجانی م مرت اس کے رگ ویے میں سال کی اس نے تیل دی، تھوڑی دہر بعد کیٹ گھل گیا گیٹ کھو گئے والاشیر خان تھا، وہ اسے یہاں وقار احمہ کے گھر دیکھے کر حیران رہ گیااس ہے ل کروہ اندر کی طرف بڑھا، يرآم على اسم إن تظرآنى مياس بانيات کہیں مختلف تھی جے وہ چھوڑ کر گیا تھا، اس قدر كرور اور لاغر، اس كے چرے ير زردى كھنڈى ہوئی تھی، ہانیہ کی نظر جہانزیب پر بڑی وہ بے افتار اس کی جانب برھی، جہازیب نے اہا سامان و ہیں چھوڑا اور اس کی طرف بڑھا، ہانیہ ووڈ کراس ہے کیٹ گئی۔

"تم كهال في محميّ تق جهازيب مجھے اكيلا چھوڑ كر؟" اس نے اسے اين مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے کیا۔

· دحمهمیں بینہ تھا نہ کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تم مچر بھی مط مے " وہ اس کے سینے سے لی زارو قطارروئے جارہی ھی۔

"جرازيب مجھے تائی امال نے حویل سے نكال ديا \_''جہازيب كوجھ كانگا۔ '' رہ کیسے ہوسکتا ہے۔'' اس نے اسے خود

20/4 (25) (135)

سائز اور فزیوتھرانی ہے حرکت کے قابل ہو گا؟"

زس نے کہا۔ ''گر میں نے گھر اطلاع کرنی ہے۔'' اس

"آب كهال ريخ بين؟" واكثر في

" من ما كتان من ربتا بول، من كب

سے بہاں ہوں میرے کمر والے پریشان موں

ك\_" وه فكر مند مو جكا تها، سنگا يور بيني كراس نے

ابھی تک اطلاع بھی ہیں دی تھی، ہانیہ ناراض ہو

جائے کی وہ میرے جانے سے تننی پریشان تھی۔

ہیں؟"زن نے اس کے سریردها کدکیا۔

روتن ہو چکے تھے۔

آیا تھا۔"زن نے یو جھا۔

" آپ کو بہال دیں ماہ انیس دن ہو <u>ھکے</u>

"وب ماہ الیس دن۔"اس کے چودہ طبق

" آپ کو یا دے کہ آپ کی کارکو حادثہ پیش

" بى بال ، جھے باد ہے كه في كار جلاتا ہوا

حار ہاتھا کہ مخالف سمت ہے ایک کارنے بے قابو

ہوکرمیری کازیر چڑھائی کروی مگر جھے سیس یاد

كه مجھے است دن ہو كئے ہيں۔" وہ جمران

م کے چلنے چرنے کے قابل ہونے کے لئے ، مر

آپ پریشان نه ہوں، آپ جلد تھیک ہو جا ئیں

فيقل اين آفس مين بيضا كوني فائل جيك

كررما تفا، جب اسے ايك انجان كال موصول

ہوئی، تھوڑے بے تو قف کے بعداس نے کال

موصول کرنی دوسری طرف جہازیب کی آوازین

کروہ اچک پڑا۔

گے۔"ڈاکٹر نے محراتے ہوئے کملی دی۔

'' انجمی آپ کومز بدِ تقریباً ثمِن ماه اور لکیس

ہازیب بے چین تھا اس کا فیملہ جانے کے "ج<sub>نا</sub>نزیب!" وواس کی طرف دیکھے بغیر

میاف کیں، سامنے نوشی اور مومنہ کھڑی تعییں، وہ بيك سميت أنبيل اندرآنا ديكه كرجيران رونتين مومنہ خوشی کے مارے ہانیہ سے لیٹ گئی۔ ''بھا بھی آپ آگئیں ،آپ گئی اچھی ہیں۔'' " تاتی امان کمال بین؟ "اس نے مسکراتے

"أيئ اندر كرك من اللي " وو خوشي ہے بے حال ہورہی تھی، اعدر کمرے میں ایخ يلك برنائي امال ليشي موتي تعيين وان كي أعلمين بند میں، ہانیان کے سریانے بیٹھ گیا۔

بے جان جسم زخموں سے چور، دردازے بر برانظر

آیا، اس نے جمر جمری کی، جہازیب نے اس

كے شانے ير باتھ ركھا، اس نے چوتك كراسے

و کھا، جہازیب نے اسے اعدر چلنے کا اشارہ کیا،

لان سے گزر کر وہ کھر کے اندر واعل ہوئے،

سامنے سے رسیاں معیں ،اس نے خود کوان سے جوں

یے بھے تھیئے ہوئے دیکھا،اس کی آتھیں ملنے

للیں، بے اختیار اس نے ابی آمسیں مسل کر

" تافى الال!" اس في دهر سے سے الكارا، آوازین کرانہوں نے آئمسی کھول ویں۔ "باني!" ان كى يەحد كزورا وازسنانى دى-" نو الماس آئی " انہوں نے بہت

مشكل سے جملہ بورا كيا۔ "كىتالاالال" وواولى-"اورويليس بيآب كالوتاب"اس في تنص اذان کوان کے سامنے کیا، انہوں نے بے اختیار اذان کو دیکھا ان کی آجھیں آنسوؤں سے کبریز

"اورآپ کو پہ ہے کہ اذان اب آپ کے یاں رہے آیا ہے۔ "وواس طرح بات کرری می جیے کچر بھی نہ ہوا ہو، مگر جہانزیب جانا تما وہ ایک کرب سے گزر رہی ہے، ٹائی امان سخت '' ہاںمما! کیا ہوا؟ یائی دوں آپ کو؟''اس نے یو جھاانہوں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ "ان کی زبان سے بدت لکا، جهانزیب من موکرره گیا، وه بھی بانیه کومجبور میں كر حاكم ال آنے كے لئے۔ " ہمیا میں بھابھی کے باس جلی جاتی

"میں نے سوجا ہے کہ بایا کا محرفی الحال بلنک کے لئے استعال کرتے ہیں اور ہم لوگ

"كما؟" جهازيب بالقيار كمرا هو كما-دو کمیا کھہ رسی ہو؟"'

" میں ٹھیک کبہ رہی ہوں ، کیونکہ تائی ا مال کو ال وقت حارى ضرورت ہے۔ "جمازیب نے محوں کیااس کی استعمون میں کی ہے۔ وونہیں ہانی اگر تمہارا دل سے فیصلہ مجبوری میں کر رہا ہے تو میں تمہیں اس کامشورہ جیس دون

" بنیں جازیب!" اس نے ایے لب

ومیں نے ایا مقدمہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ ویا ہےاب جواس کی رضا ہواور مجھے لگتا ہے کہاس کی رضا میں ہے کہ ہم بارتانی امال کی فدمت کریں۔" وہ اس کی جانب مڑی۔

"اورتم يريشان مت بو، من مجور بوكريه نصلہ مہیں کر رہی بلکہ میں السی خوشی حو ملی جانا جائتی ہوں۔" اس نے اسے مسراتے ہوئے

" جھے تم رفزے مانیہ۔ "جمازیب نے انسكا باته تحام كرجذب كے عالم من كما-

بانبیائے اذان کو کود میں اٹھا رکھا تھا، جبکہ جہازیب کے ہاتھ میں بیک تھا، حویل کے رروازے برقدم رکھتے على اسے بے اختیار ابنا

اس کے آنو تھنے میں تیں آرے تھے، شدت م باس في كيا\_ ے اس کاسینہ پھٹا جار ہاتھا۔ \*\*

رين، جهازيب آجا تعالي '' کیا ہوا؟ کہاں کم ہو؟'' اس نے اسے جو موجوں میں کم دیکھا تو ہاتھ اس کے آ محلم ایا۔ "آل ہال" ووچوتی۔

" بَكُنُ جُصِلُو آئِ كَالِي دري او كُلْ ہے " "اجما-"وه گري سالس كربولي-'' آج مومنداً لی تھی۔'اس نے اسے بتایا۔ "اجما-" جهازیب جواسے می دیکھ رہاتھا، مومنہ کے ذکر پر نظریں جراحمیا۔

ہوں۔ "مومنہ نے اپنی آنکموں کے آنسو صاف

. \*\*\*

" بما نجى صرف ايك دفعه چلى چليس-"

و صرف ایک بارچل کر دیکیم لیس که ان کا

''آب ایک بارچل کران سے مل لیس ،و

''مومنه تم رووُ تہیں میں منروراً وُل کی۔''

مومنہ کے جائے کے بعد وہ کائی دیر تک عم صم

کیا حال ہے؟" وہ نے بی کی تصویر یک تعی۔

كرتي موس كهاءاس في سر بلاديا.

مومنه زاروقطار روري تعي

آپ کو بلارین ہیں۔''

"اس سے میں نے کہا ہے کہ میں ضرور آوُل کی اوراب.....

"كيااب؟"جهازيب نے بے تابي ہے بات کائی، وہ اٹھ کر کھڑ کی میں جا کر کھڑی ہوگئی، بانيه كوسركاري سيتنال ميس ملازمت فل كتي تھی اور جہانزیب نے اپنا پرنس دوبارہ سنیال لیا تھا، وہ حویل جیس کیا تھا، ندای ال سے طاتھا، بس اس نے اور ہائیہ نے فیصلہ کیا تھا کہاب وقار احم كے كھر كوچھوڑ كر كہيں جيس جا تيں مے، وقار احمد کے کھر کے اور والے بورش میں انہوں نے ر ہائش اختیار کی اور تھلے بورش کو کلینک میں بدل دیا، جہال بانیشام میں میسی می جہازی نے أييغ ببنيه كامنام اذان ركها نما اوراذان كاعقيقه نہایت شاندار کیا جس میں اس نے سب کو بلایا سوائے اپنی مال کے، طاہرہ پہلے بیٹے کی کمشد کی ہے ہر بیثان رہتی تھی چر جب اس کے آنے کی خبر می تو دوبارہ تی اتھی تمرینے نے تو اس سے ملتا بي كواره نه كيا، وه آسته آسته بيار يرولي كي ،اب اے بانیار کے محفظم یاد آرے تھے، کیے انہوں نے اسے دات کے وقت کھر سے مار مارکر نكالا تعاءاب أكثر أنبيل خواب ميں بانيہ نظر آنے لكي، وه بدحواس بموكر الله كر بينه جا تين، بهي جهازيب كويكارتين توبهي بانيه يدمعاني ماسين آخرایک رات انہیں فالج کا زیردست افیک ہوا اور ان کا جسم مفلوح ہو گیا ، وہ جاریائی پر بردی رہیں تھیں ہمومنہ دن رات ان کی خدمت کررہی می مروه موش وحواس سے برگانہ موتی جاری صیں، ہانیہ نے جہانزیب کو مجبور کیا کہ وہ تمہاری والدہ ہیں لہذا تمہیں ان کی خدمت کرنی جا ہے جہازیب سنج وشام ان کی خبر کیری کے گئے جانے لگا، ایک بار جهانزیب جب ان کے یاس بیٹا تھا تو ان کی آجھیں ملین اور انہوں نے اشارے ے اے کھ کہنا جا جہازیب اٹھ کر ان کے

2014 054 (137)

2014 (136.)

شرمندہ تھیں، وہ اس نظر نہیں ملا پاری تھیں،
ان کے آنسو ہے چلے جارہے تھے، ہانیہ نے اپنی
انگیوں سے ان کے آنسو صاف کیے، مومندان
کے لئے سوپ لے آئی، ہانیہ نے سوپ اپنے
ہاتھ میں لے لیا اور اڈ ان کو اسے تھا دیا اور چکچ
سے آئیں سوپ پلانے لگیں، محود تایا کو اس کے
سے آئیں سوپ پلانے لگیں، محود تایا کو اس کے
سے آئیں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور
جواب میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور
میٹا ہوا تھا۔
میٹا ہوا تھا۔

"بینا!"انہوں نے ہانیہ کو ناطب کیا۔ "تی تایا ابا۔" ہانیہ نے طاہرہ کا مندئشو ہے صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔

"بیا! جو پچھ ہوا، یقین جانواگر میں یہاں ہوتا تو تہیں ہوتا، گر جو پچھاس احتی عورت نے کیا، اس کا صلہ یہ بھگت رہی ہے، تہمارا جہازیب سے نکاح ہوا تھا اور پھر بیا پھر غلطیاں ہماری بھی بیں، جبکہ تم دونوں ایک ہی گھر میں تھے تو ہمیں رحصی کر دسیتے یا نکاح ہی نہ کیا ہوتا، گر بیا اب تو ہونا تھا وہ ہو چکا، تم نے جتنی اذبیت پرداشت جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تم نے جتنی اذبیت پرداشت کی اس کا مداوا تو بھی ہیں ہوسکی، لیکن بیا اگر تم اسینے دکھ بھلا کر بہاں آئی گئی ہوتو اب میری اسے کہا۔

ایک بات اور بان لو۔" انہوں نے بڑے مان

" تی تا یا ابو! آپ بولیے۔" ہانیہ نے کہا۔
" بیٹا! اس عورت کو معاف کر دو، بین
تہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔" انہوں نے
اس کے سامنے ہاتھ باندھے۔
" یہ کیا کر دہے ہیں تا یا ابو؟" وہ تڑپ کر ا آگے بڑھی اور ان کے بندھے ہوئے ہاتھ

" میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی،

معاف کرنے والی ذات تو صرف خدا کی ہے، آپاس طرح کہ کر بھے ٹرمندہ نہ کریں۔"اس نے ایک نظر تائی اماں کو دیکھا، ان کے آنسو کی آبٹار کی طرح بہدرے تھے۔ "ہائیہ …… جھے۔…… معاف …… کر ……

" ہانیہ ..... مجھے ..... معاف ..... کر ..... دے۔''انہوں نے بمشکل کہا۔ دے۔''انہوں نے بمشکل کہا۔

" تائی امال ایس بات نه کریں۔" بانبیا گی آنگھیں بحرآ کیں۔

" ہانیہ!" جہازیب بولا، ہانیہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

"ہانی اصرف ایک بار کہددو کہ تم نے مماکر معاف کر دیا۔" اس کے لیج میں نجانے کیا تھا کہ ہانیہ دجیرے دچیرے چلتی ہوئی تائی اماں کے پاس آ کھڑی ہوئی۔

'' تائی اماں!'' اس کی آواز آنسوؤں ہے کبر پر بھی۔

''میں نے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا۔''

"جیتی رہومیری چی،اللہ تہمیں خوش رکھے ؟ محمود احمد اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ تمان اللہ تعلقہ م "اب اپنا ہمپتال بھی تم نے سنجالنا ہے۔ تا اللہ و نے کہا۔ مایا ابور نے کہا۔

"بابا سائیں کی برسی آرزد بھی کہ اس میتال کوتم سنجالوں"

" تایا ابو!" ہانیہ ان کے قدموں میں آگر میٹھ گئا۔

''ہاں بیٹا بول۔'' انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا۔ ''تایا ابو! کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے۔'' اس نے نگامیں جھکائے جھکائے یو چھا۔

'' بیٹا جتنا مجروسہ وقار کو تھے پر تھا اس ہے۔ کہیں زیادہ جھے تھے پر یقین ہے اور تھے ایک

بات بناؤں، تیری بائی بھی جائی تھی کہ جیسی بات وہ تھے ہے۔ منسوب کرری ہے الی کوئی بات بیں ہے گر بیٹا جب انسان حمد اور غرور کا شکار ہوکر دوسرے پرظام کرتا ہے تو پھر وہ ای طرح قدرت کی گرفت میں آتا ہے، اسے تیرایہاں آٹا پھر بابا سائیں کا تیرے لئے بیار اور سب سے بوئی بات ہیں کا تیرے لئے بیار اور سب سے بوئی بات ہیں کا تیرے لئے بیار اور سب سے بوئی رہا تھا، مگر بیٹا تو ساری تھیلی با تیں محلا دے اور میں جات ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے گر بیٹا بی بہت ضروری ہے کہ تو نے اگر معاف کر بی دیا ہو بہت ضروری ہے کہ تو نے اگر معاف کر بی دیا خواب کو بورا کر کہ اس ہیٹال کوتو سنھا ہے۔ وہ خواب کو بورا کر کہ اس ہیٹال کوتو سنھا ہے۔ وہ خواب کو بورا کر کہ اس ہیٹال کوتو سنھا ہے۔ وہ خواب کو بورا کر کہ اس ہیٹال کوتو سنھا ہے۔ وہ خواب کو بورا کر کہ اس ہیٹال کوتو سنھا ہے۔ "وہ خواب کو بورا کر کہ اس ہیٹال کوتو سنھا ہے۔ "وہ خواب کی تھوں سے آنسو بہدر ہے تھے۔ اس سے باتھ رکھے کہ در ہے تھے۔ ہانیے کی آٹھوں سے آنسو بہدر ہے تھے۔

ھے، ہانیہ ن) اھول سے اسو بہدرہے سطے۔ ''اور ہانیہ!'' جہانزیب بولا ، ہانیہ نے سراٹھا کراہے دیکھا۔

''میں ہوں نہ ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیے کے لئے۔'' مومنہ اذان کے لئے اعدا آ چکی تھی اس کے ساتھ نوشی بھی تھی۔

''اور ہانیہ ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔''نوشی نے اس کے ہاتھ پر ہلکا ساویا وَڈال کراسےا نی محبت کا حساس دلایا۔ '''نسمئر سشش میں جمال میں ہیں ہم

''اور بھی کوشش کرنا، ہیںتال میں ہی ہم لوگوں کوہمی کہیں نہ کہیں ایڈ جسٹ کروالینا، کیونکہ حویلی میں تو ہم پور ہوجا تیں گے۔'' مومنہ نے ہانیہ کے گلے میں اپنی بانہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ''ہاں …… ہاں کیوں نہیں ہیںتال میں آیاؤں کی سیٹ بھی تو خالی ہوگی، مومنہ کو اس سیٹ کے لئے بک کر لیتے ہیں۔'' جہانزیب نے برجتہ کہا، سیب ہیں پڑے۔

''جھالی!''مومنہ نے منہ بنایا۔ ''کیا میں آیا گئی ہوں۔'' دہ تھگی سے بولی۔

مهاري مطبوعات الماجي الدشرب الماجي الدشرب الماجي الدشرب الماجي المراب يدعمداللا الماب كلام بير مرادى عبدالت الخاب كلام بير مرادى عبدالت الماجي المادد

ورتبيس بهني! ماري مومنداب اتن بهي كن

"اسجد بھائی!" اس نے غصے سے باؤل

د انتین بھی مومنه کو تنگ نه کرو ، مومنه <sup>تم</sup>

" ' چلوہائیہ، ای سوچکی ہیں، آؤ ہیپتال کا

میتال کی ممارت پر وفار احمه کے نام کا لگا

چکرنگا کرآئیں'' جہازیب نے کہااوروہ سب

بورد و مکھ کر ہانیہ کی روح تیک مرشار ہوگئی ،اسے لگا

جیے صحرا میں طبتے جلتے سی مہرمان بادل نے

اے اپنی پناہ میں لے لیا ہو،اے محسول ہوا جیسے

وقار احمد لیبیں کہیں اس کے آس ماس کھڑے

مطمئن ہےاہے دیکھ رہے ہیں وہ بے اختیار مسکرا

**ል**ልል .

میرے آف میں میرے ساتھ بیٹھنا، تھیک

گزری نہیں کہ آیا کی سیٹ آپ اے دیں ، اے

آب سويركي يوسر في بھي دے سكتے إل-" الجد

نے کرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

یننے ، ہانیہ سکرا دی۔

ہے۔"مومنہ خوش ہوگئی۔

ہیتال کی طرف کیے۔

20/4 مون 139 مون 20/4 A

20/4 0 138





سارے ال میں گون رہی تھی۔
" بنت حوا کی کہائی ازل سے لے کر آج
تک ہر منفر دا تھاز میں بران کی جاتی رہی ہے وہ
ہتی جو محبت اور وفا کی پیکر ہے جو سرایا ہمت و
حوصلہ ہے جو قربائی دے کر طمانیت محسوں کرتی
ہے بیر سارے اوصاف ہمیشہ سے عی عورت کی
فطرت کا تعارف زہے ہیں، لیکن آج کی عورت
شعوراور کامیا بی کی جس منزل پہکھڑی ہے عورت
کا بیر مقام ہم سب کے لئے یا عث فخر ہے۔"

آئ آئھ ماری خوا تین کے عالی دن کے مامی موقع پر انسانی حقوق کی ایک تظیم نے خاص تقریب منعقد کی تھی جس میں اسے مہمان خصوص کے طور پر میٹو کیا گیا تا کہ اسے دوسری عورتوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر میٹو کیا جائے۔

پورا ہال رنگ وروشنیوں سے جگمگار ہاتھا کی چینلو کے نمائندے کیسرے منعکس کیے ایک چینلو کے ایک طرف کھڑے تھے اور صحافی اپنے کام میں معروف، پرکشش اعداز میں ہوتی میزیان کی آواز معروف، پرکشش اعداز میں ہوتی میزیان کی آواز

## ناولٹ

'' آج کا دن عورت کی اہمیت، عظمت اور حقوق کوشلیم کرنے کا دن ہے اج کا دن ہے اج کا دن ہم عورت ہر کو چاہے وہ کئی بھی حیثیت ہیں ہے۔ خراج تحسین ہیں کرنے کا دن ہے۔' ہے، خراج تحسین ہیں کرنے کا دن ہے۔' گھر مہمان خصوصی کو اسٹیج پر بلانے سے پہلے اس کے قابل ستائش عوامل کا ذکر کیا گیا، وہ بوغورٹی ہیں سوشیالو جی ڈیپارٹمنٹ کی چیئر پرین تعمی اس کے علاوہ وہ کئی رفاعی عوامل میں اس کی خدیات قابل قدر تھیں۔

میر بان نے نہا ہے مود بانداز میں اسے اسٹے پر آنے کی دعوت دی، ملکے مبزرنگ کے لہاں میں اسٹے پر آنے کی دعوت دی، ملکے مبزرنگ کے لہاں میں ابول میں جود کے گرد چادر کیلئے وہ بڑے بادقار انداز میں جلتی ہوئی ڈائس کے سامنے جا کھڑی ہوئی گئی کیمروں ڈائس کے سامنے جا کھڑی ہوئی گئی کیمروں

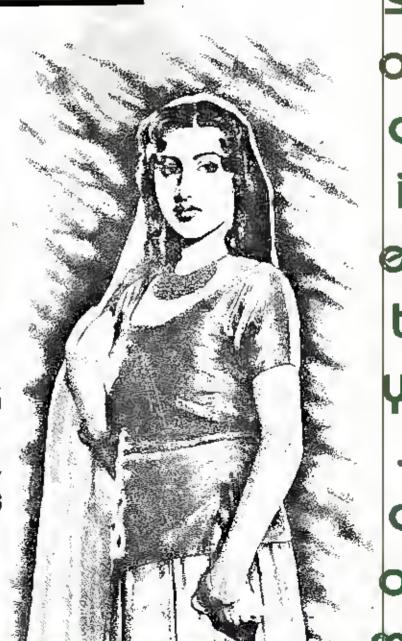

ک روشنیاں اس پرمر کوز ہوگئیں۔
''میڈم پہلے تو ہم آپ سے بیہ پوچھنا
چاہیں گے کہ آپ جو باشاء اللہ اسے قابل فخر
مقام پہ ہیں آپ خود کن لوگوں کو اپنی بیک پاور
مجھتی ہیں؟''میز بان نے پہلاسوال کیا۔
''پہلے تو میں آپ کی Orgnization
کی انتہائی ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے جھے اتنی

اعماد نسوائی آواز پورے ہال میں کوئی۔
'' آج میں جس مقام پہ بھی ہوں اس میں میری فیلی کا خاص کرمیر ے والد اور شوہر کا کردار ا تا کا بل فراموش ہے جن کی سپورٹ نے جھے ایک کامیاب اور پر اعماد عورت کے روی میں

عرت ہے موکیا۔''اس کامتاثر کن لب ولہجہ پر

اس کے باپ کی آنکھوں میں جتنا فخر تھااس نے اتنا زندگی کے کسی مقام پر بھی محسوں نہیں کیا تھا ادر شوہر کے چہرے پر تو صیف و تفاخر بھری مسکرا ہے تھی۔۔

'' آج کے دن کے حوالے سے آپ ٹوگوں کوکیا پیغام دینا چاہیں گی؟'' میز بان لڑکی نے رائے طلب انداز میں پوچھا وہ مہم سی مسکرا ہٹ کے ساتھ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئی۔

"أن ك دن ك حوال سے ميں آپ لوگوں كے سامنے نہ تو كوئى تقرير كرنا چائتى ہوں نہ ہى كوئى تقيحت ميں صرف آپ لوگوں ، خاص كر مرد حضرات سے چند باقيس عرض كرنا چائتى مول "

ہوں۔ ''لڑ کیوں کو ہوجھ بجھ کر احساس کمتری میں مبتلا مت ہونے دیں، عورت کی پہلی طاقت اس کے گھر کے مرد ہوتے ہیں آپ خواباپ ہیں بھائی ہیں یا شوہر ہیں عورت کو پورا اعتاد اور تحفظ فراہم کریں، پھر دیکھیں کہ بنت حوا کیے آپ کی

طافت بن کرا بھرتی ہے۔'' تالیوں کے شور کے سبب وہ چند کمجے خاموش ہوئی ب

"شیں آج ایک بات واضح کرنا جا ہتی ہوں کہ عورت کی ترقی کا مقصد مردوں کو چینج کرنا یا انہیں اپنا ماتحت کرنا ہر گزنہیں، ضرورت صرف تھوڑی ہی وسیع النظری کی ہے، گھر کی الڑکیوں کو ایک جائز حد تک آزادی ضروردیں ایسانہ ہو کہ وہ بے جا بابند یوں اور کھٹن کا شکار ہو کے کوئی غلط قدم اٹھا کیس یا ان کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جا نیس یا ان کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جا نیس ۔" ناکیوں کے شور نے گفتگو ہیں تو قف میا کہ اللہ میں اللہ کی ساکہ اللہ میں اللہ کی ساکہ اللہ اللہ کی ساکہ اللہ میں اللہ کی ساکہ اللہ کی ساکہ اللہ کی ساکہ اللہ کی ساکہ کی ساکہ

" اگر عورت کو گھر اور معاشرے بیں پورے حقوق ملے لکیں تو آپ یقین جائے ہمیں کمی این جائے ہمیں کمی این جی اوکسی سیمینار کی ضرورت ہمیں پڑے گی ہماری بچیاں اس ملک کی بیٹیاں آپ کی عزیمیں ہیں اگر آپ کی عزیمیں ہیں اگر آپ کی عزیمیں احترام اور مقام نمیس دیں گے تو کون رمیمیں احترام اور مقام نمیس دیں گے تو کون رمیمیں دیں گے تو کون

سامعین کے ذہنوں پرایک موالیہ نقطہ چھوڑ کراس نے اپنی گفتگو کوا نفتیام کیا اور میز بان سے مشکر بیدوسول کرتی اسٹیج سے اتری۔ مشکر بیدوسول کرتی اسٹیج سے اتری۔

ماضرین کے درمیان بیٹی اس کی ماں کی آپ کے آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کے آپ کی اس کی ماں کی آپ کی آپ کی اس کی اس کی میاب ماں ہونے کی شوت مل

تفریب کے اختام کے بعد اس نے فرط جذبات سے بیٹی کا ماتھا چوم کراسے گلے سے لگایا اور ڈھیروں دعاؤں سے نوازا پھراپ شوہراور بیٹے کے ساتھ گھر آگئی، راستے بھر بھی وہ لوگ تقریب کے متعلق ہی با تیں کرتے رہے گھر آگئی۔ کا بیٹر یب کے متعلق ہی با تیں کرتے رہے گھر آگئی۔ کا اس نے لباس تبدیل کیا پھر نماز عشاء کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کیے اور کیج ہاتھ میں لے شکرانے یہ نیم دراز ہوگئی نینداس کی آٹھوں سے کر بیٹے یہ نیم دراز ہوگئی نینداس کی آٹھوں سے

کوسول دور تھی بھی ایسا ہوتا ہے تان کہ انسان جب کسی بہت بوئی خوشی سے لوٹنا ہے تو اس پہ ایک عجیب می ادائی چھانے گئی ہے۔ اس نے بیڈ کے کراؤن سے فیک لگا لی شھ

ایک بیب ادال چھاتے کی ہے۔ اس نے بیڈ کے کراؤن سے فیک لگا کی شہر دل میں کی یادیں ماضی کے پردوں سے جھا کھنے لگیں - ب

ماضی بھی انسان کے اندر سے متانہیں ہے،
یہ اہمیت جاتا رہتا ہے، بھی بھی خوثی اور مسرت
سے مسرور کرتا ہے، تو بھی کسی پرچھائی سے
مضطرب، دافتی ..... بٹیاں اتنا بھی بوجھ نہیں
ہوتیں جتنا انہیں بجھ لیا جاتا ہے، آئ اس کے دل
د دماغ نے پورے یقین کے ساتھ یہ بات تشلیم
کا۔

"کاش آج وہ مجھی ہمارے ساتھ ہوتی تو ..... "اس کے اعدر سے اک ہوک اٹھی ، پھر تا جانے کب اس کا ذہن کماب ماضی کے اوراق ملٹنے لگا۔

کا کہ کہ کہ اور کے دھونے کا حور رہے کا پیدائش پی گھر میں رونے دھونے کا ایک کہرام بریا ہوا بہنیں اس لئے رو کیں آئیں ہوا بہنیں اس لئے رو کیں آئیں ہوا بہنی کی خوابش تھی باپ کم و غصے سے برزبزا تا ہوا گھر سے باہرنگل گیا رشتہ داروں نے کڑوی کسیلی باتیں کرکے ہدردی کا اظہار کیا پھر سال بحر بعد بیش کرکے ہدردی کا اظہار کیا پھر سال بحر بعد بیش کی بیدائش بیسب کی مراویں برآ کیں سب کو دلی اظمینان اور خوشی میسر آئی۔

حورید کی بیدائش پرگھر ہیں جوساں بندھاتھا اکثر بڑی بہنس بڑے پر مزاج انداز میں اس کا تذکرہ حور بد کے سامنے کرتیں ادرخود سمیت سب کے ردمل پہنوب قبینے لگاتیں حور بدکے چہرے پہلکی می خفت آمیز مسکرا ہے پھیل جاتی مجروفت ساتھ اس کے تحت الشعور میں یہ احساس شدت سے امجرنے لگا کہ دہ اک ان جاتی غیر ضرور ی

اور کم تر ہے جس کا وجود زیروئی مسلط کیے جانے کے سوا پھر نہیں ،اگروہ نہ بھی ہوتی تو کیا فرق پر نہا نیجٹا انجی سوچوں کی بنا پداسے میر محسوں ہوتا کہ وہ زندگی میں نہ بھی سر اٹھا کے تی سکے کی ٹہ اپنے حقوق کے لئے بول سکے گی۔

W

W

سلائی کڑھائی میں دلچین کے باعث اس نے کم عمری میں ہی سلائی مشین سنجال کی تھی اور کافی حد تک اپنا خرج خودا ٹھانے گئی تھی ہی اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعداس نے وولیشنل ڈیلومہ کیاوہ ساری بہنیں ہی گھر بلوامور میں طاق شکیر اور مزاجاً با ادب اور شاکستہ تھیں جبہ حوریہ طبعاً کم کو حساس اور شاکر الطبع ہونے کے ساتھ شکل وصورت میں بھی اسم باسمیٰ تھی۔

دھرے دھرے سب بہنیں اپنے گھروں کی ہو گئیں کین حوریہ کی شادی نا جانے کیوں تاخیر کا شکار ہوری تھی اول تو کوئی ڈ منگ کارشتہ آتا نہ اگر آتا بھی بات بنتے بنتے بڑ جاتی ایک طرف گھر والوں کی پریشائی دوسری طرف لوگوں کی باتیں الگ، آخر کار سب کی دعا میں رنگ لائیں اور حوریہ کواجھا گھر، اچھا برمل گیا۔

حور میہ بھرے پورے مسرال میں بیابی کی چند بی ون میں اس نے نرم مزاجی اور شائستہ اطوار سے سب کا دل موہ لیا سب سے بڑھ کرتو عمران اس پکر حور کے دامن الفت کا اسر ہوا۔ عمران کھر میں سب سے بڑا تھا اس کی دہ بہنیں جھوٹی اور ایک بھائی تھا والدر یٹائر ڈو زعگی گزار رہے ہے معروفیت کے لئے جھوٹی سی دکان بنا کی تھی عمران سرکاری عہدے پر فائز تھا۔ دکان بنا کی تھی عمران سرکاری عہدے پر فائز تھا۔

حوریہ کی شادی کوسال بھر ہوچلا تھالیکن اس کی طرف سے ابھی کوئی امید نہ تھی اب تو ساس بھی طعنے دیے لگی تھی حوریہ کو طرح طرح کے

2014 (143)

20/4 65 142

واہمے ستانے گئے اس نے علاج معالج کے علاوہ عبادتوں کا بھی سہارا لیا، التجاؤں مجرے سجد ہے ہوئے وعاؤں کی شرف تجولیت سجد ہے ہونے گئے، وعاؤں کی شرف تجولیت کے نتیج میں اس کی امید بھر آئی، تب امال نی کی طرف ہے ایک اور انو تھی سے خواہش کا پر طا اظہار ہوا کہ انہیں ہوتا عی جا ہے، حور سے نے ان کی باتوں کو زیادہ انہیت نہ دگ وہ تو اس خوش سے ہواؤں میں تھی کہ ماں کا درجہ یا نے دائی ہے خوش ہواؤں میں تھی بہت تھا، اس نے کسی خواہش کا اظہار تو نہ کیا، جا ہتا بہر حال وہ بھی بیٹا عی تھا۔

ایک خوبصورت سنبری، چیکی سی مسیح تھی جب حوربدادرعمران کے آنگن ایک صبح نورجیسی پری نے جنم لیا۔

"مبارک ہوآپ کے ہاں بٹی ہوئی ہے۔"

زس نے آ کے مسکراہٹ کے ساتھ بتایا عمران
کے اغدر پر خوشی کی لہر دوڑ گئی پدرانہ محبت سے
آشنائی ہر مایوی پہ حاوی ہوگئ جبکہ اماں بی کے
چبرے پر زنجیدگی چیل گئی۔

''چلو تی، پہلی عی بیٹی، ابھی تو میرے بیٹے کے سرسے بہنوں کے بیاہنے کا بوجھ نداترا تھا کہ بیٹی کا بوجھ آن پڑا، ہائے جاری قسمت۔'' امال نے دہائی دی۔

مجود کھیاں فروااور فاریہ غیرمتو تع خبر ما کے تھوڑی مایوس تو ہو کی لیکن ای کھیج بیٹنی کو دیکھنے کے لئے پر جوش ہوگئیں۔

بی گود کیجے ہی سب صدقے داری ہونے گئیں شاید میہ خون کی کشش کا اثر تھا کہ یاتی سب کے دلوں سے بھی ملال کی دھند حیث گئی تھی۔ کے دلوں سے بھی ملال کی دھند حیث گئی تھی۔ کی کھیے بعد حور میہ سپتال سے ڈسچارج ہو

چھے کھٹے بعد حور یہ میٹال سے ڈسچار جی ہو کے کمر آگئی متا کے احساس سے اس کی رگ رگ شن خوتی اور مبر دراتر آیا تھااس لے بچی کے وجود میں اپنی زعر کی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی بچی کا نام

" ماه تور" رکھا گیا۔

" فی مرجانی تھے یہ ہمارا گھر عی نظر آیا تھا اترنے کے لئے ای گھریہ نظر تھی تیری مجنت ہے اکثر امال بھی نور کو بیار کرتے ہوئے ایسے علی الفاظ استعال کرتیں۔

"ارے اب عی داہی جلی جا جہاں ہے اس کے اس کے اس کے اس دیے سے حور سے کا دال کے اس دو ہے سے حور سے کا دال کے طرح سے سلا جاتا، اسے یوں لگنا جیسے اس کے دل یہ بھر پڑ رہے ہوں، لو بھلا یہ بھی کوئی انداز ہے لا ڈیار بگارنے کا جس میں کو ہے اور تحقیر ہو، جاتی کر حق حور یہ یہ سوچ کر رہ جاتی کر حق حور یہ یہ سوچ کر رہ جاتی کی اس بار ڈھکے چھے الفاظ میں حور یہ کو بھی بٹی کی ماں بونے کی بناء پر تفحیل کا نشانہ بنایا گیا گین اس کی سل کے لئے یہ حدیث یاک عی کافی تھی۔ سل کے لئے یہ حدیث یاک عی کافی تھی۔ اولا دہم یہ کیلے لاکی کا پیدا ہوتا ماں بات

کے لئے خوش بختی ہے۔'' لیکن تا جانے کیوں معاشرے کا روبیا اس منٹ بخت سیخت

خوش بختی کو بر بختی بنانے پہ تلا ہوا تھا۔

الی دنوں حوربہ کی ددنوں نشدوں کی شادیوں کا خری شادیوں کی تاریخیں طے ہوئیں شادیوں کا خری کا فی حدیث عران کوی اٹھا تا پڑا تھا اماں فی توا تی بساط سے کہیں بڑھ کرخری کردی میں ورنہ میانہ روی افقیار کر کے بہی سب کچھ بڑی خوش اسلو فی سے ہوسکتا تھا حتی کہ حوربہ ہے جس بری میں دیا گیا، کیا زیورات کا سیٹ لے کرفر دخت کر دیا گیا، ایک بار عمران می امال کوکسی بات پہا عشرال میں ایک بار عمران می امال کوکسی بات پہا عشرال میں دیا گیا، قیاس میں یہ حوربہ کی می حال بازی کا کرشمہ ہوگا جو ان کی مرضی میں جو ان کی مرضی میں برا طات کر رہی ہے۔

دوی تو مبئیں ہیں تہاری ، کون ساچہ چھ بیٹھیں ہیں جو دو جوڑوں رخصت کر دوں ،

کٹالوں کی بیٹیوں کی طرح۔" یہ تیر تاک کے عور بید کی طرف امجھالا گیا تھا جوسیدھااس کے دل میں پیوست ہوا تھا درد آنسو بن کے آنچل میں حذب ہونے گئے ہاں کا اشارہ کس طرف تھا بیہ شبحھنے کے بعد عمران کوشر مندگی کی ہوئی ،اس نے ایک چورنظر سامنے بچن میں کھڑی حد میر کی جونشر سامنے بچن میں کھڑی حد میر کی چشت پہ ڈائی اور پھرانجان بن کے نظر انداز کر گیا۔

موقع پہ تقریباً سارے بی موقع پہ تقریباً سارے بی کے موقع پہ تقریباً سارے بی کی سلائی حوریہ کے ذمہ تھی او پر سے گھر

شادیوں کے موقع پہ تقریباً سارے ہی کیروں کی سلائی حوریہ کے ذمہ منی اوپر سے کھر میں کاموں کی بر مار کیکن وہ ماتھے پہشکن لائے بین کاموں کی بر مار کیکن وہ ماتھے پہشکن لائے بغیر سب کچھ سنجائے ہوئے تھی، نورروتی تو وہ اسے گود میں اٹھا کے کام نمٹاتی رہتی جس پہاماں متملا کہ کہا تھیں۔

''اے اتاریجی دیا کرد بھی گودسے پھوٹیل ہوجائے گا اسے مرتبیں جائے گی ہے، بھلالڑ کیول سے بھی اتنے لاڈ پیار کرتا ہے کوئی۔'' حوربید کا دل گھرے رنج میں ڈوب جانے لگا۔ بدید بد

بہن کی وفات کی خبر لمی جوالیک کم من بیٹی کی مال
بھی تھی ہے خبر اس کی روح تک کو دہلا گئی، وہ
صدھے سے تی روز تک تڈھال و بے حال ری ۔
کی شادی کی بات چیت ہونے گئی آج کل ان
مان بیٹوں نے گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھنے کا نیا
خفل شردع کر رکھا تھا گھر آ کے لڑکی والوں کی
خوب برائیاں کی جاتی اور بلند وہا تک قیمتے لگا کر
محلوظ ہوا جاتا ، کاموں میں معروف، بے دخل کی
حوریہ کو ان کی جاہلانہ باتوں سے سخت کوفت
موتی

تیسری دفعہ حمل کے ددران وہ کائی ڈری
ہوئی تھی نہ جانے اب کی بار قسمت کیا رنگ
دکھائے؟ لیکن اماں لی تو جیسے دد پوتے خدا سے
کفرم کرا کے آئی تھیں انہیں جوڑی بنے کا پورا
یقین تھا پھر دہی تعویذ آت ادر عملیات کیے ملے
حوریہ بھی اولا دنرینہ کے لئے قدرت کے آئے
دست دراز کیے ہوئے تھی لیکن اس کی وعائیں
شرف تولیت نہ یا سکیں بلکہ صلحت کی بتا یہ محفوظ

شنق می رنگین شام تاروں بھری رات کے دامن میں کم ہور ہی تھی جب حور بیر کی گود میں دو اجالوں جیسی ایکینے اتریں۔

رس نے جب آکے دو چروال بچول کی اطلاع دی تو عمران کا پورا دجود مخمد سا ہو گیا اور امال نی کا چرہ دھوال دھوال، وہ بے وجہ عی نرس بریرس پڑیں۔

پر بہت پر یہ ہے۔ ''ارے کیسی منحوں خبر سنا رہی ہوتم۔'' جواباً نرس نے بھی غصے سے کھری کھری سنا دیں۔ ''اے بڑھیا! سٹھیا گئی ہو گمیا جو خدا کی رحمت کونخوست کہہ کے دھتکار رہی ہو۔'' بمشکل مالحہ (حوریہ کی بہن) نے دونوں کو خاموش

20/4 (30) 145

2014 050 144

کر وایا الیکن امال کے ناشکرے نکمات کا سلسلہ خود کلامی کی صورت میں جاری رہا۔ ''نا جانے کیا قصور ہوگیا ہم سے اسم نے ہی

در نا جائے کیا تصور ہو گیا ہم سے اسمحے ہی دو پھرآن پڑے ہارے سرید''

ہوتن میں آنے کے بعد جب حوریہنے وو بچیوں کا سنا تو اس کے چیرے پہ خوف،حسرت اور ملال کے کی رنگ آ کے تھیر گئے۔

" پھر کیا ہوا آئی! آگر بیٹیاں ہیں تو، خداان کی قسمت اچھی کر ہے۔ " صالحہ نے صدق دل سے دعا دی اور حوریہ کونسل دینے لکی پھر دونوں پچوں کواس کے قریب لائی آئیل دیکھئے عی حوریہ کے چرے پر ممتا بحری مسکرا ہے کہ چوٹ پڑی ایک جیسی صورت کی دو گڑیوں کے چرے اجالے بھیر رہے تھے، اس نے بے ساختہ دونوں اجالے بھیر رہے تھے، اس نے بے ساختہ دونوں کو سننے ہے لگالیا پھر باری باری وا

حوربہ گھر آگئی اس نے بچیوں کے نام بھی خود عی تجویز کیے" در شہوار" اور" دریایاب" سمی اور کے ان کے نامول میں دوچیں تھی جمی تہیں دادی کوتو ابھی تک جڑواں ہوتیوں کی پیدائش یہ صبر ندآ رما تها وه حسب عادت ناشکری اور محقیر بحرے کلمات بزبرالی رہتی، حوریہ ملامتی می خاموشی میں مبتلا ان کی باتوں کے تھیر سہتی رہتی ، ماہ نور کے ساتھ بھی دادی کا رویہ مہلے ہے بھی زياده تفحيك اميز ہو گيا تھاعمران بھی خاموش اور روکھا سار ہے لگا اس نے بھی بچیوں کو کوو میں نہ اٹھایا تھابس نگاہ شفقت ڈال کریں اس کی یدرانہ محبت كا فرض يورا ہوتا پچھروز بعد ہانيہ كے ہاں ہے بیٹا ہونے کی خوشخری آئی تو امال نی خوشی اور فخر سے نمال ہو سیں مجرا نمی دنوں عمران کے ایک دوست کے ہاں ہے بھی بیٹے کی خوشی میں منهانی وصول ہوتی۔

رات جب حوربي حسب معمول كام نمثا كے

کرے میں آئی تو عمران بطاہر بچوں کے ساتھ بیڈ پہنیم دراز تھالیکن اس کے چیرے پدافسردگی کے سائے نمایاں تھاور دھیاں کی غیر مرکی نقط پہمرکوز ، حتی اسے حوریہ کے قریب آئے بیٹھنے کی جرتک نہ ہوگی۔

''کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے کیا؟'' حوربیہ کے لیجے کی زمامٹ اپنائیت بھری فکر مندی کا حساس تھا۔

" ہول۔ " وہ چونکا ادر سامنے سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا مجسم وفا کی نگاہیں متفکر اور جواب طلب تھیں تا جانے حوریہ کی ذات ہیں اسی کیا تا ٹیر تھی کہ عمران بغیر کسی ہیں و چیش کے اپنا ہرا حساس اس کے سامنے کھل کے بیاں کر دیتا پچھے کھول بعد وہ زیر دی کی مسکرا ہٹ کے ساتھ بولا۔

''ہر طرف سے بیٹوں کی پیدائش کی بی خوش خبریاں مل رہی ہیں ایک ہمارے گھر ہی دو اکٹھی بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔'' اس نے پہلی بار بر ملااندر کے احباس، ملال کا اظہار کیا تھا حور پیکا دل گیرے رہے کہ میں ڈوب گیاوہ چند کمجے بے لیٹنی سے اسے دیکھتی رہی شاید عمران پر بھی اس کے گھر والوں کے رویے کا اثر ہوئی گیا تھا۔

دونوں کے درمیان کچھ بل خاموی کی نذر ہو گئے جو بھی تھا عمران کی مایوی اور شکستگی ہے حوریہ بے چین ہو گئ تھی پھر بالا خروہ خودکوسنجال کے سلی آمیز کہتے میں بولی۔

"بياتو خداكى مرضى ہے بينے اگر دنياكى فريب وزينت ہيں تو بينياں آخرت ميں ماں باپ كے لئے ڈھال اور قرب رسول كى منانت ہيں۔"

"ہال بيہ بات تو ہے۔" وہ بوے مان محر رفتر ہے بولا اس كا دل مطمئن ہو گیا۔

مر رفتر ہے بولا اس كا دل مطمئن ہو گیا۔
کین حور بی عمر ان كى اس دات كى جانے

والی باتو ل اور رویے کے سبب کی روز تک افسر دہ ری و لیے بھی لڑکیوں کی مال ہونے کی بنا پر دہ خود کو بھاری ذمہ دار یوں میں جکڑا ہوا محسوں کرتی میاس کے رویے ہے تو وہ پہلے تی بہت مناسف تھی ، لیکن اب اس کا ذہن عجیب الجھاؤ سلجھاؤ کا شکار ہونے لگا۔

''کیا لڑکیاں واقعی عی کمتر محلوق اور مماری بوجھ ہوتی ہیں۔' اس کے اعدر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا غور وفکر نے سوچ کے کئی دروا کے۔

دونہل، خدانے مورت کو بھی اتن ہی محبت
سے خلیق کیا ہے جننی محبت سے مردول کے صنف
کو بنایا ہے اس کی نظر رحمت تو دونوں کے لئے
برایر ہے۔' اس کے اعمد کی قوت خیرنے کو ای دی۔
دی۔

''خدا مورتوں پہمردوں ہے زیادہ مہر ہان ہے۔'' کسی وقت کی پڑھی حدیث پاک نور بن کے ہروفت اس کے ذہن میں جگمگائی طما نیت خود بخو ددل میں اتر تی گئی۔

نوراب اسكول جانے كئى تھى دادى كے اور غير مشفقاندرويے كو برى شدت سے محسوں كرتى شدت سے محسوں كرتى مشريد كا اضطراب مزيد كلا صفراب مزيد كلا صفراب مريد كلا صفراب مريد

کسی بچی کے ساتھ ناروا اور تحقیرا میزسلوک اس کی شخصی نفسیات پیضر در سال ثابت ہوتا ہے بیہ بات حور میہ کے ذاتی تجربے بیس تھی وہ اس معالمے میں چپ نہیں رہ سکی ایک روز باتوں باتوں میں اماں نی کوان کے غلط رویے کا احساس دلا گئی تھی، بینجیا امال نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اسے سلنح کلای کا نشانہ بنا پڑا۔

وہ اکثریہ بات سوچتی کہ اس کی بیٹیوں کی تحقیرا گراہے اتنا دکھ پہنچاتی ہے تو اللہ تعالی کو ب

عمل كتنا نا گوار گزرتا ہوگا جو انسان كوستر ماؤل سے بھی زیادہ جا ہتا ہے۔ ہند ہند ہند

دہ رات کا کھانا کیل یہ لگانے بیل معروف تھی جب ایک طرف در جہوار اور در تایاب جھولے میں لیس رور بی تھیں نور جھولا جھلاتے ہوئے انہیں جب کردانے کی کوشش کر رہی تھی دوسری طرف علی اس کے دویے کا بلو کیڑے ضدی بنا سمرڈ کھانے کی فرمائش کردہا تھا۔ مدی بنا سمرڈ کھانے کی فرمائش کردہا تھا۔ دمما سمرڈ دو۔' وہ چلایا۔

''دونہیں'' دیں'' کہتے ہیں۔' حور سے نے سمجھایا لیکن خلاف عادت ڈپٹ کر، جواباً وہ اور زور سے رو کے شور مچانے لگا افراد خانہ کا خیال کرتے ہوئے حور سے نے اسے بیار سے بہلایا۔ ''دیکھو بیٹا! بہنیں رور ہی ہیں انہیں بھوک ''دیکھو بیٹا! بہنیں رور ہی ہیں انہیں بھوک گئی ہے ہیلے میں ان کے لئے دودھ بینالوں مجر آپ کو کسٹرڈ بیناد ہی ہوں۔''

" بچے ہے جارم کب سے کمشرڈ کے گئے رو رہا ہے اور تمہیں ان مجنوں کے لاڈ اٹھانے کی پڑی ہے مرتبیں جا کیں گی ان میں سے کوئی، اگر ذرا دیر کو دووجہ نہ ملاتو، ہر دفت رونے چلانے کا شور پر یا کیے رکھتیں ہیں، سکون نہیں رہنے دیا ان منحوسوں نے گھر میں۔' اماں بی بے تکان ہولئے گئے حسب معمول۔

د موت بھی نہیں آتی انہیں۔' وہ بولتے ہوئے اپنے سے باہر ہو پچی تھیں ، عمران نے ایک ہوئے آپ ہو کا تھیں ، عمران نے ایک بے بسی نگاہ ابال پہ ڈالی جبکہ حور مید کا ول جیسے کسی نے آپنی ادزار سے کاٹ کے رکھ دیا ہو ، ملکی تر بی ممتاجرات مندی بے ساختہ بول آئی۔
'' ابال فی! آپ میری بیٹیوں کے بارے میں ایسے مت بولا کریں جھ سے برداشت نہیں ہوتا۔'' حوریہ کے لیجے میں دکھ کے ساتھ بر جمی ہوتا۔'' حوریہ کے لیجے میں دکھ کے ساتھ بر جمی

20/4 05 147

20/4 85 (146)

مِينِي الْمُدَاكِّي -

وہاں موجود تمام حضرات نے جیرت سے اس کی طرف دیکھا لیکن بولا کوئی نہیں بہر حال امال بی تنظ یا ہو چکی تھیں۔

وہ ہر طرح کی لعنت ملامت اور طعنوب تشول کے وارستی کی آتھوں سے درد کا پائی برستار ہا، پہنفیک و حفارت تو شاید بیٹیوں کی تقدیر ہوتی ہے انگی ہے۔ میرے انداز بخاوت سے بیر بہت ختم تھوڑی ہوجائے گی۔

وہ آنسوساف کرنی کام میں معروف می علی اور نور جیرت کم افسروگی اور دکھ سے مال کود کیمنے در جہوار اور درنایاب کے لئے دورھ بنایا علی کو کشرڈ بنا کر دیا اور باتی کشرڈ فریز دیل رکھ دیا۔

وہ جب بچوں کے کمرے میں آئی تو علی کے سامنے کسٹرڈ کا پالہ جوں کا توں پڑا تھا وہ خود بے نیازی سے ایک ظرف جیٹھا تھا حور ریکو حمرت نے آن گھیرا۔

و علی بیا! آپ نے سٹرڈ نہیں کھایا۔ ا حوربیانے شفقت سے اس کے چرے کوتھام کے دوجھا۔

دوبس-...مما میرا دل نہیں چاہتا، نور آئی مجی نہیں کھا رہی، آپ رو کیوں رہی تھیں مما۔'' آخری بات کہتے ہوئے علی کی معصوم آئھوں میں بے اختیار آنسوالم آئے۔

''آپ کودادی تی نے ڈائنا ہے ہاں، میں اور لور آئی ہم دولوں بھی دادی سے بات نہیں کر سے بات نہیں کر سے گئے۔'' اس کی آنکھوں میں مال کے لئے۔ خاموش سادلاسا تھا۔

"اليمانيل كہتے بينا، وه آپ كى دادى ہيں اور جھے تو كا ميں اور جھے تو كہ جھى كيل ہوا۔" اپنے خوش ہونے كا اور على كو يہيں ولانے كے لئے وہ كھل كے مسكراكى اور على كو

سینے سے نگالیا اور دوسرے ہاڑ و کے حصار میں لور کولیا ال کے لاڈ مجرے بہلاوے سے پکے درم میں ہی وہ سب بھول محال گئے حور میر کا موڈ بھی خاصا بہتر ہوگیا۔

دوبارہ پڑن میں آ کے اس نے فریزر سے
کسٹرڈ کا ڈونگہ نکالا اور ڈائٹنگ روم کی طرف
برھنے کی جہال فاران کے علاوہ باتی سب لوگ
کھانے کے بعد میز کے گرد بیٹے با تیں کرر ب
سے کھی آ وازول " پاس کے قدم تھے اسے لگا
جیے موضوع گفتگو وہی ہے ابا جی (سسر) کی
آواز صاف سائی دے رہی تھی۔

"ارے فاخرہ بیگم! مجھے تو لگا ہے ہم نے
رشتہ لیتے وقت ہی بڑی ہے وتونی کا فہوت ویا
ہے، بھی پہلے یہ تو سوچے کہ وہ خود چھ بہنس ہی
لاکیوں سے اس کی ماں کا آگن مجرا پڑا ہے، وہ
(حوریہ) بھی تو ای عورت کی بیٹی ہے اولا دہی
زیادہ لڑکیاں ہی بیدا کرے گی ناں، مجھے تو یہ
موروثی اثر لگا ہے۔" ابا تی یوں بات کر رہے
شعے جسے بڑی تحقیق کے بعد کمی مرض کی وجہ
دریافت کر فی ہو۔

مرور ہوتی کہ جو ہوتی کہ حور ہوتی کہ حور ہوتی ہوتی کہ حور ہوتی ہوتی کہ موالے میں اس کی مال کا موروقی اثر ہوگا تو ہم اس کا رشتہ بھی نہ لیتے۔ موروقی اثر ہوگا تو ہم اس کا رشتہ بھی نہ لیتے۔ مور بیر ہوتی کی کوئی جہالت سی جہالت تھی جس کا مظاہرہ اس وقت اس کے

گرائشی ہوئی تھیں إدھراُدھری باتیں کرتے ہوئے حوربیہ نے اپنی ساس کے رویے اور اپنی پریشانی کا ذکر کر دیا، جوابا اس کی آیا مبیحہ پولیس جوخاصی شوخ اور شگفتہ مزاج تھیں۔ دوجاسی شوخ اور شگفتہ مزاج تھیں۔

W

''حوریہ آلی باتوں کودل پہ مت لیا کرو،
میری بہن میہ مسئے مسائل تو ساری عمر ہی چلتے
رہے ہیں کورت کے ساتھ، جب پیدا ہوتی ہے تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں اس کی آلمہ پہ توقی مسائل جائے ورنہ تو سب کی یوں چپ لگ جائی ہو اور جوان ہو نے پہا گرشادی میں ذرا تاخیر ہوجائے تو تب کو کوئی می درا تاخیر ہوجائے تو تب کو کوئی می درا تاخیر ہوجائے تو شادی کر کے شادی کے لئے بھی کوئی مل جائے تو شادی کے دوسرے ہی مینینے نیچ کی متوقع آلمہ کے دوسرے ہی میں جیسے کے دوسرے ہی میں اگر بچوں کی بیدائش کا بارے میں تشویسی سوالات ہونے لگتے ہیں جیسے بی ریدی میڈ ملتے ہوں، اگر بچوں کی بیدائش کا احتراض کہ بیدائش کا احتراض کی بیدائش کا کوئی بیدائش کا کوئی بیدائش کا کوئی بیدائش کا کوئی بیدائش کی میدائش کوئی بیدائش کوئی بیدائش کا کوئی بیدائش کوئی بیدائی کوئی

تعقیم چھوٹ گئے۔
''حوریہ تمہارے معالمے میں تو بالکل ایسا
تی ہواہے۔'' سعدیہ نے مخطوظ سے انداز میں
حوریہ سے کہا،حوریہ بہت دلوں بعد دل سے بنی
تقی جنہوں کی باتوں سے خاص بلکی پھلکی می ہو

☆☆☆

کچے دنوں بعد حور بیکوا دراک ہوا کہ وہ ایک بار پر تخلیق کے مل سے گزر رہی ہے اب کی بار تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خائف تھی جب اس نے اس بات کا ذکر عمران سے کیا تو وہ بدک کے

" جھے اور یے جیس جا ہے جاری کانی ہیں

کانی مینوں کے بعدوہ سب جیش مال کے "جھے اور یے جیس 149 مینوں کے بعدوہ سب جیش مال کے 149

2014 05 148

فلاف ہور ہا تھا اس نے ذراسا آگے جھک کے عران کے تاثرات دیکھے اس کے چہرے پہ اضطراب اور تحیر کی کیفیت واضح تھی جتنا خصہ اے عمران کے مال باب یہ تھا اس سے کہل زیادہ خصہ عمران پہ آیا جو پڑھا لکھا ہو کے حقیقت واضح تھی ان جے حقیقت فات نے کے باوجود منہ علی تعملی اول قوال باب کے سامنے تھاوہ بواتا بھی کیوں؟ اول تو مال باب کے سامنے اس موضوع پہ کوئی بات کہنے کی ہمت نہ تھی ووسرا اس موضوع پہ کوئی بات کہنے کی ہمت نہ تھی ووسرا اس موضوع پہ کوئی بات کہنے کی ہمت نہ تھی ووسرا تھاوہ کول خواتخواہ اینے سرایا۔

حوربد کا شدت ہے کی جایا کہ وہ آگے بڑھ کے انہیں فرہی اور سائنسی ہر کیا ظرمے مستعتد حقیقت بتائے کہ ''اولاد کی جنس کا لعین مرد کی طرف سے ہوتا ہے عورت کی طرف سے نہیں، عورت اس معالمے میں بے بس اور بے تصور ہوتی ہے۔''

د و خود پر گالزام کی تردید کرنا جائی تھی، و و کچھ لیچے سوچتی رہی مجرنا جانے کیوں وہ ہمت مہیں کر پائی کچھ کے بغیر ہی جلتے وجود کے ساتھ واپس ملیث گئی کمشرڈ کا ڈونگہ فریزز میں پچا اور کرے میں آگئی۔

'' '' کیسے محتواروں سے پالا پڑا ہے۔'' وہ کڑھنے لگی۔

عمران کے کمرے میں آنے کے بعدوہ اس سے خود پہ گئے بے معنی سے الزام اور اس کی خاموثی کا فکوہ کیے بغیر شدرہ سکی، اس کا جواب حسب تو تع تھا کہ ''وو اماں فی اور ابا تی کو اس معالمے میں ''حقیقی نقط نظر'' کے مطابق قائل نہیں کرسکتا تھا لہذا اس نے خاموش رہنا تی مناسب

میں مزید بچول کوسپورٹ جیس کرسکتا،تم کل ہی و اکثر سے ہات کر کے حتم کرواؤ مدسب '' اسے یوں حتی اور بے کیا عراز میں کہا کہ جوایا حور پہ کے کچھ بھی کہنے کی تنجائش شدری وہ اندر ہی اندر كانب كِنُ وه مزيد ينج مي تبيل در حقيقت "بيثي" کی پیدائش سے خانف تھا حوریہ نے ایکے روز جب امال بی ہے یہ بات کی تو وہ بھڑک انھیں۔ "توبر .... توبد" امال في في وولون کالوں کوچھوا۔

"خدا کا خوف کرو کچھ شرم نہیں آتی تم وونوں کو کفران نعمت کرتے ہوئے۔'' اماں نی کی آواز بلند ہونے لگی چھٹی کا دن تھاعمران بھی کمر بدی تھاشیو بناتے ہوئے اس کے ہاتھ کچے کھے رے چر گری سائس مجر کے دوبارہ اپنا کام كرنے لكا امال في يرجي سے بولتي جاري تحس روئے تحن عمران اور حوربیہ دولوں ہی تھے۔ '' بجھے تو خود ڈر لگاہے لیکن عمران .....''سر

جھکائے بیتھی حوربید دھیرے سے منالی۔ "میں بات کرتی ہوں اس سے کمر میں رزق ختم ہو گیا ہے جو غربت اور تنگدی کے ڈر ے اولا و کو مارنے یہ حلا ہوا ہے آنے والا اپنا رزق ساتھ کے کرآتا ہے اور اب کی باراڑ کا عی ہو گا بھے پورایقین ہے۔'اماں بی کی آخری بات پر حوربيركا ول وہلا كئ\_

کھر میں اجا تک فاران کی شادی کی بریکنگ نیوزچل پڑی وہ بھی جلداز جلد ہونا قرار یائی اس نے لڑی پسند کردھی تھی اب رشتہ لے جانے کا حکم جاری کر دیا تھا جس یہ اماں اور بہنیں برہم ہوئنس ایک تو فاران کی من مانی انہیں ایک آ تَلِيهِ منه بِعالَى ، دوسرا ان كى "ير" وهوعُ نے كى کوشش دحری کی دحری رو گئی۔

"اگریپلے ہی کہیں عشق لڑا رکھا تو ہمیں پر وباموتا بهم خواتخواه بحل خوار بوتے رہے تمہارے رشتے کے لئے۔''فاربیابروج ماکے بولی۔ "هِمِن نِے تو بیلے بی اما*ن کو بتا دیا تھا گ* میں شادی اٹی مرضی سے کروں گا اب آپ لوکوں اگراینے شوق سے رشتے کے لئے **کمومٹی** ری بیں تواس میں میرا کیا تصور۔"اس نے ٹکا برا

بن کے کھر میں آگئ وہ کالج میں سیحرار می اور اک کھاتے پینے فاندان ہے تعلق رکھتی تعین طبعاً و و شوخ اورخوش مزاج لڑ کی تھی چندی ونوں میں: اں کی حور رہے کے ساتھ گاڑھی چھنے لگی۔

فاریہ کے گھر ایک بیٹا اور بین می جبکہ فروا کے بال بنوز اولاد کا کوئی امکان ند تھا امال نی

اک سنہرے سے دن سے اور دومیر کاستھم تھا جب نازک گلاب ی ایک ادر بری حوریه کی کود میں اتری وہ در مکھنے میں واقعی اتنی بیاری می جیسے رویہلے جاند کا اجالا، اس کے معصوم اور نازک وجود میں سمٹ آیا ہو، بڑی کی اطلاع سفتے ہی اماں ب كارنگ م وغف سه لال بيلا بوكمار

جواب دیا۔ حیث منگنی پیٹے بیا کے مصداق بجیلہ بیٹیم بہد

ا كثر اس كى كود ہرى ہونے كے لئے دعا تيں اور وظا نُف كرتي رئتيں\_

☆☆☆.

" الله الله الله الله الله الله الرونا میں آنے سے پہلے على اس بد بخت كا كام تمام مو جا تا میرای د ماغ چل گیا تھا جو بس منع کرجیتھی۔'' وہ معدے کے مارے سر پکڑ کے بین کرنے لکیس بجیلہ بوی جرت اور تا کواری سے ساس کا رومل و مکھے رہی تھی جو لاشعور کی طور بیداس کے اعدر تنفر اور بیزاری بیدا کرر با تفایه

مجهد تكفيظ بعد حوربه كمر آ كئ تفي امال كا

THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROP

یزی اس کے مغموم چبرے اور آنکھوں میں بے بنی کا ور درقم تھا وہ نگاہیں چرا گیا لیکن حور یہ کی ساعتوں میں اس کے زہر ملے الفاظ کی باز کشت

W

المتعال اور د كه البحى بھى كم تبيس موا تھا وہ ير جمي

"خوانخواه سپتال كاخرجه كيار منحوس توادهر

تحمر کی فضا میں اک عجیب می سکواریت

گھر میں بھی پیدا ہو جاتی ، پہلے مین کیا کم تھیں جو

رچ کئی عمران بھی تھکے سے چرب کے ساتھ

انردہ بیٹا تھاجب فاران نے کمرآ کے بیخرسی

تووہ سب ردمل یہ جیلہ کے ناخوشکوار تا ٹرات بھی

بھانپ کمیا تھاوہ مہیں جا ہتا تھا کہ جیلہ اس کے گھر

والول كے بارے من كوئى منى بات موسع، البذا

اس نے وانستہ ماحول پر جھائی ادای کوم کرنے

کی کوشش کی وہ امال کے قریب بیٹھ کے منصوعی

"امال خير سے كمر ش الى آئى ہے كى تو

تہیں جو یوں سوک منایا جارہا ہے بس صف ماتم

بچھانے کی بی کسررہ کی ہے۔"اس کے اعداز میں

کھایا تھا کہ جیلہ کی بے ماختہ می کھنگ آھی

اینے کمرے میں لیٹی انسو بھا ربی تھی سب کا

ردمل تووه جانتي عي هي اوراب روي بجي ويكه چکي

میں لینے وجود کو ویلھے بغیری آگے بڑھ گیا نیج

بدے بیار اور اشتیاق جرے جوٹ کے ساتھ اس

فرق ری<sup>ر</sup>تا خوانخواہ، پہلے علی احساسات کے

کے اس کی نظر ور بینک روم سے نقتی حورب پر

کے گر دبیٹے تھی مین کود کھورے تھے۔

تحت ـ"ال كمنه عيدالفاظ تطي

حوربه مجر مانداور ملامتي ي خاموتي من دُولي

کچے در بعد عمران کمرے میں آیا اور کاٹ

"اگرید بچی نه بھی اس دنیا میں آتی تو کیا

"-Undesirable baby"

امال اورعمران بھی بنس پڑے۔

میں بولے جاری *کھیں*۔

ا ك اور آگئي سوعات \_''

سجید کی ہے بولا۔

كجددر بعد جيله حوربه كے لئے موب لے كر كمر ع من داخل موتى -

''ماٹناء اللہ اتن پیاری ہے میہ اتنی نرم و نازك "مجيله باراور رشك كي تازه ومثلي موتي روئی جیسے دجود کودیکھے جاری ھی۔

'' عمران بھائی! آپ بتا تیں نال می<sup>م</sup>س جیسی ہے ہیہ۔"اس نے اس مسرور کیفیت میں عمران کومخاطب کرکے یو چھا،عمران کے ول میں پدراند محبت کی لہری بیدا ہوئی تو اس نے رنگ و لورسے دیکتے وجود پرنظر ڈالی جو فرشتوں جیسی معصومیت سموئے ہوئے تھی اس کمیے، وہ اجالا بلھیرتا چیرہ اے اپنے وجود کا ٹکڑا لگا کوئی بہت

" بیرتو سب بچوں سے زیادہ بیاری ہے۔" عمران کے منہ سے بے ساختہ لکلاء اس نے اسے كود ميں اٹھا ليا اور اس كے نازك سے كلاني رخمار کوچھوا تو اس نے سمسا کے آ تکھیں کھولیں غلانى بردول سعرين تلى أي سي

"اس کی آتھوں کا رنگ کتنا ڈیفرنٹ ہے۔" عمران نے مرور محرابث کے ساتھ حوربه کی طرف دیکی کر کها عمران کو نیوں محسوس موا جیسے چند کھوں میں اس کی جان اس سوتے جا عمتے وجود میں مقید ہو کئی ہے کھ در پہلے والی ستکدلی کے سبب اس کا دل شرمند کی کرد میں تھا بچی کو د کھ کراس کے اندر جوالوی می خوتی اتری می اس ہے اس کا چرہ جگم اٹھا تھا حوریہ جبرت اور بے سین سے بل میں تولہ بل من ماشہ ہوتے اس انسان کود کھر ہی تھی۔

20/4 85 (151)

پچې اب تقریباً چه ماه کې جو چکي هي و و خاصي صحت منداور پہلے سے زیاوہ پیاری ہو گئی تھی ہمہ وفتت مسكراتا چېره مال باپ اور بېن بھائي كي آتكھ كا تارا تفاعمران کھر آ کے سب سے مبلے اسے و مکھا وہ بھی یا ب کور سکھتے ہی خوش سے قلقاری مار کے بنستی تو د م<u>نک</u>ضے والوں کواس یہ بے ساختہ پیار آتا۔ حوز سمعمول کے کامول سے فارع ہو کے جب رات کو کمرے میں آئی تو عمران بیکی کو گود میں اٹھائے یاتی بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا کچھ ور بہلے اسے بی کے رونے کی آواز آری تھی وہ جلدی سے کام نمٹا کر کمرے میں آگئی لیکن اب تك عمران اے بہلا كے حيب كرواچكا تھا حور يہكو اب عمران کی چی ہے گہری انسیت بے حمرت میں

''اس کا فیڈر جلدی ہے تیار کرکے لے آؤ بھی بہت رور ہی تھی ہیہ، شاید بھوک لگی ہے اسے باتی کام بیشک ادھورے چھوڑ ویا کرو دلیکن میری بین کو رولایا مت کرو۔ ' حوربہ کو ہدایت کرتے ہوئے عمران کا لہجہ بدرانہ محبت سے لبریز تھا حورسے بی کوانی کودیس لیادہ ماں کودیکھتے ہی

"اس کے نام کے بارے میں کھے کفرم ہوا۔ ' عمران نے دیجیں سے بوجھا کیونکدان کے اور بچوں کے درمیان کئی روز سے کمی بات موضوع تفتكو چل رى تھى بى كوسب ہنوز كڑيا كبه كى ما يكارتے تھے۔

'' کی ہاں میرے خیال میں'' ایبیا'' تھیک ہے۔'' حوریہ نے اپنا تجویز کردہ نام بتا کے جواب طلب تظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ''لیها!''عمران نے زیرلب دہرایا۔ ''ہوں'' نام تو اچھاہے معنی کیا ہے اس کا۔''

"جنت کی چڑیا۔" حوریہ نے مسکرا کرایک نظر بچی کی طرف دیکھا جوآ تھھیں ہند کیے گہری

نام ہے ماری گڑیا کے لئے" یہ جنت کی ج یای تو ہے ، جو مارے آئلن میں الر آنی ہے۔ عمران نے بیار بھری نظر سے ایہا کی طرف

" "علطی مو کئی تھی جناب!" عمران نے فورا اعتراف کرتے ہوئے بحر پورمسکراہٹ کے ساتھ حوربیکی طرف دیکھا اس کے کیچے کا خمار حوربیکو جو لکا گیا تھا اس کا مزاج آج کل کچھ زیاوہ عی لطیف و گذار ہو گیا تھا حور میے نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اس کی نگاہوں کی وارتکی محسوس کتے ہوئے حوریہ کے جرے یہ بل مجر میں شفق جیے رنگ بلھر کئے اور لبوں پیر پھیلتی شرمیلی می مسكرا ہث نے اس كے روب كو دو آتف كر ديا عمران اس کی کیفیت و انداز سے مخطوظ ہوتے ورئے کل کے بنیا، بہت دنوں بعد وونوں کے درمیان محبت کے رنگ دخوشبو کا مانوس سا احساس بمحرا، چند کھوں بعد دروازے بیدستک کی آواز یہ

عمران ایک طرف تو والدین کی ناراضگی سے گھبرار ہاتھا دوسری طرف اولا د کوخود سے جدا کرنے کا محمل خمیں تھا وہ دایہا کوتو ہر گرخہیں، سوچوں کی مشکش کی کیفیت میں اس نے کٹیٹی پر الكلمان ركزيں۔

"اوهر آئي المال في ميتيس المالي-

حوربه کی جیرت خوشی میں بدل کئی ساس سسر کو

ا ہے کمرے میں دیکھ کرہ پہلے تو دونوں إدھراُ دھر

کی یا تیں کرتے رہے بھرا ماں کے اشارے برایا

ضروری بات کرنے آئیں ہیں۔" اتنا کہدکرابا

"دیکھو بھی عمران بیٹا! ہم تم سے ایک

''عمران بیٹا اتم جانتے ہو کے اپنی فروا کے

کھر جار سال سے اولاد میں ہوی

پید گیاں پیدا موری بن اس وجہ سے اس کی

زعر میں تہاری خبرے جادلاکیاں ہیں اکرتم

ائی چھوٹی بٹی فروا کو دے دو تو ..... وہ بڑی

مانت اور شفقت ہے آس محرے انداز میں

بڑے کے ماس لیٹی ایبا کواٹھا کےایے ساتھ

لگایا عمران کے چیرے یہ تذبذب کے تاثرات

ہے بوتی ہے ہماری بھی اور کینے والی اس کی مجھیمو

ہے۔"ایاں نی کالبحہ بس اتنی عی دریزم رہ سکنا تھا

بیٹے ہو۔'' وہ عمران کی طرف رخ موڑ کے متوجہ

نے پلڑا اور بھاری کر دیا ایک اگر بھن کودے دو

کے تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا،تہاری فقرو

منزلت بھی بڑھ جائے اور ذمہ داری بھی کم ہو

جائے گا۔" امال ٹی نے ایک ایک کر کے

مچرے دی مخصوص تی اور برجمی در آئی تھی۔

'' میں اپنی بٹی نہیں دے سکتی۔'' حوربہنے

"ارے میصرف تہاری می "مینی" جیس

'' ہاںتم بات کرو جھے سے عمران جیب کیوں

" يهلي مين بيثيون كابوجه كما كم تها جو چوهي

جی نے اصل بات شروع کی۔

غاموش ہو گئے تواما*ں بولیں۔* 

''ا ماں نی، میں آپ کوسوچ کر بتاؤں گا۔'' عمران كالبجيه كمزورادر نمزامت سيمجرا تفاوه بات ٹالنا جاہ رہا تھا، سی کے دانے گراتے ایا تی نے ابک کمنے کو گفتک کے اسے دیکھا لیکن بولے مجھ

"اس میں سویتے وائی کون ی بات ہے میں کون ساتم ہے رشتہ ما تکنے آئی ہوں ویسے بھی ان مین لؤ کیوں کی بریشانیاں علی بہت ہیں تہیں الجھانے کے لئے، چوتھی کی فکر سے بے نیاز ہو جاؤ کے میے کم ہے کیا؟'' اس کی حیل و حجت امال ني كوغصه دلا ربي تفي -

حوربیہ کے چیرے کا رنگ متغیر ہوا، کہیں عمران اماں کے دلائل من کے یا دیاؤ میں آ کے بی وینے بیرضا مندی نہ ہوجائے عمران نے رائے طلب انداز میں حوربیکی طرف و مجھا اس کی استھوں میں التجاتھی اولا د کوجدا نہ کرنے گی۔ ''ایاں بی انھی صرف جار یا بچ سال عی تو ہوئے ہیں فروا کی شادی کو میرکوئی زیا دہ عرصہ تو نہیں ، انشاء اللہ خدا ضرور کرم کرے گا اس پہیم سب دعا كريں كے اس كے لئے۔"حوريہ نے نسلی دینے کی کوشش کی۔

"ارے بس بھی کرو بہو بیکم تم کیا جانو میری جی کی محرومی کے کرب کو۔ "امال ٹی جھلائنیں۔ ''ثم جواب دو عمران پھر کیا سکتے ہو؟'' ابا جی نے عمران کونخاطب کیاوہ شاید عمران کی کیفیت کھے لیے خاموثی سے سرکتے تھے سب عی

سارے فائدے گنوائے حوربہ کا سانس اسکنے لگا۔ 20/4:05. (153)

20/4 354 (152)

وہ تنے سے فیک لگائے میم دراز ہوا۔ نیند میں اتر چکی تھی۔ '' پھر تو بہت ہی خوبصورت اورسوٹ ایمل

''اچھا، اب بہآپ کو پیاری لگنے لگی ہے آب تو اسے دنیا میں لانے یہ راضی عی تہیں تھے۔" آوھی بات وہ دانستہ ضبط کر گئی اس کے انداز میں حقی بھرا طنز تھااور لہجہ شکوہ کناں۔

" کون ہے؟ آ جا تیں۔" عمران کے کہنے یه دروازه کھلا ایا اور امال دونوں کواندر آئے دیکھ کروہ جیران ہوئے حور بیانے ایمیا کو بیڈ<sub>ید</sub>لٹا کے جلدی سے صوفے یہ جھرے بچوں کے تھلونے اور دوسری چزیں میش۔

ا پی اپنی سوچوں میں گم تھے جبکہ حوریہ کا دل خدا کے سامنے گریپرزاری میں معروف تھا۔ ''اماں میں اپنی پگی کسی کو بوں نہیں دے سکن فروا کے ہاں اولاد نہ ہونے کا دکھ جھے بھی ہے خدا بہتر کرے گا لیکن .....''امال فی اس کی

بات كاث كر بحرك بيك بوليس-

"ارے بہن کوسکھی نہیں دیکھ سکتے تم ہارا بھی مان نہیں رکھاتم نے خود چل کے آپس ہیں تہارک تمہاری آگھوں تہارے پاس کیسی پئی بندھی ہے تمہاری آگھوں پہلی کا رتی برابر بھی احساس نہیں،کل کلال کو تہاری بیٹیاں بھی اسے بھائی کو ایسا بی بے مردت یا میں گی ہال دیکھ لیماتم ۔ "امال بی نے مردت یا میں گی ہال دیکھ لیماتم ۔ "امال بی نے مردت یا میں گی ہال دیکھ لیماتم ۔ "امال بی نے مد باتی دیاؤ مزید بڑھادیا۔

'' آپ بھلا میری بیٹیوں کو کیوں بدد عاکمیں دے رہی ہیں ۔'' حور میر کے دل پیگا ری ضرب گلی عمران کواہاں کی کا کوسنا خاصا برالگا۔

''اکٹیں تی چلیں یہاں سےاب اور کیا رہ گیا ہے سننے کو۔'' حور ریہ کی بات پر دھیان دیئے بغیر انہوں نے اما کواٹھنے کا اشارہ کیا اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔

حوریہ نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن نا جانے
کیوں؟ امال بی کے رویے سے آج اس کا دل بھر
آیا تھا اندر کے کئی زخم کھل اٹھے تھے صبط کے
باد جود اس کی آٹھوں میں برسات اٹھ آئی تھی،
عمران نے بغور اس کی طرف دیکھا ہے چارگ
سے روتی ہوئی حوریہ کو دیکھ کر اس کا دل مضطرب
ہونے لگا، اس کے اندراحساس محت پوری قوت
سے بیدارہوا، یہ بھی تھا کہ حوریہ نے بھی اس امال
بی کے رویے کی شکا بہت نہیں کی تھی لیکن وہ بے خبر
بی کے رویے کی شکا بہت نہیں کی تھی لیکن وہ بے خبر
برگر نہیں تھا وہ دل عی دل میں حوریہ کے حوصلے
برگر نہیں تھا وہ دل عی دل میں حوریہ کے حوصلے
برگر نہیں تھا وہ دل عی دل میں حوریہ کے حوصلے
برگر نہیں تھا وہ دل عی دل میں حوریہ کے حوصلے
برگر نہیں تھا وہ دل عی دل میں حوریہ کے حوصلے
برگر نہیں تھا وہ دل عی دل میں حوریہ کے حوصلے
برگر نہیں تھا وہ دل عی دل میں حوریہ کے حوصلے
برگر نہیں تھا وہ دل عی دل میں حوریہ کے حوصلے

اس نے بے اختیار حوریہ کے گرونری سے

باز و حائل کیا حصار میں وہ بے جان می ہو کے اس کی طرف الر ھک گئی حور بید کا سراس کے سینے سے ٹک گیا وہ ہنوز سسک رہی تھی اور عمران کی سمجھ میں بیس آرہا تھا کہ وہ اسے کیا کہد کے تسلی دے وہ خاموتی سے اس کا کندھاسہ لا تارہا۔

بس اوقات خاموثی خود عی گفتگوں کو اینے اندوجذب کر کے مسجائی کی تا ثیرول میں اتار کیٹی سے اور وہ تا ثیرلفظوں سے کہیں بڑھ کے اثر انگیز مولی ہے۔

#### **ል**ልል

امال کا رویہ بچیوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ سخت بلکہ رقابت امیز ہو گیا تھا نور اور علی براے ہو گیا تھا نور اور علی براے ہور ہے تھے دادی کی بے جا ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک سے بدظن ہو کے اکثر ان کے سامنے بول برائے آج بھی دادی نے انہیں کسی بات یہ برای تحق سے بے وجہ ڈائٹا تھا کہ علی بول برا۔

''آپ ہروفت ہاری مما کواور ہمیں ڈائٹی کیول رہتی ہیں آپ گھر کی میڈم (کلاس ٹیچر) ہیں کیا؟''علی نے پچھ بے زاری اور معصومیت سے کھا۔

یہ بات من کے کئن میں سبزی کاٹتی حوریہ اور پاس میٹی بجیلہ دونوں کے ہونٹوں پیمسکراہٹ درآئی۔

20/2012 (154)

''نواب میلا دُورانی اٹھ گئی ہے شور مجانے کواے نور کود میں اٹھا کے جیب کروا اسے ورنہ جیب ہیں ہوگی یہ خوس ہاتھوں میں اٹھائے رکھنے کی عادت جو ڈال رکھی ہے اسے اور تو اور باپ ہی لا دُاٹھائے نہیں تھکنا جیسے ہڑی منتو ں مرادوں والی اولا د ہو، بھلا چوتھی مجی ہے بھی کوئی ایسا ڈلا بیار کرتا ہے۔'' اماں بی انبی انوکھی منطقیں بیان بیار کرتا ہے۔'' اماں بی انبی انوکھی منطقیں بیان کرتی حسب عادت'' ایما'' کوکو سے گئیں۔ سجیلہ جب ہے اس کھر میں آئی تھی اس نے

مجیلہ جب سے اس گھر میں آئی تھی اس نے اماں لی کے اس منفی رویے کو ہڑی شدت سے محسوں کیا تھا۔

"ویے حوریہ بھابھی آپ کی ہمت ہے کہ یہ سب برداشت کر گئی ہیں اگر میری کوئی ہیں ہوتی اور امال بی نے اس کے لئے ایسا جاہلانہ رویہ اختیار کیا تو ہیں ایک لفظ بھی برداشت ہیں کروں گی اگر امال بی کو پوتوں پہ بیار ہیں آتا تو نہیں، لیکن ہر وقت کو سنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، لیکن ہر وقت کو سنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں ان بے جاری معموموں کا کیا قصور ہے، اگر خدا نے انہیں لڑکیاں بناکے اس گھر میں بیدا کر دیا ہے تو۔ " ہیلہ کی باتوں پہ حوریہ کے کر دیا ہے تو۔ " ہیلہ کی باتوں پہ حوریہ کے جہے ہیں۔ کہ رسوں کے کرب چھے تھے۔ چہرے پہ ایک زخمی کی مسکرا ہے انگری جس کے جے۔ چھے برسوں کے کرب چھے تھے۔

"کیا ہوا ایہا کیوں روری ہے۔" عمران فرر کے میں داخل ہوتے ہی پوچھا اور جلدی سے نور کے ہاتھوں سے ایہا کو لے کر بازؤں میں جسلانے لگا ایہا باپ کی آواز پہچان کر مزید زور سے رونے لگی جسے وہ شکوہ کرتے ہوئے سب کی الاپر وائی اور اپنی تاراضگی کا احساس ولا رہی ہو عمران ہولے ہوئے اس کا سر تھیکتے ہوئے صوفے میں حسب معمول صوفے یہ بیٹھ گرا وہ اس کی کور میں حسب معمول دبک کر جیب ہوگئی جسے اس کے کمس سے بہت دبک کر جیب ہوگئی جسے اس کے کمس سے بہت دبک کر جیب ہوگئی جسے اس کے کمس سے بہت

''لیباروری می تمہاری ممانے اٹھایا کیوں نہیں اسے کدھر ہیں وہ۔'' عمران نے نور سے پوچھا تواماں کی بول پڑیں۔ دور جہ سی میں نکار میں میں

''وو تو کہن ہے باہر نکلی عی نہیں اور نہ عی بچی کو دیکھا کہ کیوں رور عی ہے۔''اماں لی نے گویا حور رید کی کوتا ہی بیان کی۔

''میری تو اجھی نماز کا دفت ہور ہا تھا درنہ میں بی اٹھا کیتی بچی بیچاری کو۔''اماں لی نے بچھ شرمندہ می ہو کے جھوٹا عذر بیان کیا۔

دراصل امال نے کچھ عرصے پہلے عی ہیا
بات محسوں کی تھی کہ بچیوں کے ساتھ نارواسلوک

یا سخت بات عمران کو خاصی نا گوار گزرتی ہے
جاہے وہ اس کی مال کی طرف سے عی کیول نہ ہو
امال بٹے کے دل میں اپنے لئے کوئی شکوہ نہیں
آنے دینا جائی تھیں لہذا اس کی موجودگی میں خود
ہیذرا قابور تھتیں اور پھراہیما سے اس کی محبت اور
انسیت کی تو بات عی نرائی تھی۔

اییها جسے بڑی ہو رہی تھی خاصی شرارتی ہوتی جاری تھی اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ دلچیپ ہوگئی تھیں وہ گیارہ ماہ کی ہو چکی تھی اسکلے مہینے اس کی بہلی سائگرہ تھی۔

رات آدهی سے زیادہ گزر چی تھی جب
اچا تک دیبا کی طبیعت خراب ہوئی وہ سائس
با قاعدہ تھیج کے زور زور سے لے ربی تھی اس
کے حلق سے عجیب می آوازیں لگلنے لگیں اس کی
حالت پہ حوریہ اور عمران حواس باختہ سے ہو گئے
وہ اسے ڈاکٹر کے باس لے جانے کا ارادہ کر بی
رہے ہتے کہ گھریلوٹو کول کے اثر سے بی اس کی
طبیعت سنجل گئی تو دونوں نے سکون کا سائس

الکی صبح عی وہ دونوں ایمیا کو لے کرشمر کی

2014 05 155

مشہور چائلڈ سیسٹلسٹ کے پاس گئے واکٹر کے آئے میں ایسی کافی در تھی۔

"و اکر تو ابھی میں آئی جھے آفس میں بہت شروری کام کے لئے ابھی پہنچنا ہے تم دوالے کر گھر چلی جانا۔" عمران کی بات سے حوریہ کچھ تربری ہوئی۔

"تم صالحہ کونون کرکے بلالوائے ہاں۔" اس کی پریٹانی بھانپ کر عمران اے اس کی بہن کو ہاں بلانے کا مشورہ دیا جو بہاں قریب عل رئی تھی حوریہ نے عمران کے موبائل سے صالحہ کو نون کیاوہ چندمنی ہیتال بی گئی۔

اجا تک ایما کی سائسیں پھر سے بری طرح
سے اکھڑنے لگیں وہ اور صالحہ بھاگ کراہے زی
کے باس لے کئیں نرس نے پکی کی حالت یہ گہری
تشویش ظاہر کرتے ہوئے ڈاکٹر کواطلاع دی اور
پکی کوا پر جنسی میں لے گئی ڈاکٹر تقریباً بھاگتی ہوئی
وہاں آئی ایک افرا تفری چکی گئے۔

''سانس بہت ڈوب کر آرہاہے۔' ڈاکٹر نے ایتھوسکوپ سے معائنہ کرنے کے بعد جلدی سے آئیجن لگادی۔

حوربیہ کو اپنی جان رگوں سے کھینچی ہوئی محسوں ہوئی حوربہ اور صالحہ کے ہونٹوں کی جنبش سے بے آواز دعا تمیں نکل رہی تھیں۔

ذا کشر صاحت کے ساتھ عملے کے دوسرے لوگ بھی ابیما کے گردمصروف عمل ہتھ، پچھی محوں بعد بن ڈاکٹر صاحت نے انتہائی مایوی اور بے بی سے نئی میں سر ہلایا ایک گہری سی سانس مجر کے حوریہ کے قریب آئی از راہ ہمدردی اس کے

اس نے پھرائی نظروں سے گخت جگری طرف دیکھا جومقدس اجالے کی ماندلگ رہی تھی اسے یوں بے مس وحرکت دیکھے دالے کا دل تھا، نرس دل دہل جاتا، اس کا ول تو پھر ماں کا دل تھا، نرس نے اس کے سرکے گردسفید پٹی با ندھ دی جے دکھتے ہی حوریہ کے حلق سے فلک شگاف جی فلک شگا

دونہیں بہیں ہوسکتا۔' وہ حواس کھو میٹھی تھی۔ صالحہ بمشکل اسے سنجالے ہوئے تھی ورنہ شایدوہ زمین پہ ڈھے جاتی۔

عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جو در در منظر دیکھادہ اس کی جان سلب کرنے کو کافی تھا ہے گئے در پہلے اسے صالحہ نے فون کیا تھا اسے ان آگھوں یہ یقین نہیں آ رہا تھا ابھی تو اپنی ایمیا کو ہستا کھیلنا مجھوڑ کے گیا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دوبارہ اسے اس طرح دیکھنے کے میں بھی نہ تھا کہ دوبارہ اسے اس طرح دیکھنے کے میں بھی ہوریہ کا ذہن مدے سے مفلوج ساہونے لگا۔

''بیلژگیاں کہاں مرتی ہیں زندہ رہتی ہیں بوجھ بن کر۔''اماں بی کی آواز گرم سلاخ کی طرح اس کے دماخ میں انجری۔

"Undestrable baby" آگلی "Undestrable baby" آگلی آواز کمی ہتھوڑے کی طرح بری پھر اور کئی اضطراب کن آوازیں پروہ ماضی جاک کر کے اللہ آگئیں۔

"سب وحمن تصمیری کی کی جان لے لی سے نے اس کی ۔" وہ مخبوط الحواس میں جلائی۔ اہلما ہوا لا وا بھی ایک دن سنگلاخ بہاڑوں کا سینہ چیر کے باہر آنگلا ہے اس کے اعدر کا آتش فال بھی آج بھٹ پڑا تھا۔

ہپتال میں موجود لوگ عجیب می نظروں ا سے اسے دیکھنے لگے لیکن وہ جیسے ہوش خرد سے علی نہ ہو چکی تھی۔

" حوصلے ہے کام لوحورید، پاگل مت ہو۔" مالحہ نے اس کے کندھے کو ذرا سا ہلا کے گویا حواس بحال کرنے کی کوشش کی۔

"اپنوں کے دھنکارے اور برسمی کے ارکارے اور برسمی کے ارکار ہو جاتے ہیں۔" حورب سنجالے نہیں مستجل رہی تھی فاران اور ہجیلہ بھی ہپتال پہنچ سکے تھے ایسا کو وہاں سے اٹھا کے ایسانس میں ڈال دیا گیا تھا۔

ہجیلہ اور صالحہ، حوریہ کو بمشکل ہپتمال سے باہر لے جانے لگیں وہ بنگتی ہو کی بے جان قدموں سے چل رہی تھی۔

گھر میں اماں اور پھو پھیاں بین کرکے روتی ہو میں حور سے کو دنیا کی میکار ترین عور میں لکیس نیکن شاید وہ واقعی ہی آزر دہ تھی۔

عران کادل درد سے پھٹا جارہا تھالیہا کے بہن بھائی بھی زار و قطار رور ہے تھے اور پھر حور سے اور عمر ان کے وجود کا حصہ وہ معصوم بری ہمیشہ کے لئے مئی میں جاسوئی لیکن دلوں میں انمٹ نقوش چھوڑ گئی۔

公公公

وقت ہوئے سے ہوئے گھاڈ کا بہترین مرہم ثابت ہوتا ہے، وهیرے دهیرے انسان کا صبر، بے چینی اور در دیدھادی ہوجاتا ہے لیکن ایسا بوتا بہت مشکل سے ہے۔

حوریہ دوسرے بچوں میں خود کو مبلا کے اندرے م کوفرار میں مدلنے کی کوشش کرتی وہ کائی حد تک سنجل بھی گئی تھی لیکن اس کی ذات میں ایک غیر معمولی تبدیلی آپکی تھی۔

گھر کے درو و بوار پہ اک خاموتی اور سوگواریت می جھا گئی تھی امال بی بھی اب بہت چپ رہنے لگیں تھیں انہیں ملال امیز اور مجر ماندی خاموثی نے گھیر لیا تھا۔

حوریہ انہیں خود سے ناطب نہ کرتی اگر وہ اس سے بات کرتی تبھی تو وہ ''ہول'' ''ہال'' لا تعلق سے جواب دیتی اہاں اس کے ول میں لگی رنجش کی گرہ جان گئ تھیں۔

حوریہ کے خیال میں امال کی ضروریات اور ان کی خدمت کے لئے ہر وقت حاضر رہنا اس کے فرائض میں شامل نہ تھا پہلے خدمتیں کر کے اس نے کون می قدر کروالی تھی اپنی اور اپنی اولا دکی، حوریہ کے اندر کی کدورتوں نے اسے پچھ باغی سا بنا تھا۔

فاران ادر سجیلہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے ان کے الگ رہنے کا فیصلہ تو دونوں کے درمیان شادی سے پہلے بی مطے تھا۔

بھی بھی امان خود کو گھر میں فالتو چیز کی ماند تصور کرنے لگیں وہ بچوں سے بہت شفقت اور لاڈ بیار بھی ارنے لگیں تھیں ان کی زندگی کی دعا کمیں کرتی کیکن اس سے بھی حورب کی بے نیازی پیکوئی اثر نہ پڑا۔

\*\*\*

آج الماں نے عمران اور حوربیہ سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی طلب کی جودہ بچیوں کے ساتھ ردار کھتیں تھیں اور مزید حمرت انگیز ہات سے کہ خود کو حوربیہ کا مجرم تک کہہ دیا ان کی آنکھ سے نکلے ایک آنسو نے حوربیہ کے دل سے تمام نکلے ایک آنسو نے حوربیہ کے دل سے تمام

20/4 (34 157

20/4 00 156

رنجشول کے داغ دھود سیئے۔

معانى مائكمنا ان كالمنصب تبين تقاليكن اس مقام تك البيس ان كے انمال عى لائے تھے۔ حوربيادرعمران ني بزے احرام اور عزب سے انہیں مطمئن کیا حالا نکہ عمران کا اپنا دل ہنوز تم

حورمیہ کا روبہ عمران کے ساتھ بہت بے اعتما اور بریگائی بھرا تھا جو اس کے لئے مزید سامان اذیت تھااس سانجے نے عمران کے دل یہ گھرااتر حجورا تعاوه دهيرے دهيرے مجل تو رہا تعاليكن حورمیکا ردمل اور رومیاس کے مزید الجھانے لگیا وه ميكجھ رہاتھا كەشايد خورىيەد كھاور صدے كى وجه ہرے خاموش ہو کے خود میں سمٹ کی ہے اور اسے ملین کیفیت سے نکالنے کے لئے اس کے تسلیاں دیتا اس سے باتیس کرتا حالا تکداسے خود حوربدی طرف سے جذبانی سہارے کی شدید طلب تھی، لیکن حورمہ کے چبرے یہ بے اعتناقی اور بریگا نکی بھرے ایسے پھر ملے تاثرات مجمد تھے جسے اس کے لئے عمران کی ہر بات بے معنی اور غیراہم ہے وہ اس کے اس عجیب رومل پیدکھائل ادرسششدر مو کے رہ گیا ، اتن گہرای اتن ہے یہ کی؟ یہ حور میہ کے مزاح کا کون سارخ تھی۔

حوریہ نے بیرہات نوٹ کی تھی کہ عمران میں بہت واضح تبدیلیاں رونما ہوئی تھی وہ بچوں کے معالمے میں خاصے حساس ہو گئے تھے اس ہے يڑھ کريہ کہ وہ حيب جاپ رہنے گئے تھے بہت منظرب اور الجھی ہوئی خاموتی ، حور سے اس کی عم خواری کرنے سے پہلو تھی کررنی تھی کیونکہ وہ اس ے حد درجہ ٹما کی اور برگمان تھی اور شایدوہ تو خود ۔ سے بھی روتھی ہوئی تھی،عمران کی پیش رفت بھی اس کے دل بیاجی دھول کو مٹا نہ مکی ، دونوں کے درمیان ان دیکھا سا فاصلہ در آیا تھا، عمران سے

حوربيكا بيروبيه خاصااجبي اوريريثان كن تقابه جن لوگول کو ہم نے ہمیشہ پیکر حبت بی سمجھا ہوہم جن کی نگاہ الفت کے عادی ہوں ان کی سے رخی بڑی درد انگیز ہوتی ہے خاص کر اس وقت جب دل تشنه سلی بھی ہو۔

الى شەرىسىمى شى -

مشل ہونے لئی۔

اورخوف سے کیریز تھا۔

'' کیاوہ بٹی کی جدائی کے غم میں اتنا ٹونٹ

کا تھا؟''اس کے زہن میں منتشف سوچوں کی

نَىٰ دُورِي بند ھنے لکي اس کی شکتہ حالی بیاس کمجے

سرك، خدا آب كومبر بمل دے " حوربدك

رل ہے ہے اختیار دعا نظی وہ اس کے مالکل

تریب کری تھنچ کے بیٹے گئی اور ہاتھوں کے

تنازت اميرتمس سےاس كے سرد باتھوں كو بلكاسا

رماما سکون امیز حرارت عمران کے ماتھوں میں

رہا حورید، اس سے بڑھ کر مداحماس خطا میری

رکول کوز ہر بن کے کاٹ رہاہے کہ وہ میری وجو

ے، جھے سے اس کی ناقدری ناشکری ہوئی ہے جو

لدرت نے سزا کے طور یداسے ہم سے چین

لیا۔'' عمران کے کہے میں اضطراب بے جارگی

"اورتم .....تم مجھی شاید میری ای خطا کے

سب مجھ سے بدگان ہو کے نفرت کرنے لکی

ہو۔' اس کی بریشان کن بات یہ حوریہ کے

چرے کا رنگ ایک دم بدلا وہ بے ساختہ بول

سکتی ہوں آپ نے بیرموچ مجھی کیسے کیا کہ .....'

اس کی بے کل حالت و مکھ کر ہی حور ہیر کی ساری

نارانسکی جوا برد ہو گئی تھی وہ بل مجر میں سارنے

شکوے بھول کئی تھی وہ اس کی جس بات کے سبب

برگمان تھی وہ اس خطا کے بوجھ تلے سلگ رہا تھا۔

"سائھیک ہے کہ میں اس کی پیدائش کے حق

" " تبین تبین بھلا میں آپ سے نفرت کیسے کر

" مجھ سے اس کی جدائی کا صدمہ سہانہیں جا

""انسان کیا کرسکتاہے، سوائے حوصلے اور

حدربيه كا دل موم كي طرح بيكه لا تفا\_

احساس، جواس کی میند میں کل ہواس کی آ نکھ کھی ت عمران کمرے میں موجود نہیں تھا اس نے کھلے دروازے سے باہر نظر دوڑائی تو ملحن کی بتی روش مھی کی کمچے انتظار بے چینی، تشکش اور چکھا ہے۔ میں بیت مجے ، اس نے در شہوار کو دهر بے سے الگ کیا جواس کے ساتھ لیٹ کے سوری تھی اور خود اٹھ کے باہر آئی عمران اکیلا تھن میں بیٹا تھا کری کے پیچھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملا کران پیرمن نكائے سوچوں میں اس قدر ڈوبا تھا كها سے حوربير کے قریب آنے کا احمال تک نہ ہوا۔

"يهال كول بين إب أب " حوربير كي آوازیہاں نے ہڑ بڑا کر دیکھا۔

"أب اس طرح كون بيض بين يبال اس وقت، آپ کی طبیعت تو تھیک ہے۔" حور پیہ کے انداز میں کائی حد تک پہلے والی اینائیت اور فرمندی در آئی تھی حوریہ نے عور سے اس کی آنكهول مين ديكها جهال غضب كاحزن وملال تقا آنکھوں میں تیرنی سرخی رت جگوں کا پیتہ دیے ری کھی اس کی حالت آج سے پہلے حوربیانے جھی

'ناپیندید'' کہنے کے کلمات کفر بھی میری ہی زبان سے نکلے تھے، کیکن تم بتاؤ حور ہیں۔'' اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد سے اس کی زندگی کے آخری کھات تک۔۔

"ایک کمچ کوئھی میرا سائبان شفقت اس کے وجود سے ہٹا ، مل بھر کوبھی میری والہانہ محبت یں کی آئی؟ بتاؤ حور رہے؟ تم تو اس سے میری بے يناه انسيت کي چتم ويد کواه ءو-''

انسان کس فندر دلیب تغاوت کا مجموعہ ہے اس کےاغر کا خیر وشراہے کس وقت کس حالت میں منکشف کرے میرکوئی نہیں جانتا، شایدانسان کے اندر کا انسان بھی نہیں حوریہ کوا حساس ہوا وہ عمران کے کہے جن کلمات کے سبب بدگمان تھی وہ بدگانی تو سراسر بے بنیادتھی وہ تو حور یہ سے زیادہ گھائل اور بھرا ہوا تھا چند کمجے حور رید کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیسے اس کی دلجوائی کریے، کون سا فکسفہ سمجھائے جواس کے لئے حرف سلی ہو کون ی دلیل دے کے اسے مطمئن کر ہے۔

"آپ نے اسے ہزا عی کیوں سمجھ لیا ہے جبکہ اولا دیو ہوئی میں آر مائش ہے بھی خدا دے کر آزماتا تو بھی لے کر اور رہا احماس خطا تواہے منانے کے لئے انسان کا ایک اشک ندامت بی كانى بوتا اكرآب نے خدائے رحيم سے معالى مانگ کی ہے تو وہ آپ کو ضرور بخش دے گا، صبر تو انسان کوونت کے ساتھ عی آتا ہے۔ " چند کھے خاموثی سنساتی ربی جیسے اغدر باہر کو ساکت کر ديينے والا منا ٹا سا حيھا گيا ہو۔

"مرف گیاره ماه وه جارے ساتھ اس دنیائے فاقی میں گزار کے چل بھی بیاس کا آنا تھا بیتو اس کے جانے کی تمہید تھی وہ تو شاید ہم یہ بیٹیوں کی اہمیت کا راز آشکار کرنے آئی تھی اور پھر وه سوگئے۔"عمران کا ذبن کسی گمری سوچ واوراک

من ندتھا اس پہ نظر ڈالنے سے پہلے عی اسے 20/4 (25. (159 )

20/4 639 (158)

کوئی اضطراب تھا یا کسی بے آواز پکار کا

وہ متاروں کو بوں تک رہا تھا جیسے اس کا کوئی بہت اپناستاروں میں جاچھیا ہو،اماوس کے ارمورے بن کی ادای نے پورے آسان کو اسے حصار میں لے رکھا تھا بنگی ہوا کی سرمراہٹ رات کی خاموتی ہے ہم کلام تھی رات زینہ بہ زینہ دوسرے بہر میں اتر رہی تھی۔

میں منہک تھا وہ آج اپنے اندر کی کیفیت شریک سفر سے بیاں کرکے سینے پہ دھرا بوجھ ملکا کر رہا تھا۔

"میں بھول گیا تھا حوریہ کہ خدا جب کسی انسان سے بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اسے بیٹیوں کی نعمت سے نواز تا ہے اور جواباً انسان نا گواری اور ناشکری سے اس کا استقبال کرتا ہے۔" اس کے اغدر پھراحساس خطا جاگا، درد کی ٹیسیس انھیں کرب واضطراب بڑھنے لگا۔

"ضدا نا جانے میری کس ادا پہ خوش تھا جو اس نے میرے آنگن کو خلیوں کا آشیاند بنایا۔ " حور ریہ کولگا جیسے وہ کسی اور عی جہان میں پہنچا ہوا

'' ''تم نے کبھی غور کیا حور سے رہے برگی تلیاں ہمیشہ پھولوں کی نرم پھٹر بوں پر بیٹھتی ہیں خوشما باغوں میں بن ان کا بسیرا ہوتا ہے لیکن تکی مرجاتی ہے جب وہ ……'' اس ہے آگے وہ بول نہیں سکا حور سے نے دیکھا اس کی آٹھوں میں درد گہرا ہو گیا، وہ واقعی بی بہت بھر چکا تھا اس کا ذہن بار بارا یک بی نقطے بہآ کے تمہر رہا تھا۔ د من بار بارا یک بی نقطے بہآ کے تمہر رہا تھا۔ د مور سے مجھے گلا ہے سے واکٹروں کی

تہارے ساتھ ہوتا تو۔'

"تو بھی آپاہے بچانیں سکتے تھے کیوں

اس کی بیاری موت کا پیغام لے آئی تھی،اس کی

زندگ بس اتن عی تھی۔' آنسو حوریہ کے گال پہ

پیسلنے گاس نے ہاتھ کی بیشت سے چرہ صاف

کیا وہ کمزور نہیں پڑتا جا ہتی تھی اس وقت عمران

کے سامنے کچھ لمحے بے آواز سکتے رہے۔

لا يرداى كےسب عى جواہد اگراس روز ميں

'' جوبھی ہوالیکن اس کے جانے کے بعد میراسکون ختم ہو گیا ہے، کوئی مجھے بتائے کہ مجھے سکون کیسے ملے گا۔'' وہ بہت بے بس سا ہو گیا۔

''لوگ مجھے کہتے ہیں حوصلہ کرو، صبر سے کام لو، لیکن نا جانے کیوں مجھے مبرتہیں آتا انہا کا چیرہ میری آتھوں کے سامنے سے جہا تی ہیں میں اے لاول ۔' حوریہ نے بہی اور ترحم سے اس کی طرف دیکھا اسے سنجالنا اس کی مسیحاتی ، ریسب اے اپ بس سے با ہراگ پا

می کھے کمجے سوچنے کے بعدا جانگ حوریہ کے ذہن میں ایک خیال کوئدا، شایدائ کمل سے عمران کے لئے تا شیر مسجائی ہو۔

''شایدآپ کواس وقت میری به بات عجیب کی کی میرے مات عجیب کی کی میرے ممان میں ایک ایسا ممل ہے جو شاید آپ کے اضطراب کو سکون میں بدلنے کا سبب بن جائے۔'' اس نے دھیمے لہجے میں کہا محران نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف رکھا

"اگر آپ مناسب سمجیس تو ہم رقیہ آیا (حوریہ کی بہن جو پھیر صے پہلے وفات پاگئی میں) کی بٹی مدرخ کو گھر لے آئیں وہ میتم پکی ہے ماں کے بعد باپ کی حادثاتی موت نے اسے بالکل بی نے سہارا کر دیاہے وہ بہت ہے جارگ اور کمیسر کی کی حالت میں تی رہی ہے اگر ہم کمی بے سہارا بٹی کا سہارا بنیں گے تو ہو سکیا ہم کمی بے سہارا بٹی کا سہارا بنیں گے تو ہو سکیا سکون جردے ۔"

''ہاں ہات تو تمہاری ٹھیک ہے کیکن وہ اپنے جیا کے پاس نہیں رہتی، وہ مان جائے گا کیا؟'' عمران نے متوقع خدشہ طاہر کیا حوریہ گا ہات اس کے دل کو گئی تھی۔

''کیوں نہیں مانے گا اس نے پکی کوجس: حالت میں رکھا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں اور میں بکی کی شکی خالہ ہوں کوئی غیر تو نہیں آپ میں

امان فی اور اہا تی سے بات کر شیجے گا وہ مان جائیں کے کیا؟ "حوریہ نے اپنا اندیشے کوزمان دی۔

'' مجھے نہیں لگٹ انہیں کوئی اعتراض ہو اگر انہوں نے کوئی رویہ ظاہر کی بھی تو میں انہیں منا نوں گا۔'' عمران کو اپنے اندر جوسکون لہر اتر ٹی ہوئی محسوں ہوئی اس نے بل بھر میں اس سے فیصلہ کروادیا تھا۔

"تو پھر گھیگ ہے ہم صح عی ای کے گھر جائیں ہا کی کے اپیں ساتھ لے کے وہاں ان سے صلاح کرکے اپیں ساتھ لے کے گادُں جائیں گے اور مہ رخ کو لیآ کی گے۔ " اس کے بچاہے بات کرکے۔ " ورید کے لیج میں خوش کی گھنگ تھی اپنی اس پتیم جواجی کو گھر میں اپنے پاس رکھنے کی خواہش، خواہش، خواہش تھی جو کے اسے حسرت عی نظر آئی تھی گین اسے حقیقت میں بدلنے کا شاید کئی سے مذا تھا

拉拉拉

حور سیمہ رخ کو گھر لائے میں کامیاب ہوگئ عمران نے اس کے سریہ دست شفقت رکھ کے ایسے بیٹی کا درجہ دیا وہ ان کے بچوں کی ہم عمر ہی سمی للذا بچوں میں جلد ہی گھل مل گئی۔

وقت کا دھارا اپنی رفتار سے چلتا رہا اماں اور ابا کے بعد دیگرے داغ، مفارفت دے گئے، حور میر اور تربیت حور میران نے بچوں کی پرورش اور تربیت میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی میں تیجا آج ان کے سب بچے نا صرف اعلی عہد وں پر فائز تھے بلکہ ہر لحاظ سے کامیاب زندگ گرار رہے تھے۔

مه رخ کی شادی علی کے ساتھ اس کی رضا مندی ہے کر دی گئی وہ ان کی اور احسان مند ہو گئی

زندگی کے اس مقام یہ وہ خاصی مطمئن تھی کسی کھار اگر اسے اپنی کم سن بیٹی کی جدائی کی کسک ک محسوں ہوتی تو اسکتے ہی لمجے وہ خدا کے بہاانعامات وتمرات پر سرایہ شکر بن جاتی۔ قصہ ماضی ختم ہوا اسے اپنے چہرے پہ گرم آنسوؤں کی لڑیاں پھسلتی ہوئی محسوں ہو تیں اس نے ہاتھوں سے آنکھوں کومسلتے ہوئے چہرہ صاف کیا، خوشی اور تم زندگی میں بمیشہ ایک دوسرے سے مشروط رہے ہیں۔

ایک بی زاویے سے بیٹھے رہنے کے سبب اس کا وجودین سا ہو گیا اس نے کمر اور ٹا گوں کو حرکت دی تو گئوں کو حرکت دی تو دونوں گھنٹوں سے ایکدم اٹھتی درد نمیں کے منہ سے کراہ نگلی چھڑ سے سے اسے گھنٹوں میں درد کا مسئلہ رہنے لگا تھا۔

ً بیڈ کی دوسری طرف کینے عمران کی آئٹھیں وا ہوئی ۔

طرف دیکھا وہ جاگ گیا تھا۔ ''کوئی مسئلہ ہے کیا؟'' عمران نے بغور اسے ویکھتے ہوئے پوچھا حور میہ ہاتھ گھٹوں پہ رکھے ہوئے تھی۔

مساوی کا است کا است کا اندائیں آری تھی۔' حور میرنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی۔ ''مو جاؤ رات کافی ہوگئی ہے۔'' عمران نے اس کی کلائی کو اِگا ساد مایا۔

حوریہ نے دراز ہوئے آسمیں موٹرھ لیل چندلحوں میں نیند کی بری نے اس کی ہر مسکن کو اینے دامن میں سمیٹ لیا۔

ተ ተ

20/4 054 (161)

منا (160 جون 144)



ے بیزار ہوتا ہے تو .... تق کوتا موت اس کا غضب ہے؟ ''اگر دہ دے تو عافیت ہے زئیرگی سے عافیت، چھٹکارا سو پریشانیوں سے کمی پرسکون نیند، قیامت تک کی نینیر، باڈی ریسٹ، اگر خُود ما تکی جائے ، یا ٹی جائے تو دہمتی ہوئی آگ، پریشائی، ہمیشہ کا جا گنا۔" وہ ابھی سالس کننے کور کے تھے۔ ''اور چکوند کہیے گا کبیر بھائی۔'' ''تم اس ہے ڈرنی ہو یجے؟' '' لگناہے میرااس کے ساتھ کوئی گہراتعلق نہیں ہے، نیڈر نہ محبت کا۔'' ''اس کے ساتھ کوئی تو لنگ رکھوزینب، وہ ہمیشہ ساتھ ہونے کا احساس دیتا رہے گا جوہر ہیں، وہ بڑا رہربان ہے <del>گھٹوم ۔</del> ہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کیا ہے کہیر بھائی ؟ کیا ہے تہیں ،اس کے سارے تعلق جویرید ، کلثوم ، زینب کے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ "اس كاتعلى تو براس چيز كے ساتھ ہے جواس نے بنائى ہے جواس نے بيل بھى بنائى مگر دسترس میں توسب ہے اس کے ، وہ ان ساری چیز وں کا خدا ہے اور تم تو پھر بھی انسان ہو۔'' "وہ مجھ جیسی عام ی مرکار بندی سے بھلا کول محبت رکھیں گے اس کے پاس تو آپ جیسے ہونہار نہیں امر، ہم سے کہیں زیادہ ہونمارے اس کے پاس، ہم تو راہوں سے ابھی اور رہے ہیں ابھی رہتے میں منزل کے متلاتی ہیں ، پروہ سب سے محبت رکھتا ہے ، وہ جا ہتا ہے ہم اسے یا دکریں ، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہوہ کہتا ہے، چلوا یہے ہی ذکر کر دوجیہے اینے مال باپ کا کرتے ہو، جیسے آبا وُ اجداد کا کرتے ہو، بس اس سے تھوڑا سازیادہ تا کہ لگے کہ تم لوگ بھی جھے سے محبت کرتے ہو، وہ بھی جا ہتا ہے کہ ہم اس ہے محبت کریں ہتم اگراس ہے کوئی رشتہ رکھنا جا ہوتو محبت کا رکھنا۔" '' میں بہت بری ہوں کبیر بھائی،میرے اندر ناشکری، شکوہ شکایات کا ڈھیر ہے آپ میں گے تو آپ کاایک اور ہفتہ نکل جائے گا۔'' "امرتم سارا کچھاہے سنادو۔" " میں اپنی کہانی کے سناؤل کمیر بھائی، ایک عام سے انسان کوسنانا جاہتی ہوں جومیری بات کا جواب دیے، میں رونے لکول تومیرے آنسو بو تھے، مجھ سلی دے۔ و جمهیں کوئی اچھاسا دوست ضرور ملے گاتھ ہیں کسی اچھے سے دوست کی ضرورت ہے امر کلہ۔'' '' نہیں ملے گا کبیر بھائی اب لگتا ہے کہ میں اسکیے رہوں گی۔'' " كيي نبيل ملے كا بيج، كيا تهم بين اتن يريشان مين وه مشكل نام والا هالا رقبيل ملا تھا۔" وه ب ساختگی میں چونکادیے تھے۔ و کیا پھرامرت نہیں کی جورم کا جذبہ رکھتی تھی ، کیا پھر میں نہیں ملا ، پھرعلی کو ہرنہیں ملا ؟ خدانے بھی تنہیں تنہائبیں کیا امرکلہ'' وہ جیسے کن کھڑی تھی ،کبیر بھائی ایک دفعہ پھراپنے کیے ہوئے تام دہرا نیں۔ ''میں نے کچھ غلط کہ دیا کیا؟''وہ الجھ گئے۔ 20/4 05 (165)

W

د پور ن پار رہے ہے بتد جو بین روڈ بی بی دھان دین ہے، کیوڑا سا آئے جا کر سواری مانا مشکل انہوں ہوگا، آئ ایک بنتے بعد وہ ملے بتے، ایک بنتے بعد بھی سب کچے دیسا تھا اور وہ و کسی بی باتیں کررے بتے، پورا ہفتہ وہ نواز حسین کی منہ بولی بہن بن کراس کے گھر ربی تھی اور اب ایک بنتے بعد وہ اسے لینے آئے بتھے۔

''تہہیں نواز حسین کے گھر کا ماحول پندئیں آیا ہوگا جھے اغرازہ ہے۔''
اس لئے آپ جھے ہمیشہ وہاں رہنے کا مشورہ مت دیجے گا، وہاں میری جگہ بھی نہیں ہے، اس چھوٹی می دو کمروں کی کوشی میں خودان کا گزارہ مشکل ہے ہورہا ہے، اس کے بھائی بھا بھی ہروقت آپس میں جھوٹی می دو کمروں کی کوشی میں خودان کا گزارہ مشکل ہے ہورہا ہے، اس کے بھائی بھا بھی ہو وقت آپس میں جھڑتے رہتے ہیں، اس کی ماں بچپاری سارا دن باور جی خانے میں گزاردیتی ہواں وہا اس کا اباسارا دن کھانے اورائے بیٹون کو گالیاں دیتا ہے اوران کا بیٹا ابنی بیوی کو گولیاں بگارہ تا ہے اور بیوی اپ شوہر کو، آیک بھائی نواز بی ان سب میں بچارہ ہے اپنی ماں ابنی بیوں کا سب سے اور جب گھر لوشا ہے تو کوئی اسے کھانا پائی کا پوچھے نہ پوچھے ہیںوں کا پوچھانے ہیں کہ بیوری کا اسے کھانا پائی کا پوچھے نہ پوچھے ہیںوں کا پوچھانے ہیں دورہ دے گھوڑے کی گھاس کے لئے بھروہ گھر والوں سے اور ہا ہے لیے بھروہ گھر والوں سے اور اپنے کے بعد ہے گھوڑے کی گھاس کے لئے بھروہ گھر والوں سے اورہ اپنے کورکی۔ لینا ہے اور موجھڑ کیاں گھا کر بھی جب رہتا ہے، میں کہتی ہوں اسی معمومیت خدا کی کونہ دے۔' ڈیوڑھی قریب کی دورہ اس لینے کورکی۔

" تمبارے منہ سے خدا گانام من کر بہت بھلالگاہے امرکا۔"
" میں نے سوچا آپ بھر جھے گاؤم ، زینب ، جوریہ کہیں گوغیرہ۔"
" آپ تمبیں کوئی گلؤم ، جوریہ ، ندینب نہیں کمے گا۔" ان کا لہجہ یا سیت بھرا تھا۔
" آپ جاتے جے سلو پورٹن دے دے کر ماردیں گے۔"
" الی امیدر کھتی ہوا ہے کہیر بھائی ہے؟" وہ شکوہ بھرے لیج میں اسے دیکھنے گا۔
" آپ نے کہا تھا آپ میری کہائی سنی گے، پرنہیں ٹی۔"
" میرے پاس دفت کی بوئی قلت ہا مرکلہ۔"
" میرے پاس دفت کی بوئی قلت ہا مرکلہ۔"
" کمرے پاس دفت کی بوئی قلت ہا منہ ، فاطمہ ، عائشہ ، جو بھی ۔"
" کس سے بھاگ رہی ہو، اپنے ماضی سے ، اپنے نام سے خود اپنے آپ سے یا بھر اپنے خدا سے ،" وہ نظمال ہی ہوکر دیکھنے گئی تھی۔

''اپنے خدا ہے بھا گئی ہوتو ہن لووہ تمہاراا حاطہ کے ہوئے ہے، چاہے کبیر بھائی چھوڑ دے، چاہے وہ مشکل نام والا چھوڑ دے، چاہے کا مورشکل نام والا چھوڑ دے، چاہے کی کو ہر چھوڑ دے، گر خدا بھی ہیں چھوڑ ہے گا، وہ تمہیں زندہ رکھے گا، جموک میں کے لئے کچھ نہ کچھ دیتا رہے گا، کوئی نہ کوئی امید دیتا رہے گا، وہ تمہیں بیاری میں زندہ رکھے گا، جموک میں کھانا کھلائے گا، بیاس میں مٹکا دکھائے گا حرامی رستہ دکھائے گا، جنگل میں خوراک دے گا۔''اسے چاہے یا تو دہ ممل طور پر مہریان ہوجائے کبیر بھائی یا بھر ۔۔۔۔''

" بھی بھی اس سے اس کا غضب مت مانگنا محول کر بھی نہیں امر کلہ۔" وہ اس کی بات کا اُکر کے اِلے۔ اُلے کے اِلے کا ا اے۔

"دوزخ کون مانگنا ہے کبیر بھائی ہرکوئی جنت کی تمنامیں پھرتا ہے موت تو مانگنا ہے تا جب زندگی

2014 050 164

ر یقین مبین آیا تھانہ ہی بے بھی پررخم--

ተ ተ سی طرح ہے اس نے نگ تر تیب وے کر ایک اضافی ورکر کی جگہ نکال ہی لی تھی ، نتیوں پر چوں کا كام اس في ايك كمر على سميط بوا تقار

W

ا کے طرف ہے من یا تمین تھیں، جواب بچول کی میگ کی ذمہ داری لئے ہوئے تھیں، اولی پر ہے میں امریبے کی حدورجہ مداخلت نے انہیں پریشان کر رکھا تھا انہیں انداز ہ تھا کہ بیلڑ کی اے ہارؤ ورگر بنا کر چوڑے کی اور اے لگ رہا تھا بہیں سارا ہار و ورک کرنے کے بعد وہ گھر کے کسی کام کے قابل شاید نہ رہیں، کیونکہ بہت زیادہ کام نہ بھی سرپہلیا تھا نہ ہی ا تناسجیدگی ہے دیاغ کھیانے کی عادت تھی ،بس کام چل رہا تھاان کا بھی اور پر ہے کا بھی ، پھر کی پیشی کہاں تھی اور کیوں تھی اس سے ندانہیں فرق پڑتا تھا نہ

عی اوارے کو\_

مریدامرت ان سب کے لئے سرورد کاسب ضرور بنی ہوئی تھی کچھتو اپنی ہوشیاری کی بنا پر ایں نے سکریژی کواپناہمنوا بنالیا تھااہیے کام کی وجہ ہے وہ اس کی ہر بات پیرلبیک کیہ بیٹھا تھا وجہ رہیجی تھی کہ ب سمجھ رہے تھے کہ ابھی اس اڑی کی اس سیٹ پر کتنی ضرورت ہے، اگر وہ اکیلے سارا کام سنجال رہی ہے تو ایں میں حرج عی کیا ہے اب تھوڑا سا سرور و دیگر ور کرکے لئے کیا جان عذاب کرنے کے متبادل بھی نہیں سوتھوڑا تھوڑا سروروس بی نے لے رکھا تھا کہ بیاڑی کہیں نہ کہیں کھے نہ چھے تبدیل کروائی رہے گی، بس پیاطمینان تھاسب کو کہ نوکری کی ہے اس کی چیخ و پکار سے پر ہے کی صحت پر اثر پڑسکتا ہے مگر کسی کی سیٹ خال مہیں ہوسکتی، سب اپنی اپنی جگہ پر فٹ تھے اور کسی نے ورکر کی کوئی مخبائش نہتھی کہ دولو کول کا كام ايك من امرت نے سنجال ركھا تھا، گريہ چالاك لومڙي يہاں بھي ہوشياري دکھا گئي، انجمي تک سب کو پیتہ تھا کہ لڑکی کوکام سنجالنا خوب آتا ہے، گرجس خوبصور تی سے وہ کام کو پھیلا رہی تھی اس کا انداز ہ

اب جا کہ ہوا تھا، جب پوری نیم سکریٹری کے روم میں جمع تھی۔

اور وہ نے انگریزی میگ کے بارے میں ایڈ وائس کر رہی تھی اور اس نے بہر حال میں ثابت کر چھوڑا تھا کہ ایک نیا میگ نہ بلکہ شروع ہوسکتا ہے بلکہ چل بھی سکتا ہے جس کے لئے انداز آ دو ورکر حامیس مگر پوری میم کو ملاکر فی الحال صرف ایڈیٹوریل کے لئے ایک عی کافی ہے باتی کے چھوٹے موٹے کام اس طرح بانٹ کر ہوتے رہیں گے دوسرے پر چول کے ساتھ عی، سیکر پٹری کو پچھ خاص اعتراض تو نہ تھا کیونکہ پیسے اس کی جیب ہے ہیں جانے تھے مگر ورکرز نے کوئی گرم جوثی نہیں دکھائی تھی، سب کو یہی اعتراض تھا کہ دوآئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر بیٹھ جاتی ہے، انھی کچھ دن پہلے اس نے رائٹرز کو پر چہ نہ جیجنے پر اودهم مجایا ہوا تھا، حالت سیمی سندھی ادب کے برچوں کی کمستقل لکھاری جن کی وجہ سے یر ہے میں روشنی تھی وی پر ہے کی شکل ویکھنے کوڑے ہوئے تھے،خود سے وی بی کرانے پر بھی پر چہ بھی مجھار ہضم کرلیا جاتا تھا ہڑی مشکلوں سے اس نے ادارے کی شاپ پر کئی دن چکر لگا کرا حجاج کیا تھا اور کئی لکھاریوں کومفت پر چہ جاری کروایا تھا اس کابس چلتا تو ایک اچھا اعز از ریبھی جاری کروا دیتی مگر فی الحال بداس كے بس كا كام نه تھا، انجى كى ايشو تھے جنہيں بارى بارى بيندل كرنا تھا، اسے ميجى خدشہ تھا کہ بھی بورڈ والے اگر اس کی کارکر دیجوں سے جوں عی بیزار آ کر چلانے کیجی تو اے نکال باہر کیا جائے گا

مدوياء ارب طالا والااور الربت لو خادع بن اوريس جانے ہیں آپ؟' "امرکلہ!" وہ سر پکڑ کر یکی سڑک کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ " آپ جھے ہے کتنے جھوٹ بولیں گے کہ آپ میرا ماضی نہیں جانتے ، یا آپ کو پیتائیں ہے، اگر کون ہیں کبیر بھائی ، کم تم کے بندے ہیں مجھے کی بیج بتا ئیں آپ کواس شمر کی تم جہاں جانے کے آگے آب بے چین پھرتے ہیں۔ "ووان کے برابر میں بیٹے گئی۔ "اسشرىمىرى جان قربان، تمهيس مل كيابتاؤن من خودكتنا بيس مول امركلة تمهيس كيابية." " تجھے سب تا تیں، کبیر بھائی مجھے اپنی کھائی سنا تیں۔" "برسول كى كهانى لمحول من كيس سناؤل كاامركك، مجھے لگتا ہے تم نے مجھے باغده دیا، مجرم بنادیا، بش ا پنا کہا ہوا بہت بھگتا ہوں ،ای لئے میں تمہیں علی کو ہر کے حوالے کر کے چلا گیا تھا کہ میں پھر پچھ کہ کہ گڑ پڑنہ کر دوں ، مکراس کے جانے کے بعد مجھے ہی تمہارے ساتھ رہنا تھا۔' " آپ س بے جھتے چرتے ہیں کیر بھائی لوگوں سے یا خود سے۔"اس نے خدا کا حوالہ میں دیا کیونکہاہے پیدتھا پیخص خداہے آشائی رکھتا ہے، وہ اس ستی ہے بھا گئے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ میں بیرسب کرنا ہیں جا ہتا، مگر جھے ہوجا تاہے امر کلہ،اب جب میں تم سے ہمیشہ کے لئے خلاا حافظ کہنے لگا ہوں تو میں تمہیں اپنی پوری کہانی نہ ہی گر کچھ کھے ضرور بتا سکتا ہوں، مجھے پیتہ ہے گاڑی گھنٹہ کیٹ ہے جیم ہے یا س تھوڑ اوقت ہے ، میں جا ہتا ہوں اس میں تم اپنی کہائی سا دو۔'' "اور تمهيل مجھ عسنا ہے بتاؤ كيا كريں؟" '' آپ کاویزا نگ گیا؟'' " وہ تہتے ہیں نہیں ، مر جھے پت ہے دوون میں میری فلائٹ ہے کل مجھے ائیر پورٹ پہنچنا ہے پھر کمی بھی وفت میراطیارہ پرواز پکڑے گا'

المين دعا كرتى مول آئھ تھنے كاسفر آپ كا جار گھنے ميں طے ہو، آپ جار تھنے ميرے ساتھ

تم جار گھنے کہو گی تو آٹھ گھنے لگ ہی جائیں گے۔''

کوئی بات میں کیر بھائی جہاں پہنچنا آپ کا نصیب ہے وہاں آپ پہنچ کر رہیں گے، جھے بس کھ بالتیں آپ سے پوچھنی ہیں اور پکھ بتانی ہیں۔"

تم بؤی حالاک موامرکلہ! مجھے بار بار باغرددویتی مور میں بھی کہوں مجھلے کی سالوں سے میرے جانے کا پروگرام کیوں بیس بن یا تا ،اس روز بھی جانے ایکا تھا کے ٹرین میں ایک فنکار ل گیا ، پھر جانے لگا تھا کہ تم نے روک لیا، بڑی بی ٹی وجہ سے رکار ہا، وہ بھی گزر گئیں، گر اللہ نے تمہارے لئے مجھے بہیں رویے رکھا اب اگر آٹھ محفظے اور جا ہمیں تو تمنا ہے کہ خدا تمہاری دعا قبول کرے گا اور میں آٹھ محفظے کا سغر جار کھنٹوں میں کریاؤں گا۔''

"تو آپ بتارے تھے کھانے بارے میں، بینتا ئیں آپ غائب کیے ہوجاتے ہیں؟" "میں نیس جانتا۔" وہ ممل نے بی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، حالانکہ اے ان کی بات

20/4 05 (166)

20/4 03 (167)

' بیتو تم خوب انچھی طرح جانتی ہو کہ کس چیز کا بہانہ، میں روز نون کرتا ہوں یا تمبر بزی ملتا ہے یا بند يااٹھایا تی ہیں جاتا' " حتان میں اکثر *سیل فون گھر بھول جاتی ہوں۔"* '' میں رات کے وقت کرتا ہوں اکثر۔'' ''میں سوری ہوتی ہول'' 'جب مہیں خود پہتے ہے کہتم جھوٹ مہارت ہے ہیں بول پا تیں تو بہتر نہیں کہ ہیکوشش ترک کی جا ''حتان! او کے تم کہو، تمہار ہے شکو ہے بچاہیں ، تمرییں پچھلے کئی مہینوں سے بہت پر نے حالات سے گزری ہوں ایسے میں بات کرنے کا دل نہیں کرتا کسی ہے بھی ، کیا بتاؤں میں تہمیں۔'' '' دفتر میں کوئلی ہو کر بیٹھتی ہو کیا یا گھر آ کر زبان بند ہو جاتی ہے۔'' '' دفتر والوں کو تو میرے ہو گئے پر عی اعتراض ہے وہ تو میری زبان بندی کی دعا میں مانگتے ہو نگے۔" اس نے مسکراتے ہوئے ماحول کوخوش کوار کرنے کی کوشش کی گئی۔ "" تم سارے جہان کوڈیل کر رہی ہو، مل ملا رہی ہوسوائے میرے، پوچھٹا جا ہوں اس کی وجہ کیا "تم خودسو جواس كى كياوجدب، مرايبا تجهية موتو-" ''صرف ایک وجہ ہے کہ تہمیں میری ضرورت نہیں ہے، جب تھی تب میں پورے جہان کے آگے تہمارے لئے اہم تھا اور جب نہیں ہول تو پورے جہان میں میری حکمہ کہیں نہیں ، ہررشتے کے ساتھ سے لیم کھیلنا نہیں آتا حتان، اگر کھیلنا جا ہوں تو بہت برا پر فارم کروں گی، اس سے بہتر ہے کہ ''نی الحال تو صرف مسائل حل کرنے دور کرانسس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں حتان۔'' '' ایک بات بتا دو مجھے صرف، شادی کرو کی بھی یا مجھے ہمیشہ لٹکائے رکھو کی تم ۔'' ِ "تم سمجھتے ہو میں تم سے شادی ہیں کروں گی؟" وہ اس کے منہ سے سنا جاہ رہی تھی۔ '' مجھے میلی جواب دے دو،تم کیا جا ہتی ہو۔'' " نی الحال نہیں حتان ، پچھ مسائل عل ہو جانے دو پلیز۔'' '' تمہارے مسائل زندگی بھر کا روگ ہیں، مسائل سے شروع ہو کر مسائل پر حتم ہوتی ہے تمہاری " تو مت ان مسائل میں الجھوتم ۔" "احِما، بہت خوب انکار کا عجیب جواز، بندوق میرے کندھے پر رکھ کرچلانا جا ہتی ہو۔" '' بندوق جلانے والول کے سخت خلاف ہوں عبدالحتال۔'' '' مجھے غیر ضروری ہاتوں میں مت الجھاؤ امرت، ایک بات من لومیری آسائی ہے تمہاری زِندگی ہے آئیں نکلوں گامیں، بہت وقت لیا ہے تم نے میرا، استعال کیا ہے جھے، میرےا حساس کومیری فیلنگو کا 2014 05 (169)

مكر في الحال ايمامكن نه بيما كه پر ہے اس پر پورى طرح ڈپینڈ زینے اور ایک ڈیڑھ سال تک اس کے یہاں جانے کے جانسز ناممکن تھے، اس لئے وہ بھی پوری طرح اپنی موجود کی کا فائریہ و اٹھار بی تھی اور جار سی مغز اری کے بعد سیر بٹری نے پر ہے کی منظوری چیئر مین کے سپر و کر دی تھی، ہفتے کو چیئر میں کو بلاكركوني حتى فيصله كرنا تھا، اس من من چھوتى سى ميٹيك بھي ركھي گئي تھى اور وہ بورى طرح سے پراميد تھى كدوه اليني باست منوانے ميں نوے فيصد كامياب رہے كى ، باتى كدرس فيصد كود كيوليا جائے گا۔ آج تو انہونی بی ہوگئ وہ شام میں گھر پنجی نو ورواز ہ کھولتے بی سب سے پہلے عبدالحنان کو پایا ایک قدم دروازے کے اعربو دوسرابا برتھا۔ "آكس آب؟" ده الحد كفر ابواتها\_ "السلام عليكم، كيسے ہو؟" وہ دوسرے على لمح اللي حمرت برقابويا كئي كلى۔ و جمهیں پوچھے کا خیال آگیا جب سر پہآ کھڑا ہوا ہوں تب۔"وہ واقعی اس کے سر پہآ کھڑا ہوا تھا۔ " كب آئے تم يتايا نہيں۔ " وه ووقدم چيچے بئي تھی آ مسلی ہے۔ " نيتا كراً تا تا كه تم گھر عى نەلۇئىتى \_" وەطىزىيەمكرار بانقا\_ "ايباتو كي ميس ب حتان، تم بيتيو، بيتيونا، كور ، كيول بو-" " بجھے تم سے بات کرتی ہے امرت والجمی ای وقت، رہی بات بیٹنے کی تو سواتین کھنے سے میں بیٹا على موا تقااب بور موكميا مول ، الجهامواتم آكني من بس لكني على والانقالية "تو کھانا وغیرہ کھالیا ہوگا آپ لوگوں نے۔" وہ اس کی طرف اور پھر پچھے فاصلے پر کھڑی ماں کی " نہیں تمہارا انتظار کررہے تھے، تم میٹھومیں کھانالگاتی ہوں۔" ''ای جھے تو بالکل بھوک نہیں ہے آپ حتان کو کھلا دیں، میں بیدوائیاںِ انگل کو دے آؤں نے را اور چینج کرلوں چربات کرتے ہیں، تم کھانا کھاؤ تا حنان۔ 'اس کے لیج سے پچھ تھراہٹ ظاہر ہوی گئی۔ " بھوک تو میری بھی اڑ گئی ہے، چائے کی کر بیٹا ہوں، تم وومنٹ بیٹے کر بات کر لو پھر جانا ہے "جب انتاانظار كيا بي و دومن بين جاؤيس بن انكل كودوائى دے كراتى مول-"و و دوائيوں كا تصلالے كرے ميں چي كا اور جب ان كودوائى كلاكر باہر آئى تو دو جوں كا توں كفر البل رہا تھا۔ "میں ذرا فریش ہوکر آتی ہوں۔" وہ بغیرر کے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چی گئی،اب اس بلا تیزی سے کیزے نکال کرواش روم میں تھس گئ اور جب باہر آئی تو وہ کمرے میں کھڑ اس کی وال ير ملك التي كود مكيدما تفا\_ "أب تو كوكى بهانه مين ہے تا۔" عجيب چھتا ہوا لېجه تھا اس كا، وہ بال باعد ھتے ہوئے كرى تھينج كر "م مجھدے ہوش بہانہ کردی ہوں، کس چرکا بہانہ"

20/4 000 (168)

آواز سے وہ رک کئی، تجوری جام ہو گئی تھی جس کی درزوں میں زنگ لگ کیا تھا،اس نے سرخ کوٹ پر ہاتھ مارا تو کسی!ور کیڑے کی گھڑوی کا حساس ہوا ابھی وہ اٹھانے ہی گئی تھی کو ہر کی طرف دیکھا تو وہ نینڈ کی حالت میں کر دلیس بدل رہا تھا، کویا اٹھنے کی کوشش کررہا ہو، تو کویا تہماری ٹیلی پیٹھی کی آڑ مائش ہے، وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں مسٹرانی تھی۔

مگروہ چوری بی کیا جو پکڑی نہ جائے ، تجوری میں ہاتھ ڈالاتو دروازہ فورا کھلاتھا۔ '' عمارہ جانا نہیں بیٹا امرت کے دونون آ چکے ہیں۔'' وورروازے کے بیوں پچ کھڑی کھیں۔ ''اوہ امان جی بس جارتی ہوں۔''شرمندگی سے ہاتھ مینج لیا گیا، کو ہراب دوسری طرف کروٹ

"اس کے کیڑے سو کھ گئے ہیں، پوراتھ پلا گندا ہورہا تھا، ساری چزیں نکال کر وھو کر رکھا ہے مگر كيڑے بعد میں ركھ لينا تجوري صاف كر كے پہلے نظنے كى كرو بچے۔' وہ اس كے سفرى بيك كے بارے میں بات کر رہی تھیں۔

''جی بہتر۔''اس نے ایک کبی سالس چھوڑی۔

"تو چوری ادھوری اور پکڑ بھی ،شکر ہے اللہ کا، زندگی کی جہلی چوری کرتے کرتے لوٹ آئی۔"اس نے دل بی دل میں کہا تھاا ہے کرے کی طرف جاتے ہوئے ، چینے کیا اور فائل اٹھائی ، وہی ڈگریوں والی اور بیک کنرھے سے لگا کر کمرے میں جھا تک کر اللہ جا فظ کہا اور کھر سے باہر کی راہ کی ، رکھے والا تو پہلے ہے بی آ کراس کا انظار کررہا تھا۔

صبح سورے بیچے اسکولوں کی طرف اور کاروباری کاروبار کی نوکریاں والے نوکری کو اور مزووری كرنے والے مزدوري كو جارہ تھ، ہركوني اپنے اپنے كام سے زيكا ہوا تھا۔ و الكرمندي ہے اردگرد پر نظر رکھے ہوئے بہت کھے موج رہی تھی اس کے بارے میں جو کروٹ لے کرسویا ہوا تھا، بے فکرسا۔

"آؤ محارہ تمہارای انتظار کررہا ہے۔ 'وہ کمپوزر کے ساتھ بات کرری تھی جب اے سامنے سے آتا ہوار یکھا تھا۔

''نو آپ به پیر لے جائیں اور و تکھئے گا پہلے کی طرح غلطی نہیں ہونی چاہیے مشین کوفیشن لکھ دیتے ہیں۔' وہ اسے تا کید کر کے اس کی طرف مڑی۔

'' کیا حال ہیں ممارہ گھر میں سب کیسے ہیں؟''

"الله كاشكر ب-" ووبولے ميں اس كا حال احوال بھى ند يو چھتى تھى، وہ اسے لے كرسكر يثرن كے روم میں آئی، کھودر بات چیت کے دوران سیریٹری اس کے پیپرز چیک کرتا رہا اور پھرسرسری بات چیت کے بعداو کے کر دیا گیا،اس کاورک آج سے شروع تھا، تمرآج تعار نی مراحل طے ہونے تھے،وہ امرت کے ساتھ اپنے روم میں آنی جہاں اسے اس کی میل دکھانی کی اور وہ اسے کام سمجھانے لگی۔ "اصل میں ہم نیا پرچہ شروع کررہے ہیں ،انظش میگ تم اگر جا ہوتو اس کے لئے کام کرو کیونکہ انگریزی تو تمہاری بہت اچھی ہے ترمیرا پر چہلی تہارے سامنے ہے جا ہوتو مل کر کر میں سے ، کٹریکر کی

قائدہ اٹھایا ہے تم نے وہ بھی نا جائز فائدہ، وہی حنان ہول ٹس جس کے کندھے پرسر رکھ کرتم بھی روتی

"و بی حنان ہوں جولمح لمحے تمہارے ہرو کھ میں تمہار ان اُ عال بن کر رہا ہے، وہی ہوں جس کے علاوہ تهہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا، کانٹا بھی چھتا تو مجھے آواز ویتباطین تم ، وہی ہوں جس نے تمہاری خاطرا بیخ بجین کی مقیتر چھوڑ دی ہتم سے تعلق جوڑ لیا اور اب تم اتی علدل، مفاد پرست اور سلفیش ہوگئی ہو جو پجھے دودھ میں سے مھی کی طرح نکال چھنک رہی ہو، ایک ارچم من لو، انسانوں کے ساتھ کھیلنے والے بھی خوش ہیں رہتے مجھے د کھ دے کر تمہیں بھی بھی ، کہیں ہے جی وِفایا محبت ہیں ملے کی ، مجھے اگر اپنی زیدگی ہے نکالو کی تب بھی میرا یاضی اور میں تمہارا پیچھا کروں گاندگی میری حرام کی ہے تم نے تو تمہاری بھی حرام ہوکررہے کی۔'وہ آ تعصیں بھاڑے اس کی طرف رجی اربی-

"اس بار جار با ہوں ،اب آخری جواب جا ہے،اب یا تو بارات کے کرآؤں گایا چر جنازہ اپنایا تمہارا، مار دوں گا میں مہیں بھی اور خود کو بھی ختم کرووں کی '' دوائی بھڑ اس نکا لنے کے بحد وعرما تا ہوا باہر

' حنان رکو بیٹا میری بات س لو۔' وہ اس کے پیچے «زُی تھیں مگروہ کیٹ یارکر گیا۔ " کہا تھا ایسا نہ کرو، ایک باراس سے نون پر بات کرلو کرتم اپنی ضدیے آگے کسی کی مانتی ہو۔''وہ اس کے جانے کے بعد فورا کمرے میں آئیں جہاں دہ مر کر کرمیتی ہوئی تھی۔ '' کتنے دکھاور غصے میں گیا ہےوہ ،اچھانہیں کیاتم نے امرت-'

" نی الحال جولیلچروہ بلا گیا ہے وہ کافی ہے، آپ کل کے لئے رکھ لیس میدملامت ایک وقت میں

ڈیل ڈوزنوری ایکشن کردے گا۔'' و دعمهمیں ذراا ترنبیں ہوااس کی بات کا۔' <sup>ء</sup>وہ تعب سےاسے دیکھنے لگیں۔ '' بہت اثر ہوا ہے بقین جائیں ،اپنی موت اس کے انھول بیٹنی لگ رہی ہے۔' ''امرت اسے سنجید کی ہے لیما شروع کرو ، کرلوٹاالاہت تک کروا ہے۔'

" کھیک ہے آپ کوئی برنس شروع کر لیس این ارزانگل کے لئے، میں کر لیتی ہوں شاوی میری طرف سے سب جائے بھاڑ میں۔" امرت کے اندرآ کہ کی ہوئی تھی جووہ لگا گیا تھا اپنی زہریلی باتوں اور کہے ہے، کولی یا زہرہے ہی ہیں ۔

مراجاتا کھے اور بھی ہوتا ہے اندر سے مارنے کے لئے، وہ حللو ارچوانسان اپنے مند میں لئے لئے پھرتا ہے اور خصوصہ عبدالحتان کی وہ حللواربس اسی کے للاف کام کرنی تھی، جوا بھی بھی کام دکھا گئی۔

وہ چھلے بارہ کھنے سے سور ہاتھا، اتن طویل نیند ہوتی سنجالنے کے بعد شاید پہلی مرتبہ لی تھی اس نے، اس نے اس برایک سرسری نظر والی چرتجوری کے ادھ مطاف پر جس سے سرخ کوٹ کا کیڑا جھا تک ر ہا تھا،اس سرخ کوٹ کوشا پدز بردئ دصنسایا حمیا تھااں بوری میں، جیسے سی کتے بلی کے بیچے کو پنجرے میں ڈالا جاتا ہے اور وہ باہر آنے کے لئے سلاخوں عن پربار رہا ہوتا ہے اسے کھ بھر کے لئے سرخ کوٹ کے ساتھ کی گئ ٹا انصالی پررتم ساآیا تھا اوران نے جیسے تن سیف کی تجوری کا خانہ تھیٹیا جرڑاٹ کی

وہ آئی تو کو ہرنے چھڑی تھام رکھی تھی اور جالے اتارر ہاتھا، دہ سحن میں بی تھہر کئی تھی۔ "اس طرف سے گزر کرانور جاؤ ادھر ڈسٹ ہے۔" اس نے رو بال سے ناک تک چرہ ڈھانپ رکھا تھاا ہے سمامنے دیکھ کرر کا اور کہنے لگا۔

وہ دوسری طرف سے ہوتی اندر گئی اور کمرے کی کھڑی سے برآمہ برنگاہ کی تو می تھ تبدیلی کا احساس ہوا، وہ بھاری اسٹول اور لکڑی کی سٹرھی جے برآمدے کے کونے پر لٹکا کروہ حجیت پر جاتے تھے ادراسٹول جو گھر کی مرمت کے دوران رکھا گیا تھا اور پھرو ہیں رہ گیا تھا کہ اتنے بڑے اور بھاری لکڑی کے اسٹول کا عمارہ کے ہاتھوں تو کیا ابا کے کمزور ہاتھوں سے سرکنا دشوار تھا سو بیر صال ان لوگوں نے اس برآ مدے کی جھت کوچھوتے ہوئے اسٹول کو گھر کے فرد کی طرح قبول کرلیا تھا، مگر آج وہ محن کے احاطے میں بالکل کونے پررکھا تھا جہاں ہے دیوار کا پلستر اکھڑا ہوا تھا سووہ اکھڑی دیوار کوڈ ھانپنے کا کام دے گیا اور میزی ایک جا در سے انچھی طرح سے اس اسٹول کے سر کوکور کیا گیا تھا، باتی کی کچھے چیزوں کی ترتیب بھی مختلف نظر آئی تھی، ٹیبل کودوکرسیوں کے ساتھ کچن کے سامنے رکھا گیا تھا، ایک کری جوثوتی ہوتی تھی ا ہے لو ہے کی بٹی اور کیلول کی مدد سے جوڑا گیا تھااس طرح کےوہ بیٹھنے کے قابل بن گئاتھی۔ دروازوں پرسفید چونے کارنگ کیا گیا تھا جوابھی تازہ تھااوراب جالےا تاریے کا کام باتی تھا، گھر كي كه كهلا و هلا اورزياده بي صاف متحراسا لك رما تقا\_

وہ قدر سے حیران تھی اور اس خوشی گوار حیرت نے باتی لوگوں کو بھی جکڑ رکھا تھا، وہ اہاں اہا کے کمرے میں گئی تو وہاں کا نقشہ اور تھا اور پھھ ہیں تو چیزوں کی ترتیب بدل دی گئی تھی الماری کی جگہ عار بائیاں دونوں ایک ساتھ سائیڈ پر چھوٹی سی میز جس پر ابا کی دوائیاں اور ڈائزی رکھی تھی، تر تیب بر لنے سے پچھ نے پن کا احماس ہوا تھا اور کو ہرنے اپنے کمرے کے پردے اتار کریہاں لگا دیتے تھے، اس سے خشہ دیواروں کا اکھڑا ہوا روعن ڈھک گیا تھا، وہ جیران جیران می ہراک چیز پر توجہ کر رہی تھی جب ابا کے قیقیے اور امال کی مسکر اہم نے متوجہ کیا۔

'' کیمالگا تمارہ پیسب ہمارے کو ہرنے جو ہردیکھا بی دیئے۔''ایابالآخر ماننے کو تیار تھے۔ " میں سوچ رہی ہوں ابا کہ امال کے بیٹے میں سکھٹر بیٹیوں جیسی خصلت پیدائتی ہے یا بھری گئی ،اگر ہاں تو کہاں سے؟ اور اگر تھی تو عمر کے چھبیسویں سال کے بعد کیوں ردنما ہوتی۔'

" نيج وه مشہور کہاوت ہے نا کہ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اسے بھولانہیں کہتے۔'' '' ہاں تھیک ہے، ملکہ بھول بی جاتے ہیں، میں سوج رہی ہوں اب کھر کے کا موں میں کوئی ہاتھ بٹا دے گا۔'' تھر آتے دفت اس کا موڈ بہت براتھا تمرآنے کے بعداس کا موڈ اچھیا سا ہو گیا تھا۔ " تم بنا و نوكري كاكيابنا، ديليمواركول والى ذمدداريال مهارى بي في في الفارهي بين " وه آج خاص

يراميدنظر آرب يتحيه

اسے مجھ بیس آیا فوری طور پر کیا ہے، کہ ہاتھ پر دھری نوکری کولات مار کر چلی آئی۔ "ابا آج انشروبود یا ہے اچھی امیر توہے محرد میسے ہیں آجائے گا ایک دودن میں جواب " "انشاالله اليما آئے گانيج، پريشان نه ہوناتم\_"

20/4 05 (173)

بك پڑھ سكوان دنوں تو اور بھى اچھا ہوگا، انداز ہ تو ہوگا تمہارا خبر گر..... '' وہ بولتے بولتے پچھ سوچھ

' بچھے لگتا ہے میں بیکام نہیں کریاؤں گی۔''وہ عجیب سامحسوں کرری تھی اسے اغرازہ ہو گیا تھا کہ اس کے یہاں ہونے کی وجدا مرت ہے اور اس کی کوششیں شاید۔

(اب اس سے محرام کر اکر بات کرنا پڑے گی ، بات بات پرشکر بیادا کرنا پڑے گا) وہ سوچ کرزہ گئ ادر میسوچے ہوئے اس کی پیٹائی پرشکن اجری تھی۔

'' تواگرتم چا ہوتو کل سے کام شروع کر دو۔'' امرت اس کی بیزاری کومحسوں کر چکی تھی۔

" " الله المحلى كرتى مول " الله في تيل يريز م بيرز المالئے ...

" تم يدكماني بره لوديكمواس من كبيل جمول توكيس ب-"اس في ايك افسانداس كرسام ركها

" بچھے نہیں اندازہ ہوسکتا میں نے بھی کہانیاں نہیں پڑھیں، دیکھوید بات می یاسمین کے سامنے مت کہنا شکر ہے وہ ابھی با ہر ہیں۔''

'' وی چوتیسری ٹیبل پر بیٹھتی ہیں سب سے ہینئر ہیں یہاں پر۔'' '' میں ……جار بی ہول مجھے بیدواقعی کام نہیں آئے گا،سوری۔'' وہ فوراَاٹھی تھی کری ہے۔

"عمّاره! مبيّعوكيا كرريق بو<u>-</u>"

" د جہیں سوری جھے چلنا جا ہے یہ کام میرے بس کانہیں ہے، جھے پہاں نہیں آنا جا ہے تھا، تمہارا مشکر میہ ہم لوگ کسی اور کور کھ لو۔ ' وہ تیزی سے کہتی ہوئی کمرے سے باہرنگل گئی۔

''غمارہ رکوتو سہی۔''وہ اس کے پیچے باہر آئی تھی مگر سامنے سے آتی مس یاسمین اور سیریٹری کو دیکھ

"بيكهال جارى بين؟" سيكريثري نے عماره كو تطبع بوئے و كھوليا تھا۔

" يكل سے كام پر آئيں كى آج و يے بھى پر چەنكل كيا ہے، بس كچھ چيزيں رہتى ہيں جو ميں ديكھ ر بی ہوں، ایک خطوط کا سلسلہ ہے اور پکن کا، وو مین میگ کے لئے جومس یاسمین کر رہی ہیں اور کمپوزر ہے تو میں بات کرآئی ہوں۔"

"بال بياتو تھيك ہے، پہلے بھلے وہ كام كچوسكے ليس ويے بھى ہم الحظے ماہ سے نے ميك كى تيارى شروع كريس كے- "سير تيري مطمئن ہوكر با برنكل كيا تھا اور مس ياسمين كمرے ميں اصولاً تو اسے بھي كمرے ميں بى جانا تقامرمى يائمين كے سوالول سے بيخ كے لئے اس نے كمپوزنگ ڈيپار شمنٹ كى راه نی ول میں خدیشے سراٹھارہے تھے۔

" كى كومنە د كھانے كے قابل نەچھوڑ نا ممارہ ميڈم "اے رہ رہ كرہول اٹھ رہے ہے، آج مہلی باروه بار بار گھڑی دیکھی کہ آف ہوا دروہ فرار ہوجائے ،ادھر عمارہ رکتے میں بیتھی کیسی مطمئن تھی \_ (نداب بات كرمايزے كى ماشكر سادا كرما موگا\_)

2014 356 (172)

موں اور تمہاری بہن بھی میں ہوں، بھائی بھی علا کرنا تھا تو تم بھیے ھیز مار کر کہی تھیں میں تم سے آٹھ ماہ بردی ہوں اور تمہاری بہن بھی میں ہوں، بھائی بھی میں بول، دوست بھی میں ہوں، خبر دار کسی کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت نہیں، محلے کی الز کیاں ہمیشہ جھے مارتی تھیں اور تم میری طرف سے ہرا یک کے ساتھ الز آتیں اور جھے بچوں کی طرح تحفظ ویتی تھیں، ایسا کیا ہوگیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان اتے فاصلے اتنی اجنبیت آگئی ہے۔"

'' تھے، تہاری ترجیات ہارے میں اسے نظر آئے ہیں جھے ہمیشہ سے نظر آئے تھے، تہارے خواب ، تہاری ترجیات ہمارے ماحول ، ہمارے فرہنوں سے بہت زالی ہیں ، تم نے خود بی بجیب رستوں پر قدم رکھ دیئے اور بھی کسی کے بارے میں ہیں سوچا ، میٹرک میں برے نمبر آنے کے بعد جیسے تم نے بھی پڑھائی پر توجہ ہیں دی ، تم نے پچھے بھی ٹھی کرنا چاہا بلکہ رستہ بدل لیا ، تب سے تمہاری بغاوت تمہاری آوارہ گردی ، تمہاری لا پروابی کا بھگائ بھگت رہے ہیں اور اب بھی مجھے تو بھی لگتا ہے کہ تم چڑیں بدل کراس گھر کوخو و کے لئے بچھے قائل بنا رہے ہو، تم شاید زیادہ وہر تک بہال تک نہ ہاؤ ، چار دن میں دل پھر بھر جائے اور پھر استہ بدل لو۔' اس نے تو بے پر آخری روئی ڈالتے ہوئے جیسے گفتگو کا اختیام کیا اس پر اپنی بر بینی بوری طرح آخری روئی ڈالتے ہوئے جیسے گفتگو کا اختیام کیا اس پر اپنی بر بینی بوری طرح آخری روئی ڈالتے ہوئے جیسے گفتگو کا اختیام کیا اس پر اپنی بر بینی

''سب چھوڑ دیا ہے میں نے لور لور پھر کے تھک گیا ہوں، اب سوچ رہا ہوں مشقت کے معنی تبدیل ہونے چاہئیں، جو وقت إدھر أدھر دیا ہے وہ گھر دالوں كو دوں گا، جن كاحق ہے توكرى ذعویۃ دں گا عمارہ ہمیں ہوئے جاؤں گا، پھر ڈھو نے دالا عمارہ ہمیں ہے گی تو مزدوری كروں گائى قابل بھی نہ رہا، كی ہوئل كابيرا لگ جاؤں گا، پھر ڈھو نے دالا كام كروں گا، كى مرک كے گھر كا نوكر لگ جاؤں گا، ذیا دہ نہیں تو ركٹ ڈرائيور بن جاؤں گا، گر بھوكا نہیں مردں گانہ كوم نے دوں گا، دیکھنا ایک ون تمہاری بڑے گھر میں دھوم دھام سے شادی كروں گا، ڈھول گانہ كوم نے مارے دوت تمہارے دھے تمہارے دھے تمہارے دہ تھے تمہارے دہ تھ تمہارے دیا تھر ساری خوشیاں دول گا عمارہ، پتہ ہے میرے سارے دہتے تمہارے دائی سارے ساتھ ہیں، میری بہن میرا بھائی، میری دوست میری ساتھ ہیں، میری بہن میرا بھائی، میری دوست میری ساتھی ہیں، میری بہن تمہارے ساتھ ہیں ساتھ ہیں، میری بہن میرا بھائی، میری دوست میری ساتھی ہیں، میری بہن تھرا اور گھر ہی دوجیا تیاں جن میں ایک جی دوئی شائل تھی اٹھا كر كھی تا ہوئے گیا آ دار نور از والحال میں ایک جی دوئی شائل تھی اٹھا كر كھی سے آئلوں میں نوال میں نوالا ہوا سالن پلیٹ میں رکھی دو چیا تیاں جن میں ایک جی دوئی شائل تھی اٹھا كر كھی تھر کھیا نا مشكل ہور ہا ہوگا۔

اوهر عمارہ نے دو پیٹے سے چرہ رگڑا، شنڈ نے پانی کے چھینے مارے امال ابا کے سامنے روئی رکھ کر ابنا حساب کمرے میں نے آئی جس کی تر تیب بھی پہنے نیا ہونے کا اما ان کر رہی تھی ایک طرف شارہ آنکھیں رگڑتے ہوئے نوالہ نگلنے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف شاگی کو جرکا حتی کڑ دا ہو چکا تھا اور دہ کتنے دنوں بعد ویسے ردر ہاتھا جسے بھین میں ضد کرتے وقت روتا اور موٹے موٹے نوالے ساتھ لیتا رہتا تھا تب امان کہتی تھیں روتے ہوئے نوالہ اٹک جائے گا بچہ کھاتے وقت بیس روتے اور اب وہ سون رہا تھا اور کہ دوتے وقت نوالہ اٹک جائے تو روتے وقت نہیں کھاتے مگر وہ کھا رہا تھا اور نوالہ بھی اٹک رہا تھا اور وہ تے وقت نوالہ اٹک رہا تھا اور وہ تے وقت نہیں کھاتے ، مگر وہ کھا رہا تھا اور نوالہ بھی اٹک رہا تھا اور وہ دوتے بنس بھی رہا تھا خود ہے۔۔۔

نام ہے اس کاعلی کو ہراور کام ہے اس کالورلور پھرنا، وہ خود پر ہمیشہ سے ہنتا ہوا آیا تھا۔

2017 8 - 175

ديکھول گي پھر ديکھتے ہيں۔''

'' بیٹا پہلے ایک پر پے کارزلٹ تو آنے دو پھر کہیں اور جاتا۔'' '' ہال خیر آ کچھے کھایا بیا ہے میں کام بھی آپ کے سکھٹر بیٹے نے تو نہیں کرلیا۔'' (اے عجیب ی جیلسی سی ا رہی تھی اس سے )

" بيكام تو تمهارا ہے، آٹا كوئدھ آئى ہوں ميں چياتی ڈالتی ہوں تم سالن بھون لو۔"

'' جہیں امال جٹھے آپ، میں دیکھ لیتی ہوں ، پالک ایال لی ہوگی آپ نے صرف بھوٹا ہی تو ہے ، میں دیکھ لیتی ہوں۔' وہ باہر آئی تو جھاڑو دے کر گو ہر سارا پھراایک ڈیے میں لے کر باہر جار ہا تھا،اس کی ہنی چھوٹ گئی چکن کی طرف جاتے ہوئے۔

''میددن بھی دیکھنا تھا، با ہر کی آ وارہ گر دیوں ہے فرصت ملی تو کیا ذمہ داری گلے میں ڈال دی۔'' وہ ا ہنڈیا چڑھا کر دوسری طرف آٹا ٹکالنے گلی۔

میں ہے۔ ماروں سرت میں ہوں ہے۔ ''عمارہ پہلے سالن بھون لو پھرروٹی ڈالنا۔''اندر سے امال کی آواز آئی ،وہ بھی جانتی تھیں کہ دو کام ترک تربیب میں میں کے جمر نہیں کی سرت سے است

ساتھ کرتے ہوئے ہمیشہ ایک بھی نہیں دونوں کام خراب ہوتے ہیں۔ منارہ نے سر جھنگ کرآٹا والیس فرت کی میں رکھاا در سالن میں مسالے ادر تیل ڈال کر بھونے گئی۔ '' کوئی تو کام ڈھنگ سے کر ممارہ کی گی۔' وہ خود کو طامت کر رہی تھی کام کرتے ،اس کا سالن ممل ہوا تھاا در کو ہر نہا دھو کر فریش ہو کر باہر آیا تھا اور کچن سے کھاٹا پکانے کی خوشبوا سے اندر لے آئی۔ '' بڑی بھوک گئی ہے ممارہ حلوی سے دو جاتاں نکال دو' وہ کو نے نہائی کا معافی تر ہے۔ ان کے ا

''بڑی بھوک تکی ہے عمارہ جلدی سے دو چیا تیاں نکال دو۔' وہ کف فولڈ کرتا ہوا فرت کے سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگا۔

''بردی احساس ذمہ داری جاگ آتھی ہے۔'' وہ طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ ''تھہمیں اس پربھی اعتراض ہے کیا؟'' وہ فرتج بند کرکے اس کی طرف مڑا۔

'' جھے کیوں اعتراض ہوگا ،اچھی تیدیلی ہے۔'' دہ اس کی طرف بغیر دیکھیے بات کر رہی تھی۔ ''میں نے سوچاتم باہر کے کام کرتی ہوتو میں اعراکے کام دیکھ لوں۔'' وہ خودا بی ہنسی اڑانے لگا تھا۔

'' میں اندر کے کام بھی دیکھ لیٹی ہوں تہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔''

'' میں پر بیٹان تو نہیں ہوں ،تم سالوں سے مشقت کرتی ہوئی آئی ہوسوجا تمہارا ہاتھ بٹالوں ،کل ایسا کریں گے ہم دونوں ل کرنو کری ڈھونڈ نے جائیں گے ، پھر واپسی پر گھر کے کام بھی ساتھ کرلیں گے ایجھے بہن بھائیوں کی طرح۔'' بے ساختہ اس کے منہ سے نکلاتھا۔

چپاتی اتارتے ہوئے عمارہ کا ہاتھ تو ہے ہے میں ہو کر جلا تھا اس نے فوراَ انگلی منہ میں ڈال دی تو ا پوری طرح جل رہاتھا اور چیاتی آ دھی جلی ہوئی تھی۔

> کوہرنے ہاتھ بڑھا کر گیس ہلکی کی ادرا سے چپاتی ڈالنے کا اشارہ کیا۔ ''در بر کر جبار کر بران

"میری کوئی بہن نہیں ہے تا ، بن منہ سے نگل گیا ،تم میری بہن نہیں مگر دوست تو ہو تا۔ 'وہ اپنی صفائی پیش کرر ہاتھا۔

" تم جو مجھو وہی ہوں ، جورشتہ رکھنا جا ہو، چاہے تو کوئی رشتہ نہ رکھو۔ 'اس نے اوپری دل سے کہا

2014 65 174

الإخداك لخ عرت دين كاكوني ايك حربرتو چوز ديري-" هالار جھے جدائی راس آ گئ ہے، مجھے بھوک راس آ گئ ہے، مجھے تنہائی راس آ جاتی جا ہے، میں تمہیں اب نہیں نکے کروں کا یہاں تک کہ آٹھ ماہ دی دن گزر جا میں کے اور تمہیں ای فون سے کوئی انسوس ناك خبر ملے كى چردد ڑے دوڑے آنا يجے " '' بچ ہے کہا ذیت کا کوئی حربہ میں چھوڑیں گے آپ، دل کرتا ہے سر دے ماروں دیوار پر ، میہ تین سال میں نے یہاں کیے گزارے ہیں اس کا مجھے بی پیتے ہے۔ ''ایپاِسوچنا بھی مت درنہ وہ آٹھ ماہ آٹھ دنول میں آجا میں گے۔'' "ابا! بھی تو دل خوش کرنے والی بات کیا کریں یار۔" '' كيا دل خوش كرنے وافي بايت كروں، شادي كے لئے تو تہيں مانيا، جا دُن تو كہاں جادُن ھالار'' ''ایااس کےعلاوہ خوشیاں مرکئی ہیں کیا بھلا۔'' ''ابا کی جان۔...لوٹ آؤ، فزکارٹوٹ چکا ہے۔'' " توبلاليس نا، اين قائم مقام شفراد \_ كو\_" " ھالا رو مکھاب کوئی میتی چیز تہیں میرے پاس تو ڑنے کے لئے سوائے خود میرےاگر وہ جا بتا ہے '' اُف ابا! احیما چھوڑو، چلونی بات کرتے ہیں۔'' "فنی بات کیا ہے بھلا جمہیں اڑی مل کئی ہم نے نکاح کر لیا۔" "ابا نكارت يهليا أنير جلايا جاتا ہے-"إب ايك افير ناكام ره چكا إب كيا چلنا إدر تكاب كے لئے سيدهار شتہ لے جانا پرتا ہے از کی کے گھر میاں، بیافیئر وں اور چکروں والی شادیاں کامیاب ہیں ہو <del>تی</del>ں بیچے ، جھے ہی دیکھ لے '' "ابا ہر چزیرا بی مثال مت دیا کریں۔" " يار تيركسي ادر پر پيينكنے كى بجائے خود پرنشانه ركھنا چاہيے بنچ تاكه پية چلے كه وردكيا ہوتا ہے اور درد كاحماس كيا بوتاب ''روز نیا تیر مارتے ہیں خودکو، حدہے۔'' '' ہاں باراب تو سوودُ ل کا دُھیر ہوگیا ہے ، وہ کہائی یاد ہے نا کہانگ شنمرادے کے پورےجسم میں و نیال میجی ہوئی تھیں کوئی شنمرادی رستہ بھول کر آئی ہے یائی کی حلاش میں اور شنمرادے کو یار کر کے ملکے تك جانا ہوتا ہے، مجروہ بيچاري سوئيال نكافتے بيٹہ جاتى ہاور آخرى سوتى نكالنے كے بعد شنراوہ اٹھ كھرا اوتا ہے۔ " کہانی ابھی رہتے میں تھی کدوروازہ بری طرح بجا تھا۔ '' کمیا ہوا ابا کوئی خود کو دیوار سے مار رہا ہے کیا۔'' وہ جان ہو جھ کرمسلرایا۔ " مبیس شنراد ہے کوئی خود کو دروازے سے مار رہاہے۔" ''جا سيس ابا ديکھ ليس شايدياني کي حلاش ميس کوئي سوئياں نکالنے والي شنرادي ہو۔'' وہ با قاعدہ منسا

" بہت برا بدمعاش ہے تو حالار، بالکل اپنے باپ فنکار پر گیا ہے۔"

20/4 05 (177)

" يار حالا راب مير ب ساتھ مسئلہ يہ ہے كہ پہلے ميں تحبيس بي باد كركر كے روليا كرتا تھااب اپنا قائم مقام شنم ادہ بڑایا دائتا ہے جھے، کوئی دو تین سال چھوٹا ہوگاتم سے مرککتا سترہ سال کا شنم ادہ ہے، بعثنا دہ جانا ہے اتی معصومیت اور بے جری چھائی ہے اس کے چرے ہے۔ ''بہت ہو کئیں تعریفیں ابا جل جل گیا ہوں بخش دیں اب، مجھے دیکھنے کے لئے ترہتے تھے اورا<sub>س</sub> محبوبہ بدل ڈالی آپ نے ، دیوار پر دیے ماریں میٹیلیٹ کیونکداب اس کی کوبی اہمیت میں رہی ، میں تو سمجدر اتفاآب جھے دیکھتے ہی فدا ہوجائیں گے کہ کیما فٹ رکھا ہے خود کوکوئی عم نہیں لگنے دیا ہے مرآب کی تو نو ن بی بدنی ہوئی ہے۔' وہ بہت زیادہ ناراض ہو گیا تھاان ہے۔ " پارمت خفا ہوا کر ھالار، کچنے دیکھ دیکھ کرتو جیتا ہوں پارمیرے۔" "ريخ دي ابافتكارى نه كري آپ يس آف لائن بور با بول ، ي كيتے بيں جب كونى قريب آئ تو اس کی اہمیت جیس رہتی ، اب آٹھ سال انظار کرتے رہیں میرا، میری بلاسے۔' وہ کہتا ہوا آف لائن ہوگیا اور فنکار نے جذباتی اور ضدی بچول کی طرح ٹیملیٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، پھر اٹھایا، پھر مارا، یمال تک کدوه نازک سماتیل پرزول میں تبدیل نه ہو گیااور پھروه فرش پر بیٹھ گئے ریجی تہیں سوچا کہ كتن يسي لكت موسك جيزول ير-ا تھا کرد ہوار پر دے مارا۔ "عبراليادي تھي يہ بيبہ تيرے پائ نہيں ملے گا كيونكہ تونے بھي اس رويے كى قدر بى نہيں كى " اسے کی کی کی آئی بات یادآ گئی۔ "ترسے كا تو كئے كئے كو-"إين سك بعائى كى دى موئى بدرعا جو كتى\_ "میرے حالار کے بیے، لئی محنت کرتا ہوگا وہ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کما تا بھی ہے، سیب پیپے ضائع۔ "وہ دکھ سے ٹوٹے شینے کی کرچیوں پرزے ایکے کرے ایک تھلے میں بھرنے لگا اور تھیلی اپنی الماري كي تجوري ميں ركھ دى جهال باتى كچھ ٹوتى پھوتى نشانياں چھيا ركھي تھيں ، ان ميں اب ايك اور كبازيه كالضافه بوكيا تفاءومال بسابك مرخ كوث غائب تفااورانبين فورأاحساس مها بوابه مردوسرے بی کم مولی قائم مقام شنرادے کے لوٹے کی، کیونکدوہ امانتیں لوٹانے صحراؤں فنكاركو بدة تھا كد كو جرمرن كوك كے بہانے بى آئے گا، يبى سوج كر ذراتسلى بوئى تھى كدفو ن كى تھنى يجي تھي، درڙ کرفون اٹھاليا جوائيے شنراده اول کا بی تھا جس ہے انجي نگر ہو آپ تھی ، وہ پچھے بول نہيں رہا تھا۔ " هالار! میں نے ٹیملیٹ د بوار پر دے مارا، وہ پر زے ہوگیا، هالار آئندہ مجھ پر پیسر ضالع

مت رہا۔
"اب جب میں لوٹوں گاتو جھے بھی دیوار پردے ماریخ گاابا، جب تک میرے کئزے کارے نہ ہو جائیں، کیونکہ خود آپ کے پیچھے صالح کرنے کا عہد تو کربی چکا ہوں پھراس معمولی ہے ٹیجلیٹ کی کیا حیثیت تھی بھلا۔"

"ھالا پاس سے پہلے میں خود کو نہ دیوار پر دے باروں یہاں تک کہ کرے گڑے ہو جاؤں۔"

20/4 00 176

'' وہی جس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں ہتم اس سے یقیناً کھنے گئے ہوگے۔'' ''' مهمیں کب میری با توں کا یقین آنے لگاہے تمارہ۔'' "الجماؤ مت كوبر\_" وه جائے كے سيب لتى مونى كفرى كے ياي آ كفرى بونى -" آج سے پہلے جتنی غیر معمولی باتیں کرتا رہتا تھا سب ورامہ میں جھوٹ میں، یا پھرمن کھڑت "الياتين ہے كوہر-"وه كائى سنجيده مى-''تم تو یمی کہتی تھیں میرے بارے میں۔''وہ فشکوہ کیے بنارہ نہ سکا۔ ''اس وجہ ہے ہیں بتاؤ گے، تو تھیک ہے، ویسے ہرکوئی بھی کہتا اگرسنتا تو۔'' ''اورول کی پرواہ میں تھی <u>مجھے۔''</u> '' دیلھوتم ہمیشہ ادھوری اوپر سے جیران کر دینے والی بات کرتے ہو، پھر بھی جھیے تمہاری لالیعنی باتوں ہے کوئی سروکارتونہیں ہے، مگراس لڑ کی کے لئے تم کچھ شجیدہ تھے اس کئے پوچھ رہی تھی میں۔'' "تہراری باتوں ہے، کیاتم بتاسکتے ہو۔" '' کچھ باتیں الجھے دھا کوں کے کچھے اور ڈھیریاں ہوتی ہیں، انہیں سلجھانا جا ہوتو اور الجھتے ہیں، لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں الجھے دھا گول جیسے، وہ لڑکی عجیب تھی ، اس کا ماصنی عجیب تھا اور شاید حال کے ساتھ سنتقبل بھی عجیب ہو۔'' "ببر حال الميديه ہے كدوه مى، وه اب بين، مجھے اس كے حال بررحم آتا تھا۔" "م ضرورت سے زیادہ اس کے باریے میں سوچے ہو،تو بات کرلواس کے ساتھ، بلکہ جھے ملواد کرتے ہیں کچھ' وہ امید کا دروازہ دکھا ری گی۔ "وہ تامعلوم جکہ ہے آئی تھی، نامعلوم جکہ چلی گئی، صرف جارروزہ ملاقات تھی، بیکٹمڑی اس کی ہے بهی می زندگی مین تو دول گا، ورنه ساری عمر نبیس کھولوں گا، کمنی کا راز، راز رکھنا، خدا کو بیدعادت پیند ''آں..... کوہر میں جا بتی ہوں کہ'' میں جا بتا ہوں کہتم اب جھ سے بھی اس کے بارے میں نہ بوچھو۔ 'وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ " كيونكه عماره كمي كے بارے ميں بات كرتے كرتے جب جم اس كے راز تك يہني ہيں اور خود ہے اغرازے لگاتے ہیں تو بہت کھ بگر جاتا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی اعدازہ نہیں لگانا جا ہتا ، کہ وہ کون تھی ،کہاں ہے آئی تھی اور کہاں چلی گئی ہوگی۔'' '' تمہارے پاس اس کی امانت کس بات کا اشارہ کرتی ہے کوہر۔''وہ پھر بھی تنتی سلجھانے میں لگی " كبانا خدا كومعلوم ہے، كيا ہم اس ٹا كپ كواى جائے كى بيالى مين نبيس ختم كر سكتے ." "او کے۔" دہ پھیکا سامسلرانی۔ "توہم باہر چلیں۔"وہ پالی خالی کر چکا تھا۔ 20/4 05 (179)

W

''میرےمنہ کی بات پھین لی اہا۔'' قبقیہ پھر بے ساختہ تھا۔ "تونے تو نوالہ پھین رکھا ہے میرے مند کا جب کھا تا ہوں تیری یاد آتی ہے پہ تہیں کھایا ہوگا کھا تا یا سۇكىس ئايتا بيوگائ '' اخیما جا نئیں دروازہ ندزخی ہو جائے ابا۔'' اس نے اللہ حافظ کہتے ہوئے فون رکھا اور فنکار ہامپتا '' کیا مصیبت ہے بھائی صبر کرو ذرا۔'' "انكل يال جائي -" دوجار بج ميدان سي كليت موك لوئ تھے-"چلومرے باپ چاتایا مامول، یانی بلوادول-" وہ سب کوا عدر لے آئے اور باری باری یانی يلوايا اور يح يالى ينتي عى بهاك كي -" پرهالا رجمیشه خواب دکھا تارہے گا جھے .....اوں ہاں ، سوئیاں نکالئے وال مراوی آئی ہے۔" شام نے اپنے پر پھیلائے تھے اور چھوٹا سا کھر جگمگار ہاتھا، کوہر نے برآمدے کی بیرون و بوار پر رنلتين ثيوب لائتس نصب كي تحيل-" دِ کِمنا اس بار بکل کا علی زیادہ آئے گا، بیار کا بھی نہ، اب کیا ضرورت تھی بیدائنس لگانے کی۔" انہیں زندگی میں پہلی بار کو ہر کی کسی حرکت سے اختلاف ہوا تھا۔ "ارے بی بی آ جا تیں گے بیسے تم بھی نا، بچے نے خوشی سے لگائی ہیں اب ان دو لائٹوں کا کوئی ہزاررویے بل تھوڑائی آئے گا۔ 'اوروہ پہلی باراس کی جمایت میں بولے تھے۔ '' مَرُوه ہے کہاں؟''وہ جائے بنا کر آئی تھی۔ "شایدای کرے ہیں ہوگا، بیٹا اسے جائے دے آؤ۔" ''جی اچھا۔'' وہ چائے کا کپ لے کراس کے کمرے میں آئی، وہ ای تجوری کے سامنے کھڑا تھا جب اس نے دروازہ ناک کیا۔ "عماره آجاؤ" دروازے کے اس یارکون ہوگا سے انداز ہتھا۔ ود مهمیں کیا ہوا ہے اس سے پہلے تو شریفوں کی طرح ناک کر کے آئیں آئیں۔' وہ تجوری بند کر کے اں کی طرف مڑا تھا۔ " پوچیکتی ہوں اس میں کیارازہے؟" اس کا اشارہ تجوری کی طرف تھا۔ " ایل بوچه تو کچه بھی لیتی ہو پھر بھی اجازت ما تگ رہی ہو، کچھ زیادہ تمیز دار نہیں ہو کئیں تم -" " تميز دار بننے كى عمرا كئى ہے كئى كو ہرصاحب-" " میں صاحب کب ہے بننے لگا ویسے ،سنوایں ہیں کسی کا راز ہے جومیرے علم میں بھی نہیں ہے، سی کی امانت ہے جولوٹانی ہے اور سرخ کوٹ بھی کسی کی امانت ہے، واپس کرنے جاؤں گا تگر فی الحال "كون لاكى؟"وه جائے كاكب كے كرمبرايا-20/2 (178)



# قرآن شريف كى ايكات كالكترام يكيعيه،

ذرّان مِيم كَ مندس يَات اور ماديث بري من الدُّعل وسم آب كى دينى معلمات مي اخذ في اور تبلغ كريد في شائع كى ما تى بى ران كا احتسرا كم آب بر فرض به البُغا بن مغات بريد آيات دوج بن ان كومي اسلاى طريقة كرمطا بن به حسسر سي سي مخولاد كس

" إلى چلوبتم في جوينويز لكائي بين وه الچي بين "

"جم-"وواس كساته بابرتكانها-

آج پیتنبیل کیوں وہ اتنا سنجیدہ ، اتنا صوبر ، اتنا میچورلگ رہا تھاوہ کہنا چاہتی تھی کہ اچھے لگ رہے ہو گر جھے تو تمہارا دوسرار دپ اچھا لگتا ہے ، جیسے ہم پہلا کہتے ہیں۔

"لو من بوچوری تحی کبیر بھائی کہ آپ عائب کیے ہوجائے ہیں۔"

' بہلے میں تنہیں بچھلے سوالوں کا جواب نہ دے دول امر ، کہ میرے منہ سے سے کسے نکل جاتا ہے ، اس کی وجہ پچھاور ہونہ ، ومیری مال ضرور ہے۔''

'' وه کیسے کبیر بھائی ، کیاوہ نیک خاتون تحییں۔''

" دہم سل در سل قیق یاب ہوتے ہوئے آرہے ہیں، میرا دادا، جس نے کوئی چاہبیں کاٹا، کوئی دطیفہ بیس کیا، کوئی دطیفہ بیس کیا، کوئی دطیفہ بیس کیا، گراہے بھی بھارخواب میں الہام ہوتے تھے، بچیب غریب واقع ہیں، مسلہ یہ ہے کہ آٹھ کھنٹے بہت کم ہیں، دوسرا مسلہ یہ ہے تہ بیں صرف میری کہائی سنی ہے اور تیسرا اور سب سے بڑا مسلہ یہ ہے کہ سک کے داز جونسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں ان کوصیفہ داز میں رکھنا ہے، امانت میں خیانت خدا پہند نہیں کرتا۔"

"نوكير بعالى آب عائب كول موجات بن، يدمت كيد كاكرين بين جانا-"

'' میں واقعی غائب ہو جاتا ہوں نائم کہیں میر ہے ساتھ نداق تو نہیں کر رہی امر کلہ۔'' ''کی میاد کیسی درکی اور کا ایک کا

'' کبیر بھائی کسی چیز کی انتہا ہوتی ہے، گر....'' وہ غصے میں آگئی۔ '' واقعی کسی چیز کی انتہا ہوتی ہے، بیلو میں نے سوچا ہی نہیں۔''

"ابتداءارنقاء،انتها-"وه نقطے سے نقطے ملارے تھے۔

" جھے میرے سوال کا جواب مل حمیا امر کلہ۔" وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔

(باتى الكله ماه)

2014 05. 180

· رات تاریک اور گیری تھی مگر اس کے نصیب سے زیادہ جیس، جنوری کا اینڈ تھا اور آج کی رات ہمیشہ والی گزری راتوں سے زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی تھی، بارش برس ری تھی تیز سرد ہوا کا شور کا نوں کے بردنے میاڑنے کو کائی تھاہتے اس شور سے شرسرا رہے تھے، ہوا کی اس شود میرہ سری نے اپنا کام کر دکھایا تھا، وہ بیڈیہ گھنوں میں وونوں مر دیئے آنے والےوقت سےخوفز دہ تھی۔

ابھی تھوڑی دیر میں ان کے کمر کا دروازہ دھر دھر ایا جائے گا اور اے تی کھر کا وروازہ كھونے كواٹھنا ہوگا كيونكه آيا جان تو نيند كي دوا كھا کے اس وفت تک سوجانی ہیں ،آنے والا نشے میں دھت کرتا پڑتا وجود لئے اسے ہراساں کرے گا اور وہ برانس رو کے اس کی خدمت کرنے کو مجبور ہو گئ وہ لتی دیریس کھانا کھا کر جائے مائے گا، یہ روز کا معمول ہونے کے باوجود بھی طے بیل ہوا تها، ہر روز شیرول مختلف ہوتا اوور ٹائم پریڈ بھی، ای نئے وہ اندازہ جیس لگا یائی تھی پھر جا ہے وقت یا یکی سنٹ ہوتا یا ایک تھنے گااس کے لئے تو ایک ایک لحد صدیوں پر بھاری گزرتا تھا۔

رات گیارہ بجے کاممل تھا، ٹھنڈ سے زیاوہ خوف و ہراس نے اس کی بٹریوں میں کورا جا دیا تیا، وه پانک بر ایک بی انداز میں میتی تھک کئی ھی، سب سے بڑا عذاب شاید خوف عی ہوتا ہے، ساڑھے گیارہ کے اس نے تھک کر لٹنے کا فیملہ کرتے سوحا تھاا*س کے باس آج سے ڈیڑھ* ماه پہلے وقت کہاں ہوتا تھا مگر قسمت اس پر بھی بھی ہیشہ مربان ہیں ری تھی، اسے خوشیاں ہمیشہ ہی بہت کم وقت کے لئے اور کڑے تر دد کے ساتھ ملا کر لی تھیں، یادیں کرم سال کی مانتد آنکھوں کی مرزمین سے بہدھی تھیں۔

م كه باد س بميشه ي آنكه بيس أنسولاني بين اوراک کی تو ہر یادی آنسوؤں سے عبارت تھی، بھی جو بھی ہونٹوں نے ہلی کا مزہ چکھا بھی تھا تو آج كل عرف آنسودُن اورآ مون كويية زعركي بسر كررى هي الون ياره بيج كمر كادروازه دحر وحرایا جانے لگا، اس نے اسے حلق میں کانے اعتے محسوں کیے ہاتھوں میں واسح کرزش و کیکیا ہے تھی، جانے ڈورینل کے باو جود بھی وہ دروازه كيول بحاتا تفا؟ وه بهي اس منطق كوسمجه حبیں بانی اس نے بلاسٹک کی چیل میروں میں اڑی، وویٹے کو ایتھے سے شانوں یہ پھیلایا اور وروازے کی طرف بڑھی بھی اجا تک بی لائث چلی کئی تھی اس کا سائس طق میں اٹک میا اینے كمرا ي محركم كرى درواز ي تك كاسر اس کے لئے بل صراط کی مانند مشکل ہو گیا۔ وہ کمرے کے پیجوں نے سائس رو کے کھڑی ر بی مرآنے والے کو چین کہاں پڑتا تھا اس کی تو طبیعت میں یارہ مجرار ہتا تھا۔

وحرم دحر وحرم الكرى كاسال خورده وروازه ٹوٹنے کے قریب تھا، شفانے اپنے آنسوطق میں اند یلے اور خود کو با ہر تکلنے پر آمادہ کیا۔

تُحك تُحك تُحك ،اب وه ا عِي موثر سائيل

کی جالی درواز نے پیہ بجار ہا تھا ہے بھی اس کاروز کا معمول تفا چرشفاعادی کول جیس ہو یانی تھی۔ ال نے اند عرب کوٹو لئے کھر کا دروازہ تھول ذیاء وہ اینے موٹر سائکل کی ہیم لائٹ چلائے کمرا تھا شفانے اینے چرے برسبری کرنوں کی چک جلیمی روشنی پر تی محسوس کرتے ہی آ تکھیں سی کی آ تھوں کو چندهیاویاتھا۔

اس کی اس ہے ساختہ اور غیر ارا وی حرکت کوآنے والے نے اپنے انداز میں ہی دیکھا تھا۔

کی طرف د مکیہ کے اینے ہاتھوں کو چوم کر اپنی حسن کو جاند جوائی کو کول کیتے ہیں آتھول سے لگاتے وہ اس کی حالت سے معلوظ تیری صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں ہور ہا تھا؛ شفا کے چیرے پر برہمی کے تاثرات بڑے داضح طور پر انجرے مگر اثر تمس نے اور کیوں لینا تھا وہ تو شاید مجبور و بے تس لوگوں کی مجبور بوں سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے تھا۔

" في سالي صاحبه! بهم تو جمد تن كوش سالس ساکن کیے آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ فرما کیں۔'' وہ جان بوجھ کراے زچ کررہا تھا ہیشہ ہی کیا کرتا تھا۔

"مشاق بمالى!" شفانے غصے سے اس كى

"میری ما نوتو دوی کرلو مجھ سے، کسی کو پچھ ية نبيل على كاتم ديكنا كيے عيش كراؤل كاميں تمہیں۔" اور وہ اے کتنے عیش کرائے گا مہتو ابے ایکی طرح معلوم تماای کی آتھیں ہے ہی كيملين ياني بالباب بمركس اساعي بهن کی قسمت مررونا آیا اگراس کی بہن کو بیتہ جل جائے کہاس کی غیر موجود کی میں اس کا شوہر کیسے اس کی مین بر بری نظر رکھتا ہے تووہ تو اس صدمے سے بی مرجائے کی اور بہن کی حالت کے پیش نظر تو وہ خاموش تھی در نہ تو وہ کب کا پیگھر چھوڑ چلی ہوتی ۔

اس نے جیسے عی دروازہ کھولا سامنے عی كلوم آيا باليتى مولى كمرى مى شفان خاموشى ہے ان کے ہاتھ ہے سبزی کا تھیلا پکڑا اور اندر مین میں لا کے رکھ دیا ، کوار میں سے یانی کا شندا گاس لے کراس نے آیا کو پکڑایا تھا، جوانہوں نے ایک ہی سالس میں ختم بھی کردیا تھا۔ "اور یانی جاہیے آیا۔" وہ ان کی اکثری سالس کے پیش نظر تو جدری تھی۔

انتهانی عامیاند انداز مین اس کی صورت و یکھتے عی شعر براها حمیا شفانے بے ساختہ جفر جمری ی ل اور سامنے سے ہٹ گئ وہ اس آتلمون میں شفا کے لئے کیا چھ جیس تعاشفا کٹ کے رہ کئی تھی، عامیانہ بن کا مظاہرہ کرتیں حریص آ عميں اس کے وجود کا ایلمرے کرنے میں مکن تھیں ،وہ آہنتی ہے چن میں آگئی اور آ کے برز جلا دیا ، تین مرلے کے اس کھر میں دو کمرول کے ساتھ کن کی اتنی می می مخوائش بنتی تھی کہ جیت کو جاتی سٹرھیوں کے نیجے ہی ضرورت کا تمام سامان اور اشیائے خور دونوش رکھ کے اسے کچن کی شکل دے دی جائے ،ایک ونت میں ایک بی بندہ کن میں کھڑا ہوسکتا تھا دوسرے کی جگہ بنتی عی نہمی اور اكروه زبروى جكه بنانے كى كوشش كمتا تو دولول ی آپس میں مہدیاں کندھے بازو آپس میں ظرانے لکتے بمراس بات کی مجھ شاید مشاق احمہ کوئیں ہولی تھی وہ جان بوجھ کرشفا کے ہوتے کی میں گھتا، جیسے انجی بھی وہ کھڑا تھا شفا ہلٹی تو بے ماختای کے کندھے سے مگرانی سجل کرخود میں منتی وہ بحل سے پیچھے ہی مشاق احمد دل سے مسرایا اس کی خباشت زدہ مسکان شفا کورلا گئی، وهاس كاضبط كيول آزمار باتفا-

"مشاق بعاني! آب برآمه على حلي یں کھانا کرم کر کے وہیں لا رہی ہوں۔"اس نے اینا تمام حوصلہ جمع کرتے سنجیدی سے ڈیٹا، مر مقابل کواثر کہاں تھا۔

تیری صورت کو دیکھنے والے ائی آتھوں سے پیار کرتے ہین بری ادا سے نہایت عابری کے ساتھ اس

2014 05. (183)

2014 650 (182)

دونہیں بس سیائی ہے۔ 'وہ دو ہے کے پانے سے اپنا ہوگا چرہ صاف کرتے ہوگی تھیں ذراسا چلا ہے اپنا ہوگا چرہ صاف کرتے ہوگی تھیں ذراسا چلا ہے الحر کی رہتی کہ شفا پھو لئے والی سمانس آئی دریے تک اکھر کی رہتی کہ شفا کو انسوس ہونے لگتا کہ آئیس باہر بھیجا ہی کیوں، نقابت و کمزوری ان کے زرد چرے پر صاف کھنڈی نظر آئی تھی۔

''گری اتی نہیں آیا،آپ تھوڑا سا طنے سے تھک جاتی ہیں، زرا کڑنک می تو گئیں تھیں اور ریکھیں کیسے ہانب رہی ہیں۔''

''ہاں وزن بھی تو زیادہ ہو گیاہے میرا۔''وہ اس سے پوری طرح سے متنق تھی۔ ''اس کنڈیشن میں ایسا بھی ہو جاتا ہے وزن کا ہڑھنا تو معمولی ہی ہاہتے ہے۔''وہ دھیمے

روں ہر سا و سول کا بات ہے۔ وہ دھیم سے مسکرانی متانت سے بونی تھی بول کویا وہ ان سے بڑی اور مجھدار ہو۔

" چکو الله ساتھ خمریت کے جھے فارغ کرے تو میں روز میج واک پر جایا کروں گی۔" انہوں نے پالک کی ٹوکری اس کے ہاتھ سے لیج مستقبل کالائحمل تر تیب دیا۔

"اور بچہ کون سنجالے گا آپ کا، یا اسے ساتھ بی لے جا بیں گی۔" وہ ہستی ہوئی ان کے یا آپ آپ کی ان کے باس آپ بیٹی می اور ساتھ بی یا لک چن کر کا نے لکی موجود گی موجود گی میں یول بی مسئراتی رہتی تھیں کھی کھی کی موجود گی میں یول بی مسئراتی رہتی تھیں کھی کھی کی مراج شوہر ان کے لئے ایک شخت مزاج شوہر تھا جو خال خال بی ان کے دجود سے خوش ہویا تا تھا، جبکہ شفا کے لئے اسے برداشت مراج موبد اس کی ان کا بے تکلفانہ کرنا حد سے زیادہ مشکل تھا اس کا بے تکلفانہ انداز حریصانہ نگاہیں، عامیانہ لب و لہجہ اس کی جان یربن آئی تھی۔

د تم سنجالا كرد كى نان، اكلوتى خاله موكى

ال كى-"وهمزے سے كہتى يالك كى صاف كذى اسے كائے كے لئے پكرائى بوليں تو شفانے آئلس نكال كرائيس و يكھا۔

'' کیا مطلب ہے آپ کا، ٹس بالکل ہمی الکل ہمی الکل ہمی خیس پالنے والی آپ کا بچہ، مجھے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔' وہ تو جلد از جلد اس قید خانے سے لکلا جاتا تھی اور آپا تو آگے تک کا سویے ہوئے مسلم

"ارے می ہی تو تہمارای گھر ہے اپنی بہن کا گھر ہے جیسے مرضی رہو پھر جھے بھی تہمارے وجود سے بہت آسرا رہتا ہے۔" وہ پالک چنتی نہایت انسروگی سے کھری تھیں۔

"اوہ آیا، بہن کے گھر زیادہ دن رہنا مناسب نہیں لگنا پھر مشاق بھائی۔"

"ارے مشاق تو خود بہت خوش ہیں تہمارے بہال آنے سے، بلکہ جھےتو وہ کھرہے سے، بلکہ جھےتو وہ کھرہے سے کہ بلکہ جھےتو دہ کہرہے سے کھی کہ میری وجہ سے انہیں کوئی پریشانی مرسجے تھے اب تہماری وجہ سے انہیں کوئی پریشانی مہیں ہوتی وہ سکون اور آرام سے اپنا کام کر سکتے ہیں۔"

''اوہ میری مجولی آیا، کاش آپ جان سکتیں۔''شفانے ان کے چرے کی طرف دیکھتے آئشگی سے سوچا ان کے سادہ بے ریا چرے پر مجیب شم کا مجولین مجھیلا ہوا تھا۔

"المال وہاں اللی پریشان ہوتی ہیں ناں، پھر میرا بھی دل اداس رہنے لگا ہے۔" انہاک سے بالک کا شخ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ملوم آیااس کے چبرے پر پھیلے شفق کے رگوں کو دیکے کرمسٹراکررہ گئیں۔

''ال کا تو بہانہ ہے شفی، اصل معاملہ کیا ہے میں جانتی ہوں اچھی طرح سے۔'' انہوں نے جان بوجھ کراسے شغی کہہ کے پکارا جس نام

سے اسے سالول بکارا کرنا تھا سالول اس کے جپن کا ساتھی اور مطیقر تھا، اس کے والدین نے بہت کا ساتھی اور مطیقر تھا، اس کے والدین نے بہت کا ساتھی اس کے تایا کے گھر طے کر دیا تھا اب دونوں کی مرضی و منشا محبت میں بدل گئاتھی، مجھی کوجر تھی ۔ بدل گئاتھی ، مجھی کوجر تھی ۔ بدل گئاتھی ، مجھی کوجر تھی ۔ بدل گئاتھی ، مجھی کوجر تھی ۔ بدل گئیتھی ۔ بدل گئیتھی ۔ بدل گئیتھی ، مجھی کوجر تھی ۔ بدل گئیتھی کئیتھی ۔ بدل گئیتھی ۔ بد

" کی جیس ، الی کوئی بات نیس ہے جھے کی میں امال کی عی یاد آری تھی۔" اس نے اپنے چیرے کے رنگول کو چھپائے ان کے اعدازے کی نفی تی جان سے کی۔

" ایاں تو اس اتو ارتک آ جائیں گی تم کہوتو میں سانول کو بھی بلوا لوں۔" وہ ابھی بھی اسے چھیٹر رہی تھیں۔

''جب اسے میری یاد نہیں آئی تو مجھے بھی نہیں آئی تو مجھے بھی نہیں آئی اور کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بلانے کی، مجھے نہیں لمثال سے۔''اس نے نارائٹ کی کا واضح اظہار کرتے سنری بنا کر دہاں سے اٹھ گئی مگر کلاؤم آیا کو اس کے دل کی خبر بڑی آسانی کے ساتھ ہوگئی تھی۔

\*\*\*

مشاق احمر گھر آیا تو کلٹوم نے اس سے فون
لے کراماں کو کال کی تھی، مشاق احمر کو قطعاً پہند
میں تھا کہ گھر کی عورتوں کے پاس موبائل ہوائ کے خیال میں اگر گھر کی عورت کے پاس موبائل فون ہوگا تو وہ بقینا غیر مردوں سے رابطہ کرے گی۔

اور بیسب اس کی غیرت کو گوارانہیں تھا سو کھوم اس کی بختاج تھی اور اس بختاجی کے عوض کی کھوم اس کی بختاجی تھی اور اس بختابی کر یاتی تھی، مشاق احمد کا اگر موڈ ہوتا تو وہ اس کی بات کر وادیا کرتا ور نہ ٹال جاتا اور گئی کئی دن ٹالیا بی رہتا۔ ویسے بھی کھٹوم جب سے دوسرے تی سے موئی تھی اس کی طبیعت عجیب پڑھال پڑھال می طبیعت عجیب پڑھال پڑھال می

رہا کرتی تھی شام کی دوالیتے ہی اس پر غنودگی ہی طاری ہو جایا کرتی تھی اور وہ خود سے اور گھر سے عُرهال ہو جایا کرتی تھی ، پھر جب وہ ایک ہا ہ پہلے مشاق احمد کے ساتھ امال سے ملنے فیصل آباو گئی تو امال نے اس کے ساتھ شفا کو تھیج دیا۔

شفااس سے سات سال جھوٹی تھی اور زمین واسمان جتنا فرق تھا دونوں کی شکل وصورت سے کے کر مزاج تک، کلٹوم سانولی سلونی رنگت کی پرکشش نفوش کی حامل تھی جبکہ شفایر جوانی کوہ نور ہیرنے کی مانند حیکتے دیکتے چڑھی تھی۔

مشاق احمر کی حریصانہ و ہوں پرست فطرت نے اسے نظروں میں تول کر بی اپنی ہوں کا نشانہ بنانے کا سوچ لیا تھا، وہ ہر ممکن طریقے سے اس کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کے اسے اپنے ہاتھ کرنا چاہتا تھا تحرشاید شفا صدیتے زیادہ مجھدار تھی، وہ آہتہ آہتہ اس کے گرد گھیرا تھ کررہا

مروہ کی نہ کی طریقے سے چی جایا کرتی تھی، ابھی بھی وہ کون میں کھڑی شام کا کھانا بنا رہی تھی اور مشاق احمہ کی نظریں اس کے خوبصورت معصوم چبرے پرجی ہوئی تھیں، جبکہ کلاؤم آیا فون پر امال سے کپ شپ کرتے اچا کہ جی بولی تو شفانے بے ساختہ چونک کے اپنی کو فرف و یکھا، اس کے اعداز میں محسول کی جانے والی بے جینی نظر آ ری تھی، مشاق احمہ کے جانے والی بے جینی نظر آ ری تھی، مشاق احمہ کے اعراق کی کوندا لیکا تھا۔

"امان! مانول ہے آپ کے پاس؟ ذرا بات تو کروائی اس سے "کلثوم آپا کے لیج میں اگر شکفتگی تی تو ولی بی شکفتگی تحض نام کے احساس سے بی شفا کے چرے پر چکی تھی ،مشاق احمد کو بے طرح خصد آیا، وہ اس کواہمیت دینے کی بجائے ایک عام سے از کے کو کیوں نہیں دیتی تھی

2014 050 185

20/4 05 184

مگر اس وقت رہ بات سوچتے وہ اپنا اور اس کا مقدس رشته ضرور بحول حميا تعا-

" کیے ہوسانول! آیا کی خبر لینے کی بھی فرصت نہیں کیا، کتنے عی ون ہو مجئے تم نے رابط ى جيس كيا- "كلوم كے شكوے يرمشاق احمة ے ساختہ مہلو بدلاء اب وہ کیا بتاتے کہ وہ تو جانے کتنے فون کر چکا ہے مرانہوں نے خود عی بات میں کروائی، کہ مہیں شفا بات نہ کرے اور والبن جانے كااراده نه باغره لي

و میں نے فون کیا تھا، شاید مشاق بھائی کو بتانا بادئيس رما موكار "جرت سے چد لمے سوچے اس نے بات بنا کے کلوم کو بتائی تھی۔

"بال ہوسکتا ہے کہ ایسائی ہو، ویسے بھی مشاق بے جارے معروف بھی تو بہت رہے ہیں سارا دن وركشاب كے كاموں ميں الجھ كر البيس تو ا پنا خیال رکھنا بھی یاد تہیں رہتا۔'' کلوم کے ہاتھوں <u>میں</u> فون تھا اور وہ کن اکھیوں سے شفا کو

"وه آياايك بات يوچين تقي؟" "بال بال يوچور" وه مكرات موئ قدرے اوچی آ واز میں کہتے جان بوجھ کے شفا کو سنا رہی تھیں مشاق اجمہ کے سرے بریا کواری کے تاثرات بڑے واستح اغداز میں دیکھے۔

"شفا! شفا كب تك والهن آئ كي ميرا مطلب ہے جا یک بھی اسلی میں یہاں۔" وہ مكلاتے ہوئے دل كے باتقوں مجبور سايو جد بيشاء کلوم شرارت سے ہول ہول کرتے اسے چھیڑ ری تھیں وہ بے جارہ شرمندہ عی ہو گیا ہو چھ کے۔ " (الجمي تو وه آئے كى كيس، وو جار ماه اس کے بعد دیکھیں مے، ویسے تم کہوتو تمہاری بات كروا دول، شفا ..... شفا أؤ ادهر سانول ہے

بات کرلو۔'' وہ اے آوازیں دے ری تھیں مگر

اس سے پہلے ی موبائل مشاق احمدنے کلوم کے باتھ سے چین لیا تھا، کلوم آیا نے جرت سے مشاق احمر کو دیکھا مجر برآمدے میں اسین قدموں کورد کتے شفاکے چیرے پر تھیلے الای

بہن کی بات تم اس کے مطیتر سے خود کروا رہی ہو وہ ابھی غیرمحرم ہے اس کے لئے۔' انہوں نے اسے بری طرح سے ڈیٹا تھا، آیا کلوم نے سی قدرجرت سياتيس ويكعابه

ووحمر مشاق ، وه بين كا دوست ب شفا كا، أيك سأته مل كر يكيلي بين متكيتر والارشته تو ان دونوں کے درمیان جمی رہائی ہیں۔

عاسے اور کم از کم بدئے حیاتی میرے کرمیری عی آتھوں کے سامنے تہیں چلے گی۔" وہ غصے سے كهتا چېل ياؤں ميں اڙس كرايك تشكي نگاه شفاير ڈالتا باہرنگل کیا تھا،ان آعموں میں شفانے کیا وكحدر يكفاتحا

رات کا شاید آخری پرتما، جب اے ایے چرے پر عجیب مم کا احساس ہوا تھا،اس کی آگھ کسی عجیب ہے احساس کے تحت کھلی تھی اور کھلی کی میں رہ کی می اس نے بے مدجرت سے این چرب بر جھے مشاق احد کو دیکھاا در من پڑ كى، وه آنكمول من عجيب ى ديواتى لئے يك نك اس كاچره ديكدر باتمار

"مشاق ..... بها..... بعائی " وه خوف ہے بیلی بردتی انہیں سیجے دھکیلی اٹھ بیٹی ، مراتا بماری وجود تحااس کاوہ اسے دھکلنے کے باوجود بھی

يتي يل بناسل

مكلات يو چدرى كى-

"آپ يهال کيا کر رے <u>ای</u>ں، مم.....

وہ رات کے آخری پیر کیوں آیا تھا شفاکے

كمرے ميں اس كى نيت اور ارادے كيا تھے كيا

اسے مجھ میں کہ وہ اس کا غیر محرم ہے وہ اس ک

بہن کا شوہر ہے ان کے درمیان مقدس اور تکلف

الگ ـ " وہ اس کا سوال نظرا عداز کیے ابنی عی بول

يهال سے-" اسے اس كى ديوائل سے يكفت

بالكل سمندركي طرح اورتمهارے بوني ، وہ جي

کتنے نازک میں بالکل محلاب کی چھٹری کی

مانند۔" وہ اس کے ہونٹوں کو چھونے کی خواہش

میں ہاتھ آگے بڑھار ہاتھا تمرشفانے اس کا ہاتھ

جھنگ دیا، مشاق احمہ نے اس کی اس حرکت کو

تنی، بہت محبت کرتا ہوں جھے سے، قدر کرمیری

آخر میں تمہارا بہنوتی ہوں، بیارا بہنوتی۔" وہ

خباشت سے كہنا بنما شفا كواس كى دما فى حالت كى

"معتاق بِمانی! خدا کے لئے یہاں سے

ما ئيں اگر آيا اٹھ لئيں تو ، تو وہ کيا سوچيں کی چھتو

میری عزت کا خیال کریں۔" وہ اسے نسی طرح

"مشاق احمر کے ہاتھ جھکنے کی علطی نہ کر

ر ما تفاده بالكل بهي بوش مين بين تفا-

خوف محسوس ہوا۔

ٹا کواری سے دیکھا۔

خرانی کا یقین ہو گیا۔

" تم كتنى خوبصورت بوشفى، كاثوم سے كتنى

"آپيسي باتيس كررے بين پليز جائيں

" تمباری آسمیس کتنی بیاری اور گری میں

بيرے كيرے ميں " وہ اس كى محوراً محمول ميں

رهنی وارجی سے تظرین چرائے خوفزدہ کیے میں

کے رقبوں کو۔ "د کننی شرم اور بے حیائی کی بات ہے، اپنی

" وو چین تھاان کاءاب دونوں جوان ہیں اور شادی سے پہلے بغیر سی شرعی رشتے کے ان دولول کی آئیں میں بات چیت ہر گرنہیں کرنی

**ተ**ተተ

''اس کی قلرنه کر، وه بهت گېري نیندسوری ہے آئی آسانی سے اس کی آ تھے نہیں کھل سکتی، تو ا ہے دل کی بات بتا، بہت قدر کروں گا تیری، دنیا جہاں کی خوشیاں تبرے قدموں میں ڈھیر کردوں گا اور میں وہ سانول ہے تال تھے چھیل دے یائے گا کیوں سبک سبک کرائی جوانی ضائع كرنا جائتي ہے تو۔" وہ اس كے زم و ملائم باتھ يكرت خود كامي كے سے اعداز ميں كهدر باتھا شفا نے این ہاتھ چھڑانے جائے مرجھڑا ہیں بالی اس کی کرفت بہت مضبوط تھی ، شفاکے ہاتھوں پر، اسے جتنا خوف آج محسوں ہور ہا تھا اتنا پہلے بھی بعی ہیں ہوا تھا، پہلے تو وہ مشاق احمہ کے اعداز و اطوار اور معنی خیر جملوں سے خاکف رہتی تھی ممر آج تو وہ اس کے کمرے میں عی آھیا تھا اور اس

كى بالتيس شفا كا دل د بلا ديين كوكاني تحيس -ستم بالا ئے ستم کیروہ مشاق احمہ کی ہیر ہاتیں سی سے کہ بھی نہ سکتی تھی ، کیونکہ تنہائی میں اس کا جوروبيه موتا كلوم كے سامنے بالكل بعى بدل جاتا اور پھروہ اپنی جہن کو کیسے نتا یاتی کہاس کا بظاہر شرافت مندي كامظر شوبرائدر سي كتناكر بهدادر

محمناونی سوچ کا حامل ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مشاق احرسب

لوكوں كى موجود كى ميں اسے شفقت سے مخاطب كرنے والا تنباني ملتے عياس كے عاشق كاروب دھار کے گا، وہ اس سے کیے تعلقات استوار کرنا عابتاتماليي عابت كاميدكرر باتماس كادماخ س تھا، وہ اس کی بہن کا شوہر تھا اس کے لئے قابل احرّام ان دونوں کے درمیان تو جمی بھی بي تفقى ميل ري مي جيسي عام سالي مينوتيوں كے رشتے میں دیمی جاتی ہے، محرجی وہ اس مشکل میں چش کئی میں موج سوچ کراس کے دماغ کی سیں سمننے کے قریب ہوسٹیں وہ جلداز جلداس

ے جاتے نہ دیکھ کے گڑ گڑ ائی تھی۔ 2014 05 (187)

2014 054 (186)

گھر سے جانا جا ہتی تھی گرآپا کھٹوم اسے جانے ہی رویتی تھیں۔ ''تو اچھی طرح سے سوچ لے ،ہم دونوں

و اپئی سرری سے سوچ کے ،ہم دولوں شادی کر کے کہیں اور چلے جائیں گے جان تمہدارے اور میرے سوااور کوئی نہ ہو۔' وہ مستقبل کی ساری منصوبہ بندی کیے ہوئے تھا شفانے ایک آخری کوشش کے تحت اسے سمجھانا جاہا۔

ایک آخری کوشش کے تحت اسے سمجھانا جاہا۔

د دنیا تھوتھو کرے گی ہم مرمشا ڈی کھائی ۔

"دنیا تھوتھو کرنے کی ہم پر مشاق بھائی،
آپ میری بہن کے شوہر ہیں میں آپ کے
بارے میں ایمام کے بھی بہیں سوچ سکتی۔" بے
بارے میں ایمام کی انگھیں ممکین پانی سے بحر
کئیں۔
کئیں۔

" بی تو غلطی ہوگئ مجھ سے شفی، ہرروز ہر وقت میں خود کو کومتا رہتا ہوں، میں نے تم سے شادی کیوں نہ کی تم تو میر سے خوالوں کی شنرادی جسی ہو، تم سالول کا نصیب کیوں ہومیرا کیوں نہیں۔ " وہ عجیب پاکل بن سے بول رہا تھا شفی حیرت سے مجمدرہ گئی۔

و کلوم آپا آپ سے بہت محبت کرتیں این، آپ خدا کے لئے ان کانبیں تو اپنے ہونے والے بچے کائی سوچ لیں۔''

رسے ہے ہیں وہ ہیں۔
''میں نے جوسوچنا تھا سوچ لیا، اب صرف مل کرنا باتی ہے تم اچھی طرح سے سوچ لو اور بان انکار کی تنجائش بالکل بھی نہیں ہے ورنہ یاد رکھنا اپنی بہن کی صورت دیکھنے کو ہمیشہ کے لئے رکھنا اپنی بہن کی صورت دیکھنے کو ہمیشہ کے لئے اٹھا کے اسے وارن کرنا اٹھ گیا شفا نے وہ سماری رات آگھوں میں بر کر دی تھی شفا نے وہ سماری رات آگھوں میں بر کر دی تھی اس اسے اس مشکل کا سرا ہاتھ آتا نہیں دکھائی دوسری دی تھی، اسے اس مشکل کا سرا ہاتھ آتا نہیں دکھائی دوسری مطرف اس کی عمرت تھی تو دوسری مطرف اس کی جمنے اس ہر حال میں طرف اس کی بہن کا سہائی جسے اس ہر حال میں بیان کا سہائی جسے اس ہر حال میں بیان عاصرتھی بیکن سے اس کے لئے تو اس کی جان جاتھ بھی حاضرتھی بیکن سے اس کے بات کے ساتھ

مالس لے ری تھی اس سے جدائی کا تصور ہی سوہان روح تھا، کیا کرے کیا نہ کرے، عجر مخصے میں البھی وہ ہالاً خرایک نتیج پر پہنچ ہی گئی تھی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

دوسری می وه اتنی تو اس کا سر درد سے بھاری سل میں بدلا ہوا تھا، رات بجرا بی بے بئی ہوں ہے تھوں کے بوٹے سوج کے تھے، وہ بے دلی سے گھر کے کام نمٹاری تھی، کمراس کا دل وختی پرند سے بنا ہوا تھادل چاہتا تھا کہ جست لگائے اور دوبارہ بھی بھی اس گھر میں قدم بھاکس جائے اور دوبارہ بھی بھی اس گھر میں قدم مندر کھے، آیا کلوم خاموشی سے اسے کام کرتا دیکھ مندر کھے، آیا کلوم خاموشی سے اسے کام کرتا دیکھ کے دونوں سے وہ اتن کا بل کیوں ہوگئی تھیں رات کہ دوا لیتے بی آبیس نیند آ جایا کرتی ساری ساری دوا لیتے بی آبیس نیند آ جایا کرتی ساری ساری رات وہ ایک بی کروٹ میں لیٹے رئیس، صبح دوا لیتے بی آبیس نیند آ جایا کرتی ساری ساری ساری کرتا جسم میں سکت نام کو بھی نہیں ملتی تھی، سارا با رہا کرتا جسم میں سکت نام کو بھی نہیں ملتی تھی، سارا با رہا کرتا جسم میں سکت نام کو بھی نہیں ملتی تھی، سارا

''شفا، ادھرآنا میرے پاس'' اچا تک ہی انہوں نے اسے بکارالیا، وہ جو مارے باغر ہے انہوں کے انکام مثاری تھی فررالیک کے آئی۔ ''جی کا کام مثاری تھی فررالیک کے آئی۔ ''جی آپا!'' وہ وویٹے کے پلو سے اپنے سیلے ہاتھ صاف کردی تھی۔ ''تیری طبیعت تو ٹھیک ہے تاں۔'' آپا کے لیج میں قرمندی تھی۔

'' آج سر میں بہت درد ہو رہا ہے آیا۔'' اس نے چھپانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ '' کام بھی تو بہت کرتی ہویاں تم ، میں بھی

'' کام بھی تو بہت کرتی ہوناں تم ، میں بھی کیا کرون بالکل بی تا کارہ ہو کے رہ گئی ہوں، عجیب سی میجانی رہتی ہے دن مجر اور شام

20/4 034 (188 )

ہوتے ہی ہوں غافل ہوتی ہوں اردگرد سے گویا کوئی نشتے کی دوا کھا کے سوئی ہوئی۔'' وہ اٹی سادگی میں بات کرتے کرتے شفا کو چوتکا گئ تھیں، اس نے چونک کرآیا کا چرہ دیکھا جس پر زردی کھنڈی تھی آنکھوں کے اردگردسیاہ گھیرے آئیس برسون کا بیار ظاہر کردہے تھے۔

و دو اکثر کو دکھا بھی ٹاں آیا، حالت تو دیکھیں اپنی دن برن کیسی پیلی برقی جاری ہے۔'' وہ بغور ان کی طرف دیکھی جیسے کسی نتیج تک و پنچنے کی کوشش میں تھی۔

کی کوشش میں تھی۔ ''مشاق سے کہوں گی، وہ حقیقت بتا کے دوالے آئیں گے۔'' انہوں نے گہری سالس لے کر جیسے آبادگی ظاہر کی۔

" آپ خود ڈاکٹر کے پاس جا کیں آپا، اسے اپنی دوا کیں چینج کرنے کو آبیں ، یہ دوا کیں آپ کو موافق نہیں ہیں۔ " وہ آبتہ آبیتہ انہیں سمجھاتے اپنی ہات منوانے کی کوشش میں تھی۔ سمجھاتے اپنی ہات منوانے کی کوشش میں تھی۔ "میں خود سے بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی

اکیے جاتے تو ویسے بھی مجھے بہت خوف آتا ہے،
اگرآج مشاق جلدی گھر آگئے تو جاؤل گی۔"
دنیمں چلی جاتی ہوں آپ کے ساتھ، ایک
دفعہ ڈاکٹر کو دکھا تو لیس اگر طبیعت نہ سنجلی تو پھر
اماں کو بلائمیں گے دیسے بھی آپ کے دن بھی اب
تریب آرہے ہیں۔" وہ فکر مند ہوئی۔

'''نہیں نہیں ، تمہارے ساتھ نہیں جاسکی مشاق بہت برا منا کیں گے اگر تمہیں لے کر گئ قو، انہیں پیند نہیں کنواری بچیوں کا یوں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا اور پھرا بھی امان کو کیا پریشان کرنا، جب وقت آئے گا تب فون کرکے بلالیں سری''

ووگر آبا! امال کا تجربه زیادہ ہے میرے سے زیادہ ان کی ضرورت ہے پہال۔'' شفا کو

مشکل پیش آرجی تھی اپنی بات سمجھانے ہیں، جو نتیجہ وہ رات کے واقعے سے اخذ کر رہی تھی وہ بہت بھیا تک تھا دہ جلد از جلد اس عقوبت خانے سے نکلنا جا ہتی تھی۔

" تم منگ آگئی ہو یہاں رہ کے، جوہار بار یہاں سے لکلنے کا تذکرہ لے بیٹی ہوکسی نہ کسی بہانے سے۔" آیا شاید برا مان گئی تھیں جسی تو سنجیدہ کی استفسار کر دی تھیں۔

''آیا!''وہ مششدررہ گئے۔ ''با خداالی کوئی بات بیس میں تو بس و یسے ہی ، آپ کے خیال ہے۔''وہ بات کرتے اٹک گئی ایک دفعہ تو دل میں آیا کہہ دے گر جو کچھوہ سبسن کے آیا کے ساتھ ہونا تھا وہ شاید نا قابل برداشت ونا قابل تلانی ہی ہوتا۔

''مت کرومیراالیاخیال،جس میں باربار جھے مصون ہوکہتم یہاںخوش بیس ہو۔''وہ حقیقاً برا مان کی تھیں، جمی تو نروشھے بین سے بول رہی تھیں،

"نن سینیں پلیز آپا، مشاق بھائی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اب اتی بھی بار نہیں، میں اب اتی بھی بار نہیں، میں آپ کی طبیعت کے خیال سے کہدری تھی۔" وہ تو بوں بدکی کویا آپاکلوم کو اگر اس نے بردفت نہروکا تو وہ مشاق کوزبردی بلائر ہی دم لیس کی اور مشاق احمد کی سنگت میں بلائر ہی دم لیس کی اور مشاق احمد کی سنگت میں

2014 000 189

اس کے ساتھ کہیں جانا اب کم از کم اس کے مزد یک خطرے سے خالی میں تھا۔

" دمیری اتن بھی فکر مت کیا کرو، میں ٹھیک ہوجاؤں گی تم الیا کروجائے کر کی دوکان ہے دو پینا ڈول لے آؤ چائے کے ساتھ لے لیما میں اب ذراد پرلیٹوں کی پتانہیں کیا وجہ آج تو بیٹا میں تی نہیں جارہا۔ "وہ دو پے کے پلوسے پیمے کھول کے اسے پکڑا تیں یوں کہ رہی تھیں جیسے خود سے تی بخاطب ہوں۔

" آپ کی دوا بھی لے آؤں گی اپنی پر پی جھے دے وی نال۔"

"ووائي المجي ميرى، تم بس الي لي المي ميرى، تم بس الي لئے الله وال مرے بيل الماري كے سامنے والے ميز پر ميرى داؤل كا شاپر ركھا ہے وہ لے آؤاور جھے وواد ہے دو، ميرے دوالين تك تم كر والے ميڈيكل اسٹور سے ہوآ واور ہال جلاي آنا والے ميڈيكل اسٹور سے ہوآ واور ہال جلاي آنا کہ بوان جہان الله لاكی كو ہا ہر كيوں بكرے كاكہ جوان جہان الله لاكی كو ہا ہر كيوں بكر ہے ہونؤں پر ایک زہر ہی مسراہ نہ تھيں، شفا كے ہونؤں پر ایک زہر ہی مسراہ نہ تھيں، شفا كے ہونؤں پر ایک زہر ہی مسراہ نہ تھيں، شفا كے ہونؤں پر ایک زہر ہی مسراہ نہ كون جان ميں ہول رى كون جان سكن تھا، وہ خاموثی ہے آپاكو دواد ہے كون جان سكن تھا، وہ خاموثی ہے آپاكو دواد ہے كون جان سكن تھا، وہ خاموثی ہے آپاكو دواد ہے كر چادر ليتن باہر نكل آئی، آتے وقت وہ آپاكی دواور کے دواور کی ہور کی ہور کی مساتھ لا نائیں بھولی تھی۔ دواور دواور کے دواور کی دواور کی دواور کے دواور کے دواور کی ہور کی ساتھ لا نائیں بھولی تھی۔ آپاكو دواور کے دواور کے دواور کی دواور کے دواور کے دواور کے دواور کی میں تھی لا نائیں بھولی تھی۔ آپاكو دواور کے دواور کے دواور کی دواور کے دواور کے دواور کی دواور کی کی ساتھ لا نائیں بھولی تھی۔ دواور کے دواور کے دواور کے دواور کی دواور کے دواور کے دواور کے دواور کی دواور کے دواور کی دواور کے د

اس نے میڈیکل اسٹور والے کو پر چی دکھاتے ہی ایے اعدازے کی تقدیق کی تھی اور اس کا خدشہ بالگل ورست تھا، مشاق احمد بالکٹوم کو ہائی پوٹینسی والی نشرہ ورا دویات کا استعال کروا رہا تھا، شفا حقیقت جان کے پھر کا بت بن گی، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اس حالت میں ایسی اوویات کا استعال کتا بڑا خطرہ تھا،اں اور بے کے لئے۔

دو کہیں وہ جان پوجھ کے تو نہیں کر رہا ہے۔ سب-"شفاکوا چا تک اس کی ہاتیں یاد آئیں۔ "فکر نہ کرو، وہ نہیں اٹھے گی وہ بہت گری نیندسوری ہے آئی آسانی سے نہیں جاگے گی۔" مشاق احمد کا غداق اڑا تا مگر پریفین لہجہ شفا کی ساعتیں جرمیا۔

"آیا کو مارنے کی گھناوئی سازش لین سلو
پوائزن-" وہ پھر کا بت بنی این سوج کے
پرغروں کواڑان جمرنا دیکھ رہی تھی، تصور میں اسے
اپنی آیا کی سادگی شوہر پر حد ورجہ لیقین کی گئی
مثالیں اور واقعات سب یاد آرہے تھے، وہ کتنا
اندھا اعتبار کرتی تھیں مشاق احمہ پر اور وہ مخض
حقیقت میں کتنا نا قابل اعتبار تھا اس کا انہیں
اعدازہ تک نہیں تھا، وہ انہیں مارنے کی سازشیں
کر رہا تھا اور وہ واقعی میں اس کے ہاتھوں اپنے
اغراضے یقین کی بنیا و پرمرری تھیں۔

الدسے بین فی جیا و پر مردین میں۔ شفا کو وفا کی اس دیوی کی پر تھیجی پر جی بحر کر رونا آیا اس کا دل جاہا وہ اس حقیقت کے آشکار ہوتے ہی چوک میں باؤں بسار کر بیٹے جائے اور وحازیں مار مار کر روئے اور روئے روئے ہی مشاق احمد کا گھناؤنا روپ دنیا والوں کو وکھا دے، مگر وہ کس قدر بدنھیب تھی اس کا اعدازہ اسے اپنی نے بی و کھی کر ہوا تھا۔

ہے وہ کھانا وے وہی شخصے "انہوں نے بظاہر سخیدگی سے ٹوکتے اس کے متعلق پوچھا حالانکہ دل تو ہمک رہا تا دل کھنے کو ہمک رہا تا دل بیں ہمیں نہ ہمیں میہ خوف بھی کنڈی مارے موت تھا کہ کہیں وہ چلی تی نہ گئی ہواوراگر ایہا ہوتا تو مشاق احمد کا بنا بنایا کھیل برجا تا۔

دو کرملا دیا ہے آپ کیڑے جینے کرلیں ہیں دے کرملا دیا ہے آپ کیڑے جینے کرلیں ہیں کھانا گرم کرتی ہوں۔" مشاق احمہ بے جین و مضطرب سا کیڑے بدلنے چلا گیا، حالا تکہ دل آو چاہ کا گیا، حالا تکہ دل آو چاہ کا گیا، حالا تکہ دل آو دیدار کرے، مگر ول کی خواہش کے سامنے وئیا آباتو کلوم کھانا گرم کرکے برآ مہے ہوہ منہ ہاتھ دھوکے داری کی خواہش کے سامنے وئیا آباتو کلوم کھانا گرم کرکے برآ مہے ہیں دکھی میز رکھی چین دراکی وراک وراک وراک وراک میں دیکھا کلوم کا بھاری بے بھی وجود، سانولا رنگ دراک کی ما جود، سانولا رنگ میں مامنے ہیں وراکی وراک وراک کی دراک کی دراک

وونول بهنول كامواز ندكيا

ایک گلاب کے پھولوں سے جی زیادہ نازک تھی اور دوسری طرف کلوم کا دجود تھا جودن برن اپنی کشش کھورہا تھا مشاق احمد کے دل پر اس نے بھی رانی بن کے حکر انی نہیں کی تھی اس نے بھی اس کے حکر انی نہیں کی تھی اس کے بند کواڑ اس کے لئے کھولے تی نہ تھے بدالگ بات ہے ہر عورت کی طرح آیا کلوم، مشاق احمد کو اپنا ہر عورت کی طرح آیا کلوم، مشاق احمد کو اپنا نفیب بیل ہوا کرتی کلوم کا نفیب بھی نہیں تھی۔ مشاق احمد کا دل کھانے سے اچاٹ ہوگیا مشاق احمد کا دل کھانے سے اچاٹ ہوگیا گلوم اس کے حسین وخوبصورت نقوش پر بیٹھ گیا، آیا گلوم اس کے حسین وخوبصورت نقوش پر نگاہیں کھیں۔ جاکے یو جھے آگیں، وہ کس قدر خوش نفیب تھیں جاکے یو جھے آگیں، وہ کس قدر خوش نفیب تھیں

محی وہ بھی بھی اس یقین اعتادیں وراز بیل وال مسکی تھی جو وہ آنکھیں بندکر کے اپنے زندگی کے ساتھی پر کرتی تھی مگر اب بات صرف اس بجرم یا یقین واعتاد کی بین تھی مگر اب بات اس کی بین کی نقط کو نقیق واعتاد کی بین تھی اب بات اس کی بین کی افزار کی تھی ، حوا آہتہ آہتہ ختم ہوری تھی ، شفا کو بیان تھی اب اسے دو زعر گیاں بیانی تھی اور اس سلسلے بیں صرف ایک خض تھا جس پر وہ اعتاد کر سکتی تھی، اس نے کموں بیں بیانی تھی اسٹور والے سے موبائل فیصلہ کر کے میڈیکل اسٹور والے سے موبائل انگار مگر اس کی برشمتی نمبر بند جارہا تھا اس نے دو

آنسوپيتے واليس آناپڙا۔ ١٤٠٠ تنه بين دوس سروس بي

بار كال ملائي ممرتمبر بنوزياورآ ف تعا، ناجارات

"کیابات ہے آئے تم ابھی تک جاگ رہی ہو۔" مشاق احم نے آپا کاؤم کو گھر کا وروازہ کھولتے و کیے کر جرت سے پوچھا تھا، وہ تو جان بوجھ کھر کے رہے ہے تا تھا تا کہ کاؤم اچھی طرح سو جائے اور وہ شقا کے ساتھ پچھے وقت تنہائی ہیں گزار سکے گرآئے کاؤم کود کیے کراس کے ار مانوں پر اوس کری تھی ، آج تو اسے ووٹوک اور حتی بات کرتا تھی شفا ہے ، آج تو اسے اس کا جواب کرتا تھی شفا ہے ، آج تو اسے اس کا جواب جاتی تو تھیک ورنہ اسے مجوراً الگلیاں ٹیڑھی کرتا پڑتیں اور اس بات کے مجوراً الگلیاں ٹیڑھی کرتا پڑتیں اور اس بات کے کے وہ ذبئی طور سے تیارتھا۔

''طبیعت تھی ہے نال تمہاری۔'' وہ خود کو سنجالتے فکر مندی ہے اس کے بارے بیں بوچھ رہاتھا ہر سادہ و بے رہا ہوی کی طرح آبا کلثوم بھی شوہر کے استفہار پرنہاں ہوگئی۔

ُ '' بس ٹھیک ہی ہوں ، نقاست تو ہر وقت رہتی ہی ہے۔'' وہ بمشکل خود کو تھیلیتی میکن کی طرف برمیں۔

"توحمهين آرام كرنا جا بي تعا، شفا كرهر

20/4 مون 191

2014 مون 190

کہ آئیں اتنا وجیہہ ہم سنر کا ساتھ طاتھا، بھین میں جب پڑوی کی خالدہ باتی کے کھر وہ ان سے وائی تھی تو اکثر کہانیوں وائی تھی تو اکثر کہانیوں کے ہیرو بہت وجیہہ اور جدا گانہ شخصیت کے حامل موتے تھے۔

کلوم گرآ کے کی کی دن ان ہیروز کے حصار میں گھری رہتی خود بخودی سینے پرونے کی عمر میں ان کے ذہن میں اپنے جیون ساتھی کے عمر میں ان کے ذہن میں اپنے جیون ساتھی کے ایک خاص تھبور بن گیا تھا، پھر جب بہت سال بعد جب وہ تخیل پہنتہ ہو گیا مشاق احمد کا رشتہ ان کے لئے آیا اور آتے ہی قبول بھی کرلیا تب وہ دونوں خوشبو کی مانٹہ ہواؤں میں چکراتی رہیں، ان کا سبنا سیا ہو گیا تھا خواب پورے ہو گئے تھے اس قدرخوبصورت محص ان کا بہت ہمسفر تھا، شادی کے بعدمشاتی احمد کی بے اعتبائی ورکھائی کی وہ اس کی خوبصور تی ونخ و کرنے کا حق مسمجھ کرنظر انداز کر دیا کرتی تھی، انہیں بھی بھی اس صححہ کرنظر انداز کر دیا کرتی تھی، انہیں بھی بھی اس کارویہ مردئیل لگا تھا۔

"کیا ہات ہے، ایسے کیا و کیوری ہو؟" وہ اسے اپنی جانب محویت سے دیکھا یا کر بےزاری سے بوجیدر ہاتھا۔

۔ اتنای کہاتھا۔ اتنای کہاتھا۔

''جائے لیں گے یا دودھ گرم کردوں۔''وہ بات بدل کی تھی۔

"حائے۔" مشاق احمہ نے نکامیں جھکا کے کھانے کیڑے ہے ۔

"آپ نے کھانا کوں خبیں کھایا تھیک سے، بس ایک بی روٹی اور میں ایسا کرتی ہول دودھ لے آئی ہول، اس سے نیند اچھی آئے گی۔''

" بالكل بهي تهيس، جو ميس نے كہاہے وہي

کرو جھ برا بی مرضی مسلط کرنے کی کوشش مت
کیا کرو۔ 'وہ رکھائی سے کہ کرآ تھیں موند کے
کری کی بشت پر ڈھیلا ہو کر لیٹ گیا، کلاؤم لب
جھیجی خاموثی سے پلٹ گئ، مشاق احمہ کے
حسب خواہش اس نے اسے جائے تیار کرکے
دی اور پھر اس کے قریب آ جیلی ابھی لائٹ
جانے ہیں بندرہ سنٹ باتی شے۔
جانے ہیں بندرہ سنٹ باتی شے۔

"بروائ بائی ہے آ ناس نے غصر سے بالی پری میں اُن دی۔

" كون كيا موا؟" مشاق احمة السك السك المنظم المناه المنظم المناه كالمراء المنظم المنظم

"ابیا لگ رہا ہے جیسے کے پانی میں بی ڈال کے میرے سامنے رکھ دی ہو، تہیں تو جائے بھی بین بنانا آتی۔ "وہ اس بر غصہ ہوا کلوم نے بس ایک نظر اس کے برہم چرے کو دیکھا، غصہ تو خوبصورت نقوش کو بھی بگاڑویا کرتا ہے۔

" میں اور بنا دی ہوں۔ " وہ بغیر کھے کے ادر بنانے کے لئے آھی۔

''رہے دواب، بی نہی زہر مار کرلوں گا زندگی عذاب بنا دی ہے میری، سکون نام کو بھی نہیں۔'' وہ چاہئے کی بیالی ایک بی سالس میں ختم کرتے وہاں سے اٹھ گیا تھا کمرے میں لیٹی شفا اپنی بہن کے دکھ پرروتی بی رہ گئی۔

\*\*\*

من کاذب کے وقت وہ اس کے کمرے میں آیا تو شفا بے خمر سوری تھی ،اس نے دیکھا بخار کی حدت سے اس کا ماتھا تپ رہا تھا، وہ نجانے کنی دریاس کے بے خمر ومحصوم وجود پر نگاہ جمائے کھڑا تھا اس کی طرف دیکھتے جیسے اسے اسے اسے فیلے میں مزید مضبوطی دکھی تھی اس نے سوچا تھا کہ وہ شفا کو ورغلا لے گا اگر اس نے اس کا تھا کہ وہ شفا کو ورغلا لے گا اگر اس نے اس کا

ساتھ دیا تو وہ ووٹوں شادی کرکے کہیں اور شفیٹ ہوجا ئیں گے مگر شفا جنتی بھولی نظر آتی تھی اتناتھی نہیں۔

وہ تو اسے گھاس بھی نہیں ڈائی تھی مشاق
احد کوخود پر جننا ناز تھا شفانے اس کے اس خرو
غرور کو خاک میں ملانے کی شان کی تھی۔ مرمشاق
احمد زندگی کو خود سے آئی بڑی خوتی جھینے کی
اجازت آئی آسیائی سے نہیں دے سکتا تھا، اگر شفا
نہیں مان رہی تھی تو وہ کلثوم کی موت کا انظار کر
سکتا تھا چاہے وہ جس وقت بھی ہو بچے کی پیدائش
کے وقت نہ سمی اس کے چاکیواس کی سسرالی والے
بھی دن، کلثوم کے بچے کواس کی سسرالی والے
سوتلی مال سے بچائے کی خاطر تو شفا کا رشتہ
بخوش طے کریں گے بی نال۔

وہ کلثوم کی طبیعت کے پیش نظروہ پہلے ہی شفا تک پہنچا نا جا ہتا تھا تا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہی ہو،وہ آ بھنگی ہے اس پر جھکا تھا۔

"مشاق! آپ بہال کیا کررہے ہیں۔" اے اپنے پیچھے کاثوم کی آواز آئی تو وہ چونک اٹھا وہ اے اپنی مجھے اپنے سامنے جاگما دیکھے جمران ومششدر رہ گیا تھا، وہ اتن مجمع مجھے کیے اٹھا گئ محم۔

''تم جاگ ری ہو؟'' اس نے اپنی گھراہٹ جھیانے کی کوشش کی۔

''ہاں آپ کوناشتہ بھی تو بنا کے دینا تھا،ای لئے رات دوانہیں لی تا کہ صبح وقت پر اٹھ سکوں، آپ بہاں کیا کررہے ہیں۔''وہ اپنے سوال پر واپس آگئی۔

''ہاں ..... ہیں ..... وہ ..... شفا کو جگانے آیا تھا کہ ناشتہ بنا کر دے دے۔'' ان دونوں کی مکالمہ ہازی نے شفا کو جگا دیا تھا مگر دہ جان ہو جھ کے آئیسیں موندے ہڑی رہی مبادا مشاق احمد

اسے بی ناشتے کے لئے نہ کہددے۔

"اے آپ سونے دیں بخار ہے اے، ناشتہ میں بناوی ہوں آپ کوآئیں۔" وہ اسے اسنے چیجے آنے کا کہہ کے ملٹ گئی مشاق احمہ کائی دیر شفا کود کیلئے رہنے کے بعد بالآخر ملک عی گیا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

پھرقسمت بالآخرشفا پر مہریان ہوئی گئی تھی،
ایک دن ہوئی اجا تک بغیر بتائے سالول چلا آیا،
شفا کی بیای آنگسیں سیراب ہو گئیں، دولوں
آنگھوں بی آنگھوں میں ایک دوسرے پہ فدا بی
ہو گئے، وہ بچ میں بہت خوش تھی، کلثوم نے اس
روز بہت اچھا کھا تا بنوانے کے لئے شفا کوہدا بت
وی محرسالول نے توک دیا۔

وہ ایک دوست کے ساتھ دہاں کسی کام سے آیا تھابس انہیں کچھ دیر ملنے کے لئے وہ وہاں آیا تھا کھانے کاتر دواسے دیر کرواسکتا تھا۔ دوگھ ہونا خشہ تھری سام مدہ معاملہ اور

'' مگرشفا خوش تھی کہ وہ اسے جو بتانا جا ہی کہ دہ اسے جو بتانا جا ہی کہ دہ اسے جو بتانا جا ہی ہے۔ ہے بتا سکتی تھی مگر ، آپا کلثوم تو انہیں کچھ دریہ کے لئے اکیلا چھوڑی نہیں رہی تھیں ۔''

وقتم میک ہوشنی۔ سانول نے جاتے سے اس سے پوچھا تو آنسوؤں کو صبط کرتے ہوئے شفابس سر ہلا کے رہ گئی۔

'' پچھلے چند روز سے میں مہیں خواب میں عجیب پریشان سا دیکھارہا، میر ہے و دل کو سکھے گئیں سا دیکھا رہا، میر ہے تو دل کو سکھے لگ گئے ول جاؤں میں تمہارے پاس'' وہ پریشان سا بولا تو شفا کی آنکھوں میں تیرگئی۔

''میں نے بھی تمہیں فون کیا تھا تمہارا نمبر ہندتھا۔''شفانے آہمتگی سے بتایا۔ ''اچھاتم نے فون کیا تھا خیر یت تھی ناں۔'' ''بس دیسے ہی تمہاری یاد آ رہی تھی،

20/4 05 (193)

2014 050 192

سانول ایک بات کہوں۔' شفانے اپنی بہتی آنھوں کو صاف کیا سانول نے بے اختیار اثبات میں سر ہلایا، وہ اسے پھر انجی انجی و بریثان کا لگ ری تھی۔

پریشان می لگ ری تھی۔
'' پی تی بہت ہم جاؤ تہمیں دیر ہوری ہے۔''
اچا نک اس نے بات بدل کے اسے جانے کو کہہ
دیا تھا سالول اور بھی الجھ آلیا وہ اسے وہ بات کوں
نہیں بتاری تھی جواسے پریشان کر ری تھی مگر شفا
اسے بتانہیں کی ، تھاتو وہ بھی ایک مردی ناں ، کیا
خبر دہ اس کا اعتبار نہ کرتا۔

دوشنی! تم یہاں خوش میں ہو یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، سے کہوں تو میرا بھی دل مبیل اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں گذرجاتا ہے مبیل لگ وہاں، ہرروز دن گئنے میں گزرجاتا ہے کہ تمہاری واپسی میں گئنے روز باتی ہیں، جلدی آنا یار۔''

'' بجھے آیا کی بہت فکر رہتی ہے سانول،تم دعا کرو کے سب خیر رہے۔''

"تم بس الله سے دعا كرنا كه آيا خبر بهت سے اپنے نے كے ساتھ آبا در بس اور البيس كي خوشياں مليس ميں جلدي آ جاؤں كى ۔" وہ بے ربط كو الله على اس كے جبرے كو آنكھوں كے رست دل ميں سموتے ہوئے ولى ۔

" میں تو ہروفت تمہارے جلدی والیس آنے کی دعا کیں مانگا ہوں پار۔" سانول بے ساختہ بی ہنسا پھر جیب سے موبائل نکال کراسے دیا۔ " پیر کھلو، کھی بھی کسی بھی وفت کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے کال کر دیتا۔"

''گرمشاق بھائی کویہ بالک بھی اچھانہیں گےگادہ تو دیسے ہی غصے میں رہتے ہیں اگر انہوں نے میرے پاس فون دیکھ لیا تو بہت مشکل ہوسکتی ہے۔''اس نے فون لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے فون لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے فون دوبارہ جیب

ش رکھایا۔ دوکھر جوں ہیں

" پر چال ہوں میں ، اپنا بہت ساخیال رکنا دنی۔"

دوعا کرنا سانول، سب خیر ہو " دواست جاتے جاتے بھی کہنا ہیں بھولی تھی۔ میں جیکہ کیا

"آج كون آياتها يهان "مثاق المسان الم

"آیا کی طبیعت بہت خراب تھی ای لئے دو آج سرشام ہی سوکنگی تھیں۔"

"مالول!" شفائے مڑے کی میں جاتے رک کر بتایا مشاق احد کے ہاتھ سے فوالہ چھوٹ کے گرا۔

" كون؟ وه كون آيا تمايهان " شفائي اس كى اس حركت كوتمسخراندائداز سے ديكھا پم اس كى خوش جى دور كرنے كا اداد ه كركے وه اس تك بليث آئى ۔

"د مجھ سے ملنے اور مجھے لینے کے لئے" اس نے نہایت اطمینان سے کہتے اس کا اطمینان رخصت کیا۔

"و و كون آيا تما تم سے طنے اور حميل لينے كے لئے ،ميرى اجازت كے بخير۔" وہ دھاڑا۔ "كونكہ وہ جھے لينے كے لئے آسكا ہے اسے يہى میں نے خوددے رکھا ہے اور ميرے والدين نے بھی۔" وہ بھی ضعے سے تی تی بول

دوم کون ہوتی ہواس کو پیری دیے والی آم مرف میری مرضی وخواہش ہواور میں جہیں جی بھی کسی اور کو اہمیت دینے کی اجازت جہیں دول گا۔" وہ اٹھ کے اس کے قریب آیا اور اللی اٹھا کا۔" وہ اران کیا شفا ڈری جہیں بلکہ آن ال

کھیل کو ختم کرنے کی ٹھان کے وہ بھی دوہدو جواب دیئے گئی تھی۔ دوہ سے میں اس میں میں سے میں میں میں میں میں اس

" " آپ صرف ميرى بهن كي شو هر بيل اس ي زياده و چي نبيل، مل صرف الى بهن كى وجه ي خاموش بول تو اس كا مطلب ينبيل كه آپ سر جودل ميل آئ وه بولت ربيل آپ كوشرم آنى چاہي الى با تيل كرتے ہوئے- " وه من كر استهزائيہ بنا چر بولا-

"شیں نے بہت وقت اس شرم وحیا میں ہی ہائع کیا ہے،اب اور نہیں اپنی من پسند چیز لو میں اصل کر عی لیا کرتا ہوں سیدھی طرح سے نہیں لو میڑھی کر کے جی سہی ۔"

" میں میں ہی ہیاں سے چلی جاؤں گی، میں اب اور یہاں نہیں رہ سکتی۔" شفا اس کی دھمکی ہے نیں ڈری تھی بلکہ وہ خودتن کراس کے سامنے آ

" میں حمہیں جانے کے قابل چھوڑوں گاتو "تم جاؤگ نال۔" وہ لیک کراسے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر تھیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگا خطرے کی گھنٹیاں شفا کے وجود میں بجے لگیں وہ اسے کمرے کی طرف کیوں تھییٹ کے لے جارہاتھا۔

" چھوڑیں مجھے، یہ کیا کردہے ہیں آپ۔"
وہ اپ قدم زمین پر مضبوطی سے جمائی چی آگئی
اندر نے خبر سوئی کلٹوم کی آگھ نجانے کس احساس
کے تحت کھل گئی، وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹے گئی مگر اس
کے تبدیتے بہت بھاری ہے اس کی آگھیں کھل
میں یاری تھیں۔

" چھوڑ دو مجھے ذکیل انسان۔" ہاہر شفا مسلسل خود کواس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی جس پر آج شیطانیت بری مسلسل کر رہی تھی۔

" آن ش حمین کی منہ دکھانے کے قابل بیں چھوڑوں گا، چھرد کھا ہوں کیے ساتول حمین اپناتا ہے، حمین ڈرے نال کہ جھے سے شادی کرنے ہرد نیا تھ پھوکیں گے۔" آپا آن کے بعد کیے سب تم پہ تھوکیں گے۔" آپا کلاؤم جیرت سے اپنے کمرے کی دہلیز پہ کھڑی ساری صورتحال دیکھری تھیں وہ مفلظات بک رہا تھا شفا کی نہ کسی طرح خود کو اس کے شکنج سے تماری کی بی شفانے کی افران ہوتھی سیامنے ہی سینٹ کا داورکر کے بچن کی طرف ہوتھی سیامنے ہی سینٹ کے گری کی بی شیاف پر چھری رکھی تھی شفانے لیک آزاد کر کے بچن کی طرف ہوتھی سیامنے ہی سینٹ کی بی بی شیاف پر چھری رکھی تھی شفانے لیک کروہ چھری اٹھائی۔

"میرے پاس مت آنا مشاق احمہ ورنہ ش اپنی جان لے لوں گی۔" دہ چھری اس کی طرف لہرائے اسے دہیں اپنے قدم جمانے کو کہہ رہی تھی۔

''شنا میر کما یا گل پن ہے رکھ دو چھری'' مشاق احمدذ راسا گھرایا۔

"فیل آج اس بات کا فیصلہ ہو کے بی
رہے گا یا تو میں رہوں گی یا پھر میری ہمن کا
سہاگ بنچ گا۔" وہ ہنائی انداز میں چھری کی
دھاردارنوک اپنی طرف کیے وحشت سے کہربی
میں آیا کلٹوم نے اس سارے منظر کونا سمجھ میں
آنے والی چرت سے دیکھا یہ کیا چل رہا تھا سالی
سبنوئی کے زی ادر شفا کیا کہہ رہی تھی اور یہ
صور تحال؟

''شفا! کلوم کی حالت دیکھو، کچھاس کائی خیال کرلو، میں وعدہ کرتا ہوں جوتم کہوگی میں ویسا ئی کروں گا۔'' صورتحال گرڑتے دیکھ کر مشاق احمہ نے فوراً ہی ہینترا بدلا تھااور سے مشاق احمد کے حق میں بہتر ہی تا بت ہوا تھا۔

" شفاا یہ کیا کر رہی ہوتم ۔" اچا تک ہی آپا کلوم کے استضار نے ان دونوں کو چونکا دیا تھا،

20/4 مون 195

والمنا (194 جون 20/4)

ماک رومائی دائے کام کی دیکن EN EN SUNDAR 5 Willey UP & FE

💠 پیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بو بو

ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 میلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

المحمشيور مصنفين كي سُت كي مكمل راجي الكسيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ

💝 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی فی ڈی ایف فائلز ہرای گیا۔ آن لائن پڑھنے

کی سہولت اہانہ ڈانتجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سيريم كوالتي منار مل كوالثي : كمير يسدُ كوالتي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ

ایڈ فری کنکس انگس کو میسے کمانے کے لئے شر نگ نہیں کیا جا تا

واحدویب سائث بہال ہر کماب تورنث سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکت ہے

الناكودُنگ كے بعد يوسٹ ير تجر وضر وركري 🗘 ڈاؤ تکوڈ نگ کے گئے کہیں اور جانے کی ضر ورت نہیں جماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتار

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیجر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCHTY.COM

Online Library For Pakistan





وونبيل مين الدرنبيل جاؤل كي تنب تك جب تک میں اس کی تمناؤنی حرسیں آپ کو بتا سمیں دیتی۔'' وہ بذیاتی اعداز میں بیٹی مرمشا تن کا بھاری ہاتھ چٹاخ کی آواز سے اس کے گال پر

"نے دیا، بے شرم کیڑے جانے پر بھی شرمندہ ہونے کی بجائے زبان چلالی ہے اجمی بھی مجھے لگا ہے کہ وہ تیرایقین کرے کی ، اپنے كانوں ہے سب من لينے كے بعد بھي۔ "وہ اس ہے چھری لینے کی کوشش میں آھے بدھا تھا مرشقا نے اسے چھری پکڑنے میں وی بلکدای چھری کو اے اعدا تارلیا تھا اس کی داروز بھیں بورے کھر میں چکرا رہی تھیں، آیا کلٹوم کی چیخوں نے جھی اس كا بورا بورا ساتھ ديا تھا، مشاق احمد نے بہت جرت سے شفا جیسی دھان یان لڑک کی اس جرأت مندانہ حرکت کو دیکھا تھیا جواٹی آبرد کے ساتھائي بنن كا كمر بھي بيا كئ تھي-

اسے دوری طور یہ سپتال پہنچایا حمیا تھا اس نے خود کواس طرح جھری ماری تھی کدوہ اس کے سیدھے دل ہر جالگی تھی ، ڈاکٹر زنے اسے بچانے کی پوری کوشش کی تھی اماں اور سما ٹول احیا تک ملنے والی خبر پر بھا کے ووڑے آئے تھے، افرال و خیزاں ہے، سانول کواٹی دنیائتی محسوس مور ہی ممی وہ بار باران دونوں سے یو چھرہا تھا کہ آخر شفانے خودلتی کیوں کی ممراہے کوئی مناسب جواب ميں مل سكا۔

"مارے کرچورائے تے ان چورول نے اس کی عزت لوٹے کی کوشش کی تھی، اپنی جان بیانے کی کوشش میں اس نے ابی جان کے لی۔ "بیمن کمڑے کہانی آنے والوں کومشاق احمد

مشاق احد سم منجم ہوئے کھلاڑی کی ماند کلوم کی طرف پلٹا۔

دوسمجاوً اعي بين كو، ميرے لئے بالكل چھوتی بہنوں کی طرح ہے اور مد بھند ہے کہ میں تمہیں طلاق وے کر اس سے شادی کر لوں۔" مثاق احمد تھے تھے غرھال سے اغداز میں کہنا کلوم کی طرف پلٹا، شفا کی رَقمت الر کی اس نے بے حدمث شدرانداز میں اے پینترابد کتے دیکھا اوربس وين أيك لمحه جب اس كارتك اژا آيا كلثوم نے اس کی طرف شکوہ کمنال نظروں سے دیکھا اس أيك نظر من كيامين تها، دكه، حررت، عصر، شکوہ اور شاید نفر ت بھی مگر شفا ا*س نظر کو*اینے اندر کڑتا نہیں و کیمیشتی تھی وہ اسے دھوکا دے رہا ہے وه بتايا سمجها نا جايتي تحيي وه ايني بهن كي نظرون مي مبیں گرنا جا ہی تھی۔

'' رجوٹ بول رہا ہے آیا، مجھے امال کی سم میں ایبا موج مجمی میں سلتی۔'' وہ پلیٹ کر اس کی طرف بڑھی آیا کلوم نے اسے پھرانی ہوتی آنگھوں سے دیکھا۔

"من كتن ونول سے يريشان بول كلثوم، آخر میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں اب آج اس نے مجھے اینے مارنے کی و حکم کی دے کر مجھے ورغلانے کی بوری کوشش کی ہے۔ 'اب وہ اپنے وراے میں بوری طرح حقیقت کا رنگ جرنے کو يا قاعده رور با تھا۔

" آیا ..... می جموث ..... " مگر مین کی آ تھوں میں نظر آئی بے اعتباری نے شفا کوائی بات مل ہیں کرنے دی تھی۔

"اغرر جاوُ شفاي" آيا كلوم ناي بت من ذرای درا زبیدا مولی ، مرشفاد بان سے بیس من تو آ ما كُلْتُوم حِلا أَهِي \_ "میں نے کہاا غرجاؤ شفا۔"

2014 (196)

'' کیا ہے تج ہے آیا۔''وہ آیا کلوم سے تائید حاہ رہا تھا، مشآق احمہ نے پہلو بدل کے اسے

" ہاں وہ چوری تھا جس سے تنفی اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکی ۔'' وہ کھوئے سے سکیجے میں کہ کئی تھیں مشاق احمہ نے بے ساختہ خود کو بلکا پھلک ہوتا محسوس کیا ہولیس کو بھی یہی سب بتایا الما مرائيل كاردانى سے روك ويا كيا۔

''آپ میں ہے مسٹر سانول کون جیں؟'' ا جا تک بی آنی می بو کا درواز و کھلا تو نرس نے یا ہرا كرسب سے موال كيا۔

"جى ..... من بول جى "و و يالى سے اندر کی طرف بڑھا۔

'' آپ کی مریضہ کی حالت بہت نازک ہے وہ آپ کو بکار رہی ہیں ، جلدی اندرآ ہے ۔'' سانول ایک نظران دونوں میاں ہیوی کی طرف د ملھتے زیں کے بیجھے براہ گیا تھا، امال تو جب ہے آئی تھیں آ تھیں موندے سیج بردھنے میں مصروف تعیں، ضبط کی انتہا پر کھٹرے ہو کے آیا کلثوم نے اس بند وروازے کی طرف ویکھا، شفا کا بھین، اس کی شرارتیں اس کی ہلی اس کی شوخیاں سب سی ملم کی طرح ان کی آتھوں کے سامنے چل رہی تھی اور پھر کل کا واقعہ، شفا کے ان کے کھر میں گزارے روز و شب اور وہ آخری رات، سانول إعراما توشفا اكثرے اكثرے سانس لے رہی تھی یوں جیسے بہت تکلیف میں ہو سانول کا دل کٹ کے کرا وہ بے ساختہ شفا پر

"سانول!" دردکوویاتے وہ کتنی مشکل ہے بول رہی تھی سانول کواس کے چیرے سے اعرازہ الكانامشكل ميس لكا\_

''آ .....آیا .... ہے کہنا .... میں نے ....

ان ..... کے ساتھ ....کوئی زیا ولی مہیں کی ۔'' ''منفی کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ شفی، تمہاری پہ حالت کس نے کی ہے۔'' ساتول اسے بولنے ر اکسا رہا تھا اور شفا پیای نظروں کو سیراب کرتی بس یک تک اے رہی تی ہی۔

''بول شفی ..... کچه تو بول<u>'</u>'' سانول جبیرا بحربور کڑیل جوان مردرہ بڑا شفانے اس کے ساتھ زیادتی بھی تو کی تھی اسے اپی محبت کا اسیر کرکے خودراہ اجل کی مسافر بن کئی تھی اس کی داروز چین سارے میتال نے تی تھیں۔

سانول تمرے میں آیا تو وہ تھی بری یا لیے میں سوئی ہوئی تھی ، آیا کلثوم و ہیں کمرے میں تھی مریم کے کیڑے سمیٹ رہی تھیں، شفاکی موت کے بعد سے وہ بالکل بی بدل کئیں تھیں، بہت بالوني تووه پہلے بھی تہیں تھیں مگراپ تو وہ بالکل عی خاموش ممیں، سانول بہت دنوں سے انہیں شفا ک مرنے ہے پہلے کئی بات بتانا جا بتا تھا تکروہ ان کی حالت کے پیش نظر خاموش رہا تھا اور شفا کی اچا تک و نا گیائی موت نے تو خود اسے بھی اعرر سے توڑ پھوڑ دیا تھا۔

"ارے آؤ سانول، کیسے ہو بڑے دنوں بعدائے۔ وہ اسے کمرے کے نیوں چھ کھڑے دیکھ کے بولیں تووہ بے ساختہ می دو قدم آگے

"جھے کھ کہنا تھا آپ ہے۔" ''ماں بولو۔'' وہ ہنوز مصروف سے اعراز

" مجھے شفا کا ایک پیغام ویٹا تھا آپ کو۔" اس نے آ ہمتلی ہے کہتے ان کی ساعتوں پر بم پھوڑاو ہیں سائنت ہولئیں۔

"شفان مرنے سے پہلے مجھے جانتی ہیں

ونیا بہت طالم ہے سانول، میسٹین بیں جینے دے

"آب مشاق اجر كا بحرم ركوري بين آپ کوشغا کی موت کا کوئی عم نبیل، وہ بین معیں آپ ک۔ وہ غصے سے کہتا وہاں ہے اٹھ آیا تھا اور آیا کلۋم سانول کویینین سمجھا <u>یانی تعی</u>ں ک<u>ے مشا</u>ق احمہ کا مجرم رکھنا ان کی مجبوری تھی کیونکہ ایک تو وہ ان کی بنی کا باپ تھا دوسرا جب لوگ مشاق احمہ یہ انظی اٹھائے گاتو ساتھ بی شفا پر بھی انگی اٹھے گی ،

كيونكه دنيا والي كسي كومجي تبين بخشا كرت\_ . اور وہ خود نا جاہتے ہوئے بھی مشاق احمہ کے ساتھ زعر کی گزارنے پر مجبور ھی، اپن جان دے کر بھی اس کی جمن نے اس کا سہاک بیانے کی کوشش کی تھی خود پر تھلم و جبر سیستے اس نے اپنی بہن کواس تکلیف ہے بیایا تماتو کیاوہ اتناسا بھی جبرخود برجيس كرعتي محيس اكروه سيقمنا ذكي اوركربيه حقيقت دنيا والول برآشكاركرين كي تو بركمر من موجود شفاای بہوئی سے بات کرتے ہوئے ڈِرے کی ہرکلٹوم اٹی جن کواسیے محر بلانے سے المنظم المركب خوبصورت رشته اور اس كى ما کیز کی بول عی مشتر تھیرتی رہے کی انہیں مبر کے ریکونٹ منے بی تھے واہے می خوتی واہ درد کے کیا عورت بھی کھل کے بھی سانس لے یائے کی ،انہوں نے تھک کے موجا تھا۔

کیا کہا، کہ آیا ہے کہنا میں نے ان کے ساتھ کوئی

زیادتی میس کی اس نے ایسا کول کہا تھا آیا۔

میں ہرروز دن رات کو بیہ بات سوچ کے اس کی

تبہ تک چینے کی کوشش کرتا ہوں مرکونی سرامیرے

بس اس بات کا دکھ ہے کہ میں اینے ہی کھر اینے

عی شو ہر سے اس کی عرب کیوں جیل بیاسکی ، مین

جائتی ہوں اس نے میرے ساتھ کوئی زیادلی میں

کی ، مکر چوزیا ولی میں اس بے جبری میں اس کے

سأته كر چل ہوں جھےوہ بچھاؤا چین ہیں لینے

دیتا، میں مجھ کیوں میں کی جب بارہا اس نے مجھ

سے اپنے کمروالی جانے کو کہا تھا میں بیجی

کیوں کہیں سمجھ سکی کہ وہ مشاق کی موجوو کی میں

کمرے میں بی کیوں چینی رہی تھی، میں اسے

شرم وحیایه کیوں محمول کرنی رعی اور سانول میں تو

یہ جی میں مجھ کی کہ میرا شوہر مجھے خود نشہ آور

ادویات کا استعال صرف میری بین کی عزت په

ہاتھ ڈالنے کو کروار ہاہے۔' وہ چوٹ مجوث محوث کے

" الله الله الما الما المام في المرجم كاديا-

ائی جمن کے قاتل کے ساتھ؟'' وہ غصے ہے بچر

ہے سانول اور میری ماں جوائی جوان بین کاعم

سینے سے لگائے تی ربی ہے وہ اٹی دوسری بی کی

يربادي يرتزمر جائ كي اورشفان صرف مير

سہاک کو بھانے کی خاطرین اپنی جان کی ہے، بیہ

"تو کیا مثناین بمانی نے ……" سانول کے

''اورآپ چرجی ان کے ساتھ رہ رہی ہیں

"ميري بهن كا قاحل ميري بيني كاباب مجي

روتیں سانول بیسانوں آسان کراری میں۔

سليح من مرمرايت كي-

" بجھے اس پر شک کیس تما سا نولِ، جھے تو

ہاتھ میں لگنا۔" سانول بے بس سے کہدہ اتھا۔

20/4 054 199

2014 مون 2014 ( 198 ) مون





### بارهو یں قسط

ا تحصطریقے سے لیا تھا، اس نے شاہ بخت کا حشر نشر کروا دیا تھا۔

عالا تکدوہ جانیا تھا کہ بخت کا تعلق ایک اثر و رسوخ رکھنے والی فیلی سے تھا اور اگر وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے ایس ٹی اسید مصطفیٰ کوا تھی خاصی مشکل میں ڈال سکتا تھا، اگر چہ اس بات کا ثبوت کہیں نہیں تھا گر اس کے باو جود وہ اس فیلڑ میں ہونے کی بناء پر جانیا تھا کہ شاہ بخت کی فیملی کو "شاہ بخت!" کے باتھوں ہونے والا وہ ایکر کا ہیں تھا، "اسدیم" کا ایکر کا ہیں تھا، "اسدیم" کا تھا جس نے ایس ٹی اسید مصطفیٰ کو اس صد تک مشتعل کیا تھا، اسدکی مشتعل کیا تھا، اسدکی حالت نازک تھی اور اس کے باسپیل میں ایڈ مث موالت نازک تھی اور اس کے باسپیل میں ایڈ مث ہونے کے بعد مسلسل وہ اس کے پاس بی رہا تھا، اسدکوکانی زیاوہ چوٹیس آئی تھیں اور خون بہت بہا تھا ادر اس بہنے والے خون کا بدلہ اس نے بہت میں مقاادر اس بہنے والے خون کا بدلہ اس نے بہت

## نياولىط

شوتوں کی ضرورت جیس ہوگی، وہ کون سا کورٹ جانا جا ہے ہوں گے؟ گراس کے باوجود وہ یقینا اسید مصطفیٰ کی جاب کو خطرے میں ڈال سکتے ہوں اس حقیقت سے باخبر تھا گر مسئلہ تو بہتا کہ اب سے تیر تکل چکا تھا، کہ اب سے تیر تکل چکا تھا، کہ اب سے تیر تکل چکا تھا، کہ اب تو جو بھی ہونا تھا وہ اس کے بے داغ سروس اب تو جو بھی ہونا تھا وہ اس کے بے داغ سروس اب تو جو بھی ہونا تھا ، گر مہت دھیہ ہونا تھا، گر مہت جیرت انگیز بات ہوئی ، بخت نے کوئی قدم نہا تھا یا ہوں گر در گئے ، اسے انتظار ہی رہا کہ اسے جرمت انگیز بات ہوئی ، بخت نے کوئی قدم نہا تھا یا ہوں گر در گئے ، اسے انتظار ہی رہا کہ اسے ہوئی کائی آئے گی اور اس کی قرد ہوں گر میں ہونا کی در سے کوئی کائی آئے گی اور اس کی قرد ہوں گر میں ہونا کی در سے کوئی کائی آئے گی اور اس کی قرد ہوں گر میں ہونا کی در سے کہ کی در سے کر سے کہ کی در سے کہ کی در سے کہ کی در سے کہ کی در سے کر سے کہ کی در سے کی در سے کہ کی در سے کی در سے کہ کی در سے کہ کی در سے کہ کی در سے کہ کی در سے کی در سے کہ کی در سے کی در سے کہ کی در سے کہ کی در سے کر سے کی در سے کی در

مرالیا کھنہ ہوا تھا، اس کا انظار، انظار بی رہ گیا اور اسد تھیک ہو کر کھر آگیا اور یوں جب وہ پہلی بار ان کے گھر آیا تو اس نے حیا کو صاف مقر بے لباس میں تک سک سے تیار دیکھا اور اس کی بیٹی کو بھی ، تو شجائے کیوں اس کے اعدر



آیک سکون از اتفاءاس نے اسید کو ویکھا جونارل ایراز میں حبا کو کھانا لگوائے کو کہدر ہاتھاءاب اس کو یفین آگیا تھا کہ بہت کچھ بدل گیا تھا۔

اسد مصطفی نے مجھونہ کرلیا تھا، وہ مجھوداری کی راہ پہلی لکا تھا، اس کے اندراطمینان اتر آیا تھا، انہوں نے ایک پرسکون ماحول میں کھانا کھایا تھا، انہوں نے ایک پرسکون ماحول میں کھانا کھایا تھا، شغق کوسلانے کے بعد حبالا و بنج میں چلی آئی جہال وہ دونوں گزرے زمانوں کی گفتگو میں کمن ختے، وہ انہیں معروف دیکھ خاموثی سے کائی بنانے کے لئے مرکئی، وہ کائی لے کرآئی تو اسید بنانے کے لئے مرکئی، وہ کائی لے کرآئی تو اسید کے چرے یہ ایک مسکرا ہے آگئی تھی۔

" تھینک یوسو کی حباء والتی کائی پینے کا بہت ول کر رہاتھا۔" اس نے کپ تھامتے ہوئے اس کو ساتھ بیٹھنے کا کہا تھا اور وہ بیٹھ گئی، اسد نے بھی دونوں کوساتھ بیٹھے و یکھانو شرارت سوچھی تھی۔ "اسید یا و ہے حبا کتنا اچھا گانا گایا کرتی تقی، حبا آج کچھ ساؤناں۔" اسد نے فرمائش کی تو حبانے جیرانی سے اسے و یکھا۔

''گانا؟''اس نے اسید کودیکھا تو اس نے بھی سر ہلا کر گویا تا ئیدگی تھی، اب تو کویا فرض ہو چکا تھا، اس نے آئیگی سے گلا صاف کمیا اور بولنا شروع کیا۔

''تم کو دیکھا.....تو خیال آیا۔'' وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔

"زندگی ..... وحوب ..... زندگی ..... دحوب - "اس نے اٹک کر پھر ہے دھرا کر بے لبی سے اسید کو دیکھا، جیسے اگلامصر عربحول کی ہو، اسید نے سکینڈز میں اس کا مدعا سمجھا تھا، اس نے باز داس کے گرد لپیٹ کرا ہے ساتھ لگالیا، اسد کی بنسی بے اختیار تھی۔

"بولونال یار .....زعرگی دھوپتم-"اسید دولول کے اپنے نے اسے حوصل دیا تھا، حبائے اس کو دیکھتے ہوئے خوبصورت باب اور نیگرو استراکی میں 2014 میں 2014

جملة كمل كيا تفار " كهناسابيد"

"وری تائی-"اسد نے بنس کر کہا تھا۔
" تھینک ہو۔" اسید نے مسکرا کراہے کہتے
ہوئے ذراسا چیچے ہٹ کر فیک لگا لی تھی اور بالکل
سامنے بیٹے اس کے ماموں زاد" اسدعمر" نے
ایک ہی تیملی کاسین ہوے مطمئن ول کے ساتھ
دیکھا تھا، وہ نہیں جانیا تھا کہ اسید بھی اے بہی
گیےدکھا نا جا بتا تھا۔
"کچےدکھا نا جا بتا تھا۔

اور شام گھر جا کر ہی نے مرید کو نون کرکے کہا تھا کہ' ہاں آپ نے ٹھیک کہا تھا،اسید بدل گیا ہے وہ سمجھ دار ہو گیا ہے اور اس نے سمجھوتہ کرنا سکھ لیا ہے۔'' میرسب کہتے ہوئے خوشی اس کے لیجے سے کھنگ رہی تھی۔ خوشی اس کے لیجے سے کھنگ رہی تھی۔

زندگی میں کچھ بیاریاں روح کی ہوتی ہیں،
ہر بیاری کا تعلق جسم سے ہوتا تو شاید کوئی مسئلہ
اس دنیا میں جنم بی نہ لیتا اور زعدگی میں خوشی و
خوشحانی کا دور دوراہ ہوتا، نفسیات دان آج تک
اس بات پہ جیران ہیں کہ بخین کی تربیت بی
انسان کی شخصیت بنائی اور سنوارتی ہے اور بھی
کمیاں اور خامیاں اس کی بوری زندگی کو گہنا بھی
د تی ہیں۔

بہت دفعرتو نفسیات بھی اس بات کا پیترنیک لگا پائی کہ آخرانسانی دیاغ کے ایسے کون سے راز میں جن کی بناء پر دو اپنی زندگی میں ایسے جیران کن قدم اٹھا تا ہے کہ عام حالات میں دو ان کا تصور بھی ذہن میں بیس لاسکیا۔

طلال بن معصب اور توقل بن معصب ا وو خوبصورت چرے ، دوخوبسورت نام!

دونوں نے اپنے مگر اپنے بے تحاشا خوبصورت باب اور نیکرومال کود یکھا تھا اوران کی

ہاں اگر چہ سیاہ فام تھی تگراش کے باوجود بیران کے باپ کا دیا گیا اعمادی تھا کہ جب وہ میشنگر میں، برنس ڈیلنیگر میں اور پر زشیشن بال میں بولتی تھی تو بزے بڑوں کو چپ کروا دیتی تھی۔

طلال کواچی مال کے نفرت تھی ، دواس سے خوف کھاتا تھا، وہ ہمیشہ ہے گھر ہے دور رہنا چاہتا تھا، اسے بید تعناد بہت کھاتا تھا کہ دہ تینوں چاہتا تھا، اسے بید تعناد بہت کھاتا تھا کہ دہ تینوں باپ بیٹے اس قدر خوبصورت تینے تو ان کی مال کیون بین ؟

بھین سے بی وہ کھر سے دور ہوسل میں پناہ گزین ہو گیا، وہ کی کو بھی اپی بچپان بیس دیتا ہوا ہی جپپان بیس دیتا ہوا تھا اس کو یہ خوف تھا کہ وہ اپنی مال کی شاخت کو کس طرح نیس کرے گا، اس نے ہمیشہ این وستوں کو گھر سے دور رکھا تھا، اس کی کوشش ہوئی تھی کہ وہ چھیوں میں بھی گھر نہ آتے اور باپ اور بھائی سے باہر بی کی طریقے سے لی باہر بی کسی طریقے سے لی اور بہت جلد اس چیز کا احساس صدیق احمد سال مدیق احمد سال کو کھی ہوگیا تھا۔

اور اس احساس کی آگئی نے ان کے اغرر سنائے بھر دیئے تھے، وہ آج کل چھوٹی چھوٹی میں انہا کی ایک جھوٹی چھوٹی میں انہا کی ایک کی انہا کی کھانا کھانے آئے تو طلال کواجا تک کوئی ضروری کام یاد آ جاتا ، بھی اس کا فون نے اٹھتا تو بھی اس کو اچا تک بڑی ہے۔ اپنا کہ بھی سے بھی کہ بھی اس کو اچا تک بڑی گئی ہے۔

ے، جبکہ طلال کے وہی کام ، اس نے بیسے ہیں ان دونوں کوآتے دیکھا، کری دکھیل کراٹھ کھڑ اہوا۔ "کیا بات ہے طلال؟ کدھر جارہے ہو؟" اس نے حمرت ہے لوچھا۔ "دل بیس جا در ہا۔" "دکر ابھی تو تم کہ درہے تھے کہ ....." نوفل

حیرت سے بولنے لگا مگر طلال کی سرد نظروں نے اے دہیں جب کروادیا تھا۔ ''طلال! کیا بات ہے بیٹا؟'' اس کی ماما نے نری ہے کہا، طلال نے ان کی بات کا جواب

دینا گوار و میں کیا تھا۔
"کیا ایش ہے تمہارے ساتھ؟" پاپانے
قدرے مجڑے ہوئے لیج میں کہا تھا۔
"کوئی ایشونہیں ہے۔" اس نے اکھڑے
ہوئے انداز میں کہا۔

''تو پھر بیٹھ جاؤ۔''انہوں نے کہا۔ ''نہیں بیٹھنا جا ہتا ہیں۔'' اس نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ ''کی آب مجمورت میں ان جارک رہے۔

" کوئی وجد محی تو ہو۔" وہ جملا کر ہو چھرہ

I don,t want to see "her" وو نفرت مجرے انداز میں بولا تھا اور وہاں مینوں نفوں پر جیسے کیل کری تھی۔

دہشت آپ " نوفل نے سرخ رگمت کے ساتھ بلند آ واز میں کہا تھا جبکہ پاپا شاکڈ سے اے د کھے رہے۔

''کیا بگواس کی ہے تم نے ابھی؟'' پاپانے بیٹنی سے اس کا ہا زوجھ جوڑتے ہوئے کہا، اس نے ایک جنگے سے اپنا ہا زوجھڑوا یا تھا۔ ''دین کی جائے کے اسے اپنا ہا زوجھڑوا یا تھا۔

''وہی کہا، جو آپ نے سنا۔'' وہ اب بھی اس انداز میں اپنی بات دھرا رہا تھا، ٹوفل نے دیکھااس کی ماں کارنگ زرد پڑر ہاتھا۔

عدد 2014 مون 2014

''تہمیں شرم آئی جاہیے، تہمیں احساس ہے کتم س کواس طرح کی بات کہ درہے ہو، میہ مال ہے تہماری۔'' صدیق نے غصے سے یا گل ہوتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔

''نو، شی از ناٹ مائی مدر۔'' وہ چلا کر بولا، آواز کسی طرح باپ کی آواز سے کم نہ تھی۔ ''نیہ میری ممی نہیں ہوسکتیں، آپ جھوٹ

بولتے ہیں، شی از بلیک، شی اذ آئیرس، آئی ہیٹ بلیک، اینڈ آئی ہیٹ ہر۔"وہ بھی پاگلوں کی طرح گلا بھاڑ رہا تھا۔

صدیق کی آتھوں میں خون اتر آیا، ان
کے سرہ سال کے بیٹے نے ان کے بین سال
کے لازوال عشق کو ٹھوکر پردیا تھا، انہوں نے به
اختیاراس کے گال پہایک زوروار طمانچہ مارا تھا۔
''آپ نے جھے تھیٹر مارا؟'' طلال نے
اپنے گال پہ بے بینی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا
تھا، اسے یقین بی نہیں آیا تھا کہ وہ باپ جس نے
اس کے ساتھ بھی بلند آواز میں بات بیس کی تھی
اس کے ساتھ بھی بلند آواز میں بات بیس کی تھی
اس کے ساتھ بھی بلند آواز میں بات بیس کی تھی
اس کے ساتھ بھی بلند آواز میں بات بیس کی تھی
ورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ
کو کھنا چاہتا تھا، اس کی بینی سمجھ آتی تھی، اس کا

"ميرى نظرول كے سامنے سے دور ہو جاؤ " وو دھاڑر ہے تھے \_

"کول میں کیول جاؤں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ اس عورت کو دفع کریں کیاں سے، بیاس قابل نہیں کہاسے کیاں رکھا جائے، اس کی شکل سے نفرت ہے۔ "وہ تغریبے کہ رہا تھا، ان کے مارے مجھے تھیڑے نے اس کا خوف بانکل خم کر دیا تھا۔

باب اب اسے بلند آوازیں گالیاں دے رہا تھا۔

اس کی بات ناممل تھی جب دوسر اتھیٹر اس کے گال پر پڑا اور اس کی بات تھمل ہو بھی نہ سکی،

اس کی زبان وانتوں سے آکر کٹ کی تھی اور اس کے منہ سے خون کی دھارنگل ری تھی، نوفل ہراساں ہوتے ہوئے اپنی ماں کودیکھا، دوسروں کو خاموش کروانے والی و اعورت جس کا دو توک لیجہ اور ملل گفتگوا گلے کو بولنے کا موقع بی شددی ا سے ہارگئی تھی۔

اس کا رنگ سفید پڑ جکا تھا اور وہ بمشکل کھڑے ہوئے ہاں گا رنگ سفید پڑ جکا تھا اور وہ بمشکل کھڑے ہاں گو چکرا کر ہے تھے،اس نے ماں کا یازو پکڑ لیا۔

"ماما المحليل يهال سے " وہ البيل وہال سے ليے وہ البيل وہال سے ليے جاتا جا ہتا تھا، مگر يا يا كى آواز نے البيل وہاں وہاں دركر ديا تھا۔

" كُونِي مُنْكِلُ جائے كا كيس "

"اگر ممیا تو، به جائے گا..... تو ..... طلال تن معصب، جاؤ اپنا سامان پیک کرواوراس گر سے اپنی منحوں صورت اور غلظ فطرت لے کر دفع بوجاؤ۔" بیصدین احمد شاہ کا حکم تھا۔

"آپ جھے محر سے نگال رہے ہیں؟ صرف اور مرف اس کی وجہ سے۔" طلال نے بینی سے کہا تھا، اشارہ اس عورت کی طرف تھا۔

"دنیس، شرحهیں تہاری وجہ نے نکال رہا مول-" انہوں نے قطعیت سے کہا، طلال نے مرخ چرے کے ساتھ قدرے نفرت سے اور ایک فیصلہ کرتے ہوئے قدم پیچے ہٹائے اور باہر نکل کیا۔

### $\Delta \Delta \Delta$

اس ونیا میں قدم قدم پر ہمیں الی جرت انگیز چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے اور الیے جیران کن واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انسانی عقل مانے میں متعامل ہوتی ہے، مرشاید اب

بھی مجزات اور کراہات کاظہور ہوتا ہے، گرمسکارہ سارا یہ تھا کہ شاہ بخت مغل اچھا خاصا ہوشمند انہان تھا، وہ کوئی بے وہوف اور جائل مرد نہیں تھا کہ اپنی آئی چوی سے کی حم کی انہا ہی اپنی چاہ سے لائی گئی بیوی سے کی حم کی از پرس کرتا یا سوالات اٹھا تا اس کے بدلے ہوئے رویے پر، گرببرحال وہ ایک مرد تھا، اس کے ذبن میں علینہ کے اینے نرم اور محبت بحرے رویے سے یہ خیال پنتہ ہوگیا تھا کہ وہ اس قابل رویے سے یہ خیال پنتہ ہوگیا تھا کہ وہ اس قابل مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکا تھا کہ اس مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکا تھا کہ اس مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکا تھا کہ اس نے شاہ بخت کے آگے ہتھیار ڈال دیئے ہتے، وہ

د فی طور پر بے حد مطمئن تھا۔
اس نے لیپ ٹاپ پہ ہاتھ چلاتے ہوئے
گھڑی پہ نگاہ دوڑائی، علینہ نقر با آدھے گھئے
سے غائب تھی، غالباً نیچے کئن میں تھی، اس وقت
گیارہ نے رہے تھے، شاہ بخت کوسرد کی محسوں ہو
ری تھی، اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلا نے شروع
ٹاب اٹھا کر بھی بیڈ پہ جا سکیا تھا گراسے با تھا کہ
علینہ کو فصہ آجا تا، اسے برتہی پہند بیس تھی اور
ٹاچا ہے ہوئے بھی بخت کواس کی بات مائی پڑتی
میں، وہ اس سے ابھی نہیں تھی گر وہ اتن محصوم
سے وہ اس سے ابھی نہیں تھی گر وہ اتن محصوم
سے وہ اس سے ابھی نہیں تھی گر وہ اتن محصوم

تھوڑی در بعد دروازہ کھلا، بخت نے گردن موڑ کر دیکھا، سیاہ لمی تمیش کے ساتھ کھلا فلیر بہنے اور سفید دو پٹر کلے میں ڈالے وہ اندرآگئی، ہاتھ میں چھوٹا سا ٹرے تھا، جس میں دو گلاس دودھ کے تھے۔

'' تنہارا کام ختم نہیں ہوا؟''اس نے ٹرے نیبل پررکھ کر بخت کو دیکھا۔

''بس ہو گیا۔''اس نے کہا۔ وہ اس کے پیچھے آگئی، بخت اس وفت ریوالونگ چیئر یہ جیٹھا تھا،علینہ نے اس کی گردن میں ہازوڈال کر گال اس کے گال کے ساتھ طلالیا میں

''أف اتن خوناک آواز۔' وہ چلایا۔ علینہ نے جھکے ہے اسے چھوڑا اور پیچھے ہٹ گی،اس کے تاثرات ایک م بدل گئے تھے۔ ''ہاں مجھے بتا ہے میری آواز انھی نہیں ہے۔''اس نے نھا نھا ہے اغداز میں اسے کھورا، مگراس سے پہلے کہ بخت کھے کہتا وہ پھرگانے گئی، انداز سے شرارت نمایال تھی۔

" تیری میری، میری تیری اک جان

ہے۔" ساتھ بی وہ بنس بھی ربی تھی، بخت نے

اسے چڑانے کی خاطر کالوں میں انگلیاں فحول

ن تھیں، مراس نے ذرا بھی ہرا منائے بغیر جھنجلا

کراس کے ہاتھ کانوں سے نکالنے کی کوشش کی

تھی مرجب وہ اس میں کامیاب نہیں ہو کی آواس

نے بخت کا کان کھنچنا شروع کر دیا، وہ ہنتے

ہوئے اسپے آپ کو چھڑوانے لگا تھااور جب وہ

اس میں کامیاب ہواتو اس کا کان سرخ ہو کمیا تھا،

اس میں کامیاب ہواتو اس کا کان سرخ ہو کمیا تھا،

اس میں کامیاب ہواتو اس کا کان سرخ ہو کمیا تھا،

اس میں کامیاب ہواتو اس کا کان سرخ ہو کمیا تھا،

اس میں کامیاب ہواتو اس کا کان سرخ ہو کمیا تھا،

'' کالم اڑئی۔' اب کی بار دو اس پر جیٹا اور اس کے دونوں باز و پکڑ کر گویاا سے چینج کرنے لگا کہ '' اب بولؤ' علینہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر اپنے باز دؤں کو، پھر اس نے بے ساختہ اسپنے آپ کو جھڑ واٹا جا ہا گرنا کام رہی، اب وہ

2014 مون 205

عند 2014 جون 2014

المع كوكوار باتقاء وه يخفالا-ومُجَنت ..... نه كرو ..... چيموژ دو ... و و منس ر بی تھی اوراس کا چہرہ سرخ ہور ہا تھا، بخت کو جیسے رس آ گيا، اس نے ايے چھوڑ ديا، وہ يجھے بث كريكي لمييسانس لينے لكى وانتاز يادہ بنينے كى دجه سےاس کی آتھوں سے یائی نگل رہا تھا۔

'' بجھے لکتا علینہ! میں تمہارا شوہر ہونے کی بجائے ووست ہول۔ 'وہ مینتے ہوئے کہدر ہاتھا۔ "وہ کیے؟"علینہ نے سی اقدر خیرت سے

'' وہ ایسے کہ .....تم جھے ٹریٹ یوں کرتی ہو جھے ہم دوست میں، آئی مین ، شرار تیں، میں نے مهليمهين بهي اس طرح فللصلاح بيس ديمها اور بجھے لگنا تھا کہتم خاصی سنجیدہ قسم کی شخصیت ہو کی۔' وہ لیپ ٹاپ بند کرکے اب بستریہ آجکا

" اوه .....<u>لعنی تهمی</u>ں ا**جمانہیں لک**امیر ایوں تہارے ساتھ فرینکلی بات کرنا یا مہیں تک کریا۔'' وہ کسی قدر حمران مگر افسروگی ہے یو چھ

''اوہ یار.....علینہ تم کتنی بے وقوف ہو۔' شاہ بخت نے اسے بیار سے کہتے ہوئے اس کا بازو پکرااوراے ایے ساتھ لگالیا۔

'' کی جیل ، میں نے وقوف جیل ہول۔'' ال نے بوے عجیب سے کیج میں کہاتھا۔

" کی کیل ،آپ ہو۔"اس نے اپی بات یہ زور دیا ،علینہ اسے بعنویں اچکا کر چند کمیے دمیمی ر بی چگر ب<sup>ی</sup>س دی\_

''ایک دن آپ به ماننے په مجبور ہو جائیں مے کہ میں قطعی طور پر بے وقوف ہیں ہول۔"اس نے ایک کمرے لیتین کے ساتھ بڑے اعماد کے

''اچھا میری جان ویکھیں گئے۔'' اس <u>ت</u>ے متكرا كراس ساتھ لگاليا تھا، تمريبيس اندروہ بہت حيران ہوا تھا،علينہ واقعي حيرت انگيزهي\_ \*\*

وہ آج بہت تھک کی تھی، دات اے بہت در بعد نیند آئی اور نیند بھی کیا صرف سونے کا و کھاوا، کروٹیں بدل برل کر وو عرصال ہو گئ، آ دھی رات اس کی آ کھ لئی تھی تمریکی نیند میں تی ا اسے محسوس ہوا کیدوئی دروازہ کھول کر اعدرآیا تھا، وہ پر بیٹان ہوئی تھی اور جب اس نے بمشکل در ذ ہے جاتی آتھیں کھول کرویکھا تو اسیدکو دیکھ کروہ شاکڈرو تی، رات کے اس پہروہ بہاں کیا کررہا تقا؟ بلكه كياكرنة آيا تما؟

اسید إدهرأدهر ویکھے بغیراب خاموتی ہے ال کے بستر کے قریب آگیا تھا، حیانے نہ جی سے اسے دیکھاتھا، وہ اس وقت نائٹ موٹ میں تما، لا مُنكُ والے ثراوزر میں لائٹ كريم كلر كى شرث مینے ہوئے تھا تیرت انگیز طور براس کے پیروں میں جوتا کہیں تھا، وہ جیران ہوئی تھی،اسید کو منتکے ہیر پھرنے کی عاوت نہ می اور نہ ہی و وا تنا لايرداه تفاكه بحول جاتا اتو بحركيا بواتها؟

ال نے کرے میں نائث بلب ہی آن کیا موا تھا سونے سے بہلے ، جھی اس وقت بلب کی بھی کیل روتنی میں اس نے اسید کے چرے کا جائزه لیا، جو که اس وقت بستا موایقا، اس کی آ تکمیں موتی ہوئی متورم تھیں اور آ تھول کے زیریں کنارے ممری سرتی میں ڈویے ہوئے ته ، حيا كوخوف آنے لگا؟ بملا اسد كوكيا بوا تما؟ وه اس طرح اب ميث كيون لك ربا تما؟ آخر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا تھا اس کے ایمر عجیب سے احمامات اٹھ دے تنے، اس نے بھی ایبا حبيل سوجا تقا كدائس تو ژنے والا انسان خود اتنا

توث بھی سکتا ہے؟

اسید اس کی طرف متوجه ہوئے بغیر بیڈ کی دوسری طرف آگیا حیانے نظر دوڑائی اور اسے ا ئی رگوں میں خون جمتا ہوامحسوں ہوا تھا، وہاں شقق سوئی تھی ، کمیا وہ شفق کی طرف جا رہا تھا؟ کیکن کیوں؟ اسید ذراسا جھکااور دونوں ہاتھ آگے

حیا کی آئیسیں بوری کی بوری کھل گئیں، وہ سب کچھ بھول کر اس مختصے میں یو مٹی کہ وہ کیا

کرنے جارہا تھا؟ ''کہیں وہ شفق کو ہارنا تونہیں چاہتا؟'' برق کی مانند ایک خیال این کے ذہن میں آیا تھااوروہ تڑے کر اٹھ بیتھی، مگر تب تک اسید کے دونوں ہاتھ شفق تک مجھ میں سے حبا کو یوں

انھتے ویکھا تو ایک دم کھبرا گیا۔ گر پھر اس نے بے ساختہ شنق کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور چیھیے ہٹنے لگا، حبانے وحشت ز دہ ہوکراہے دیکھا۔

"كيا بواب؟ كياكردب إلى آب؟" '' کچھٹیں ہوا ہے'' وہ ملکے سے بزبزایا، اس کی آواز میں کچھ عجیب تھا، پچھالیا جس کی حبا كوسمجية بس آسكي تھي ۔

"اے بھے وے دیں۔" حما بلک سے ' و تبیں ''اس نے محق سے کہا اس کی آواز

میں کھر دراہٹ تھی۔

'' ''کین ریسوری ہے، میراٹھ جائے گی۔'' حیا کو عجیب می تعبراہٹ نے آن تھیرا، آخر اس نے شفق کو کیوں پکڑا تھا کیوں؟ وہ آگے بڑھی

و ومیں نے کہا تا ان میں جیس دول گا۔ وہ بلندآ داز میں چلایا تھا۔

" لکین کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ آب نے اسے کیوں پکڑا ہے؟'' حیا کا تو دل طلق میں آھیا تھا۔ ' ''کیکن کیول، آپ اسے کیوں سلے کر جا رہے ہیں،کون میزادین ہے، بچھے دیے میں، اسے مت کے کر جاتیں، بیاتو بی ہے۔ "وہ حواس باخته ہو کر بولی جا رہی تھی، اس کے حاق میں آنسوؤں کا بہندا لگ رہا تھااوراس کے ہاتھ کانی رے تھے،اس نے آگے بڑھ کراسد کے باتھوں سے اسے لینے کی کوشش کی تھی ،اسیدنے اسے آیک ہاتھ سے سنھال کر دوسرے ہاتھ ہے حبا کو برے دھکا ویا تھا، ای دوران میں سفق جاگ کی تھی اور خود کو اس نا قابل مہم چونیشن میں یا کراس نے زور زورے رونا شروع کردیا۔ " ویکھیں نا وہ رور بی ہے، پلیز ۔ " حیائے

یے تاب ہو کر پھراس کی طرف لیکٹا حایا۔ و کیوں کیوں کیوں؟ دوں میں اسے حمهیں؟" وہ وحشت زدہ تھا، اس کے چیرے یہ كيا تفا؟ اس كے كيج ميں كيا تعا؟ سن اب ادر او کی آواز میں رورہی تھی، حیاتے بے بسی سے اسے دیکھا تھا،اس کی آعموں سے آنسونگل رہے

"آت كو الله كا واسطه، اس مجھ دے ویں، وہ رو ربی ہے، مجھے اسے حیب کرائے ویں۔"اس نے کرب سے کہتے ہوئے ایک بار مچراسید سے سن کو لیما جاہا، مگر وہ دروازے کی طرف جانے لگا، حما یا کلوں کی طرح اس کے سیجھے بھا کی، وہ اس کے کمرے سے نقل کرائے کمرے کی طرف جا رہا تھا اور حیا اس کے پیچھے یکھے گی، وہ اینے کمرے کے در دازے یہ آن کر ركااورحها كي طرف مرّا تقا۔

"میرے چھے مت آؤ جاؤ۔" وہ حلق کے یل وھاڑا اور کرے میں واقل ہو گیا، حیانے

2014 (35. (207)

2014 مون 206 E

جلای ہے اس کے پیچے داخل ہونے کی کوشش کی مراب ہے دروازہ بند کرتا چاہا تھا، حبائے دروازہ بند کرتا چاہا تھا، حبائے ہا ہا، اسید کے ایک ہاتھ میں شخص کی اور دوسرے ہاتھ سے وہ دروازہ بند کر رہا تھا جمعی اس کی طاقت بٹ گئی تھی، حبائے اپناہا تھ دروازے کی درز میں پھنسا وہا تا کہ فی تھی، دروازہ بند نہ کر سکے اور بیح کت اسے مبتئی پڑا تھی اس کی شہاوت کی انگل کا باخن کی خوات سے بند کہا گیا اور حبا کہ کا ہاتھ کھا گیا، اس کی شہاوت کی انگل کا باخن کا ہاتھ کھا گیا، اس کی شہاوت کی انگل کا باخن اکھر گیا تھا، اس کے طبق سے ایک دیخراش چیخ تھی اس کی شہاوت کی انگل کا باخن اکھر گیا تھا، اس کے طبق سے ایک دیخراش چیخ تھی اور اس کی کرال ہوئی اور اس نے جھیٹ کراسید کے بازو میں محفوظ شخص کواس سے لیما چاہا تھا۔

کے بازو میں محفوظ شخص کواس سے لیما چاہا تھا۔

کے بازو میں محفوظ شخص کواس سے لیما چاہا تھا۔

در مر نہد مربد میں نہد میں نہد ہوں نہ سے دیما تھا۔

"هم منظم وول گارنین دول گار و بیچے منتے ہوئے بول رہا تھا، جب اس کی نظر حبائے خون آلود ہاتھ پر برزی تو اس کی آنکھوں میں عیب می تکلیف انجری تھی۔

''کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، مارینا چاہتے ہیں اسے؟'' وہ روتے ہوئے پر اسے ویکھا۔ پوچھرہی تھی، اسیدنے بے بینی سے اسے ویکھا۔ ''میں سسمیں ماروں گا اسے، بیاتی چھوٹی کی کومیں ماروں گا؟'' وہ ای بے بینی سے پوچھرہا تھا، چرجسے کوئی لا وا پھٹ ٹکلا تھا۔

''من انسان ہوں حبا، انسان ہوں ہیں، جانور ہیں ہوں، نہ ہی سانپ، جوایے یے کھا جاتا ہے، یہ بٹی ہے میری، یہ میری ہے۔' وہ بلند آواز میں بولتا ہوا آخر میں یکدم روبانسا ہو گیا تھا اور حبا ایک بار اسید مصطفیٰ سے بار گئی، اس تص نے آج اس پر ایک اور احسان کر دیا تھا، اس نے ''میری بٹی'' تسلیم کیا تھا، اگر چہ اس کے ہاتھ میں بے حدور و ہور ہی تھی مگر اسے یہ الفاظ من کر

لگ رہا تھااس کی حیات مردہ ہو گئیں ہوں، وہ بے ساختہ زمین پہرگئی،اسیداس کے سامنے تھا، مشق رور بی تھی،اسیدرورہا تھا،حبارور بی تھی اور دہ بینوں رورہے تھے اور ان کے ساتھ کمرے کی ہرچیز رور بی تھی۔

اسیدنے شغق کوسینے سے لگایا ہوا تھا گھراس نے حیا کا ہاتھ پکڑ کراسے بھی ساتھ لگالیا اب وو دونوں کو اپنے کشادہ ظرف سینے میں سیٹے ہوئے تھا، اس کی کریم کلر کی شریٹ پر آنسوؤں کے نشان شے اور کمرے میں تین لوگوں کے آنسوآ پس میں محل مل رہے تھے۔

#### ななな

اور پھر اس نے خود پر اپ باپ کے گھر جانے کی پابندی لگائی، اس کوضر ورت بھی کیا گئی۔ اس کوضر ورت بھی کیا ہوجوداس کے پاپ نے اسے بالمان خرج ویتا ترک مہیں کیا تھا، مگر اس کے بالم نیخرج ویتا ترک مہیں کیا تھا، وہ اس کے اکا دُنٹ میں پسے بھیج ویت تھے، مگر اس کے ساتھ قطعی کوئی رابط رکھے کو تیار نہ تھے، اسے بھلا کہاں ضرورت تھی ان کی، تیزی سے جھلا کہاں ضرورت تھی ان کی، جھی اس نے اس صور تحال کو بڑی تیزی سے تول کر لیا، اس نے اپن اک نئی ونیا تحلیق کی، خوبھورت لوگوں کی ونیا۔

جس کے سب چہرے خدا کے بیدا کیے ہوئے بہترین حسن کا شاہکار تھے، اس کے دوستوں سے لے کر نوکروں تک ہر مخف اجلے دوستوں سے لے کر نوکروں تک ہر مخف اجلے درگئٹ تھا، اسے لوگوں کے دل سے کوئی واسطہ نہ تھا، اس کوخوبھورتی سے عشق تھا، وہ باطن نہیں ظاہر دیکھا تھا۔

ائی ڈیزائنگ کی تعلیم کرتے ہی اس نے فیشن ورلڈ میں انٹری دے دی ،ابتداء میں اس کی فیشن ورلڈ میں انٹری دے دی ،ابتداء میں اس کی شاعرار شخصیت کود میکھتے ہوئے اسے بھی کئی لوگوں نے ایزاے ،اول اورا یکٹر لینا جاہا ممروہ سہولت

جاتا۔
جبی اس نے درمیانی راہ اختیار کی تھی،اس
نے سب کچھ پھر سے شروع کردیا تھا، آخر کواس کا
ایک نام تھا، وہ کیسے اپنا نام اعرمیروں کی نظر
ہوتے ہوئے ویکھا جس پراس نے آئی بے تحاشا
محنت کی تھی۔

دوسری طرف اس کے گھر والوں پہ کیا بیتیا؟
وہ اس سے بے خرجیں تھا، توفل نے ہمیشہ اسے
اپ ڈیٹ رکھا تھا، خواہ کچھ ہوجا تا اور لوفل اس
سے ملتا بھی تھا، اگر چہ وہ وولوں بھائی تھے اور
جزواں تھے اور ان میں عمروں کا فرق نہیں تھا گر
اس کے باوجود نوفل نے ہمیشہ بڑے پن کا
مظاہرہ کیا تھا۔

طلال اس چیز سے بے خبر جیس رہاتھا کہ اس کے گھر چھوڑ کے آجانے کے بعد باقیوں کا کیا بیا؟ اس کی ہاں بہت بینار پڑگی اس نے اس کے بار کی ہاں بند ہاتھ کرنے جھوڑ دیا ، وہ کچھ کرنے میں ایل بی ندری تھی ، وہ آگر میں الی ہوں تو اس مدین سے پوچھتی کہ آگر میں الی ہوں تو اس میں نے خود تو نہیں تا بنایا اپنے آپ کواورا گر میں الی ہوں تو اس کا مطلب ہے جھے میری اپنی الی ہوں تو اس کا مطلب ہے جھے میری اپنی اولا در جیکے کے میری اپنی مول تو اس کا مطلب ہے جھے میری اپنی اولا ور جیکے کے میری اپنی کیوں میرے ساتھ ہے اسے کہو وہ بھی چلا کوں میرے ساتھ ہے اسے کہو وہ بھی چلا ہے ۔

اور نوفل کیسے جاتا، اس نے اپنی مال کی بیاری میں اس کا ساتھ دیا تھا، وہ گھنٹوں ان کے پاس میں ہیں ہیں اس کا حال کی پاس ہیں اس کا حال کی بیار نے کی کوشش کرتا اور وہ اسے دیکھ کر مچر رونے گگ جاتیں۔

بہت وفعہ ممدیق اور لوقل کے لئے انہیں سنجالنا بہت مشکل ہوجاتا تھا اور تب لوفل ہاپ

2014 05 209

20405

ے چھے ہٹ گیا اور چراس کی کامیانی حضہ کریانی کی شکل میں اس تک آگئی، اس کڑی کو میرهی بنا کراس نے اس دنیا کو ویکھا جس تک جانے کے ہمیشہ بس وہ خواب و یکھا تھا، لیکن اس خواب کی تعبیر میں اس نے ''میرب فاروق'' کو کھوویا،میر باس کی پہلی جا ہت! اس کی سب سے ایکی دوست! اوراس کے حلقہ احباب میں سب سے خوبصورت لڑ کی ، جسے و مکھے کر اس نے مہلی مرتبہ شادی کے متعلق سوجا تھا اور جب وہ اسے حاصل کر لینے کی منزل سے بس وو جار قدم دورتھا، اس نے میرب کو کھو دیا اور تب وہ مہلی بار تُوثا تقا، جبايي روكيا عميات اسيمعلوم موا کہ وہ ذلت کیا تھی جواس نے حمیارہ سال میلے ا بی مال کے چیرے یہ کی تھی ، ہاں ..... تب اس خوف كامفهوم تمجموا ياتها، تب اسے احساس ہوا تھا کہ اندھیرے جب ذات کے اندراز آئیں تب دنیا کی کوئی خوبصورتی ول کوئیس بھانی اور جب ول مرده ہو جائے مزلیل خواہ لئی بھی برئشش کون نه بول ، اجازی نظر آنی ہیں۔

یوں۔،وں، جاری سرای ہیں۔
گر کہتے ہیں نا انسان کی عادت بھی تہیں
ہولتی ''عادت نی الموت' ' یعنی عادت موت تک
ساتھ ویتی ہوہ بھی زیادہ ویراس کا تم سینے سے
دگائے نہ بیٹھ کا، وجوہات اور ترجیحات ہوتیں۔
وجوہات، ترجیحات اور مفروضات انسان
کی زیرگی کے کول سیٹ کرتے ہیں، انسانی ذہن
الیی عجیب چیز ہے کہ جھنا مشکل، انسان بھی بھی
مرنے والے کا تم دل سے لگا کر نہیں بیٹھتا، وہ
زیرگی کو آگے بڑھانا جانتا ہے، اس نے بھی
میرب کا تم دل سے نہیں لگایا تھا، اگر لگا کے بیٹھ
جاتا تو کھاتا کہاں سے اور جو اسٹیٹس اس نے بھی
جاتا تو کھاتا کہاں سے اور جو اسٹیٹس اس نے بھی
اگر وہ گھر بند ہوکر بیٹھ جاتا تو دودن ہیں سرک بیا

كے مطالك كر بے صدروتا تھا۔

بعض اوقات انسان اسية سے وابسة رشتوں کے لئے کس قدر بے حس ہوجا تا ہے کہ ا اے ان کی کوئی فکر، کوئی پر واہ میں رہتی ، اس کو بھی بھلا کیا فکر تھی کہ وہ عورت جس نے اسے جم دیا تھا، وہ کس قدر اذبیت میں تھی، انسان کو رشتوں کی قدر شایر صرف تب بی آنی ہے جب وہ البیں کھودیتا ہے۔

سكتاء موت اس دنيا كاسب سے براغم ہے اور جب کوئی مرجاتا ہے تو چرہم لا کھ جاہیں اسے والبن مبين لا سكته، حاري شرمندي جارا پيجيناوا صرف ہم تک رہ جاتا ہے اور مراہوا حص دنیا کے

اس دنیا کے دکھوں سے آزاد ہوکر وہ بھی مٹی

خاموش رہا تھا، بعض نصلے دفت کر دیتا ہے، اس کا نيمله جي وقت آنے يه موما تھا۔  $\Delta \Delta \Delta \Delta$ 

نے جو دفت کراچی تنهائی میں کھر والوں کی مدا خلت کے بغیر گزارا تھا،اس نے دونویں کو بہت قریب کردیا تھا، سین ایک با کمال او کی تھی، اسے بميشهاي فيفلح يرفخر مواقعاب

بخت اورعلینہ کی شادی کے بعداس کی نظر مسلسل ان دونوں پر بی تھی ، دو بھی باقی لوگوں کی طرح ال تحقيق على يركيا تفاكدا خرايها كياجاده

ال دنیا میں کوئی عم موت سے برانہیں ہو

د کھوں سے آزاد منول می تلے دب جاتا ہے۔

تلے بناہ کزین ہولئیں،سبحتم ہو گیا،طلال بن معصب کی تفرت اور دعتکار اور رد کیے جانے کا خونِ، سب چھے حتم ہو گیا اور بس ایک محمری

نوقل نے روئے ہوئے فون کر دیا تھا اور وہ

عباس شادی کے بعد بہت بدل میا تھا،اس

کرو<u>ما</u> تھا بخت نے علینہ پر؟

وہ ایک دم سے برلی موئی نظر آئی تھی اس کی شوخیال پہلے بھی عباس نے جیس دیمی تھیں اور نہ بی اس نے علینہ کوا تنا بے قلر اور پیچل دیکھا تھا، وہ بہت حمران تھا، کی بارسین سے بھی ڈسلس کیا تھا مر بخت سے ناحال ایس نے اسے تاثرات چھائے ہوئے تھے، کر وہار ہے ببرحال وه جهيانه سكاتفايه

"تو ال من حمرت كى كيا بات عيدًا تمہارے کئے میہ کائی کمیں کہ وہ خوش ہیں۔" انہوں نے اتن جمرانی اور نا کواری سے بوچھا کہ عبال شرمنده بوكميا تقا\_

" الله مراايا مطلب نيس تما؟" اسن گزېزا کروضاحت ديناچايې هي\_

"بېرحال تمبارا جوجمي مطلب تھا،ميرانېي<u>س</u> خیال اس تسم کی وسکشن کی کوئی بھی ضرورت ہے۔"ان کا کہر بخت تھا، عباس مزید شرمندہ ہو

''یارتم کو مجھتا جاہیے، وہ تمہاری بہن ہے وہ خوش ہے مہیں صرف ای بات سے مطلب موناجات اس ناده حقيق مت كروه بيته اس کا نفصان ہو جائے۔" انہوں نے اس کی ُطبیعت صاف کر دی هی <sub>س</sub>

عبال نے سرح جرے کے ساتھ ان کی بات ی اور سر بلا کراٹھ کمیا ، مرسین کے سامنے وہ يهث يزائما\_

و بخصے بحد مبین آتی وقار بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو ابھی تک شاہ بخت کے کر د تھا طتی حصار ب بیشے ہیں، بس کردینا جاہے اب البیس، جودہ حاہتے تقےوہ کرتولیا ہے۔"

"كيا موا؟ كونى بات موئى ب كيا؟"اس نے جمرت سے عباس کوریکھا تھا، وہ غصے میں تھا۔

سیدھےساہ ہال جو کہ اسٹیپ کی شکل میں کئے ہوئے تھے، اس دفت کردن کے اوپر ایک سیاہ ہونے کی وجہ سے بینڈ سے باہرنکل کراس کے ماتھے بیرگرا ہوا تھا، اس نے اس وقت سیاہ ڈالس والی ایک مجی میمض مینی تھی جس کے ساتھ سفید چوژی داریا جامه تقااور سفیدی دویشه تقا۔

" مال بولى ہے، بہت تخت الفاظ میں ڈائنا

ہے انہوں نے ، بھلا ایسا کیا کہہ دیا تھا میں نے

یمی نا که آخرابیا کیا کردیا بخت نے علینه کوجوده

یوں خوش نظر آئی ہے، تواس میں یوں غصہ کرنے

کی کیا بات تھی؟ وہ تو جے تیار بیٹھے تھے میرے

ے الجھنے کے لئے دیکھیں ٹا آپ، بیتو تیجرل

مات ہے تا کہ شاہ بخت اور علینہ کے شادی سے

مِيلِجُ اتِّن جَعَلَاب، وه سارے تماثے يقيباً أيَّن

آسانی ہے تو نہیں بھلا سکتا ہوں، پھراب پیہ

ا یکدم سے یوں تھیک ہوجانا، مجھے تو بالکل جھم

تہیں ہورہا۔' وہ تغصیلاً ساری بات بتانے کے

عماس، مگر پھر میں نے میں سوجا کہ لڑ کی مجھوتہ کر

اوراس کا حوالہ دے رہی تھی ، اس نے سین کے

چرے یہ مجھ کھوجا تھا مروہ جیشہ کی طرح ملائم دیر

مجھونۃ کرنے کا مطلب بیاتو کمیں کہ بندہ سب

مجھے بھول جانے اور یوں ری ایکٹ کرے جیسے

وہ بس اس دن کے انتظار ٹیل تھی۔ '' وہ اب کی بار

عباس، ہمیں تو خوش ہونا جا ہیے کہ وہ دونوں نارش

ایک ہیں کیل کی طرح رہ رہے ہیں۔ "اس نے

سكرا كركها تقاءعبان في الجه كرسر جهيكا تقاوه

اس نے کوئی اٹھارویں بار اینے آپ کو

آئیے میں ویکھا، کندھوں سے ذرا یعے کرتے

"اب آپ زیادہ ی کل کر رہے ہیں

كي حيوا كركه ريا تعامين بنس يري-

مطمئن فيول ببوا تقا\_

ى لتى ب-"سين نياخيال ظاهر كما تقار

"اس بات نے تو مجھے بھی حمران کیا تھا

عماس نے جونک کراہے دیکھا، کیا وہ اپنا

''وہ تو آپ کی بات تھیک ہے مگر پھر بھی

بعدسائس لينے كے لئے ركا تھا۔

حِرِهِ صاف مقرا تها، لسي بھي قسم كي آرائش ہے مرا تھا، ای طرح اس کے ہاتھ اور ملے میں کونی زیور جیس تھا، ہاں البتہ اس کے کانوں میں چھوٹی حچھوٹی سونے کی بالیاں میں جو گئ سال يهلي اے تحف ميں لمي تھيں، اس نے بالوں كى ایک لٹ کو کا لوں کے پیچھے کیا اور ملیٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں سق گہری نیندسونی ہوئی سی، پھر اس نے اپنی انگلی کو دیکھا جہال مولی سی بینڈ تبج لکی تھی، خیرت انگیز طور پر ناچن ٹوٹنے کے یا وجودائے اتنا در دہیں تھا، ہاں دائعی اسے در دلم

اس نے کھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی جہال بارہ بچ کر اکیس منٹ ہورہے پیتھے، وہ بیڈیل طرف آئی،اے فید کیل آیا بی تھی،اس نے فیک لگانی، اسے مامایا دا رئی سیس، کانی دن مو کے اس کی بات ہیں ہوتی می مشزاد کل سے ہونے والی بارش کی وجہ سے تلشن ڈس کنیکٹ ہو کیا تھا، جھی وہ لینڈلائن پر بھی ان سے بات نہ کر سکی تھی ، اسید نے کمپلین کر کے PTCL والوں كوبلايا تفاءشايدكل تك نون تفيك جوجاتا ، وه سر کھٹنوں پرر کھ کر چھ موجنے لکی تھی واس کی آ تکھیں بند تھیں، اسی وقت درواز ہ کھول کر اسید اندر آیا، دہ چونک کرسیدھی ہوئی،اس کے ہاتھ میں سک فون تھا، وہ اس کوآ واڑ دیتا ہوا اندر آیا تھا۔ ''حبا! ماما کا فون ہے۔'' اس نے سیل فون

20/4 (211)

2014 000 (210)

حبا کی طرف بوصایا تھا، حبائے جمرت آمیز خوش مے فون پکڑلیا اور بے ساختہ گھٹنے ینچے کر کے فون کان کولگالیا۔

کان کورگالیا۔
"السلام علیم ماما! کیسی ہیں آپ؟" ووخوشی سے پوچیر ہی تھی، اسید نے بغور اس کے کھلتے رنگ کود کیصا تھا، پھروہ آہتہ ہے اس کے مقابل بیٹھ گیا، حما تھوڑاسمٹ گی اور پیر چیچے کر لئے یوں بیٹھ گیا، حما تھوڑاسمٹ گی اور پیر چیچے کر لئے یوں جیسے اس کے احترام میں کوئی کی نہ آنے دینا چاہتی ہو، اسید نے اس کا میانداز بھی نوٹ کیا تھا، پھراس نے ہاتھ بر ھاکر اس کا گھٹنا وھرا کیا تھا، آہتہ ہے سیدھا کیا، حما کر اسید کود کھا اور پھر اس نے اس سے زیاوہ جیران کن چیز دیکھی اسید سیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹنے پیر کھ دیا۔
اس نے اس سے زیاوہ جیران کن چیز دیکھی اسید سیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹنے پیر کھ دیا۔

حیا کویہ بھول گیا کہ وہ کہاں تھی؟ کیابات کررہی تھی، ماماس سے پچھ پوچھرہی تھیں مگروہ آگے سے حیب،اس کی نظریں اسید پرتھیں جس کی دکش آنگھیں بند تھیں، دوسری طرف ماما نے سمجھا شاید لائن منقطع ہوگئی ہے انہوں نے کال بند کر دی، حبا کے بے جان ہاتھوں نے بڑی مشکل سے پیل کان سے الگ کر کے اس کی طرف بڑھایا تھا۔

و مشکل بولی می اسید کی بند آنگهیں کھل گئیں، اب وہ براہ راست اس کی آنگھوں میں دیکھ رہا تھا، یا شاید اس کی روح کو دیکھ رہا تھا، اس کے دل کوڈیکھ رہا تھا۔

ر پیدہ ما میں سے رس در پیدہ مات کا اس کی اور حبا کو پتہ بھی نہ چلا کہ کب اس کی آئے موں سے بہتا سیال پانی اسید کے ماتھے پہ گرنے لگا۔

محت پہلے جسم کوئیں چھوتی محبت دل سے دل کی طرف جاتی ہے میں تم تک ایسے بی پنجی تھی

آج میں تنہا ہوں تمہاری محبت صرف میرے جسم کوچھوتی ہے میری محبت تمہارے دل کوٹٹولتی ہے جوخانی ہے .....! معر تمہید : تانہد میں نہید میں م

بوجوں ہے۔۔۔۔۔ میں تہیں تنہائیں ہونے دوں گی خانی دل سے خانی جسم جب چھوا جاتا ہے تنہائی دور تکی نظرِ آتی ہے۔۔۔۔۔!!!

وہ جھر کئی، مراس کے باوجوداس نے ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، اس نے اپنے اپنے اپنے کا سووں پرقابو پائے ہوئے دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے گال صاف کیے اور پھر دو پے سے اس کی پیشانی صاف کرنے گئی، یوں جیسے وہ اپنے ہاتھوں کے لمس کواس قابل نہ جھتی ہو کہ اسے چھو سے، اسیداب بھی ای طرح اسے دیکھر ہاتھا۔
سکے، اسیداب بھی ای جو بہیں ہو چور ہاتھا۔
سکے، وہ بڑے ہے اس تو ایسا کھے ہے بی نہیں جو

"بال ہے تمہارے یاس، مجھے سکون چاہیے دے سکتی ہو، بولو دے سکتی ہو۔" وہ ہاتھ اس کے آگے چھیلا کر کہدرہا تھا، حبانے نا قابل بقین نظروں سے اسے دیکھا۔

آب جھے سے ماتھیں۔'' اس نے آزرد کی سے کہا

المن المحرك و المحرك المحصى الميرك وجود المحرك و المحرى المورج و المحرى المورج كورسكون جائي المحرك المراح المحرك المحرك

زندگی قربان کرسکتی تھی۔

اس نے بہت عقیدت سے اس کا ہاتھ تھا ما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا، وہ ہے آ واز رورتی اسید کا ہاتھ گراس کے ہاو جود وہ اسید کا ہاتھ گراس کے ہاو جود وہ اس کر رح اسے دیکھا رہا، بہت دیر تک رونے کے بعداس نے اسید کا ہاتھ ہٹا یا اور اسے دیکھا۔ کے بعداس نے اسید کا ہاتھ ہٹا یا اور اسے دیکھا۔ کا دیا ہوا تی تو ہے۔ "وہ بھگی اور قدرے بھاری آواز میں بولی تھی۔ "

آوازیش بونی ہی۔

"اوریش بونی ہی۔

نفرت، تکلیف اور اذبت کے۔" وہ سفاک سے

بولا اور اٹھ کر بیٹھ گیا، حبانے بڑپ کراسے دیکھا،

پر بے ساختہ اس کے ددنوں بازود ک بیہ ہاتھ

رکھتے ہوئے اس کی پشت سے لیٹ گئ، وہ

ساکت ہوگیا۔

"ایراتیس ہے، یہ ناط ہے، ایرا مت کہیں، مت جائیں یہاں ہے۔" وہ اب اس کی پشت سے گال نکائے رور ہی تھی، اسید کو لگا وہ پھر کا ہو گیا ہو بھی ہل نہ سکے گا۔

" بین دول کی، آپ کو جو چاہیے، بس یہاں سے مت جا کیں۔ "اس نے اسید کا رخ ابی طرف موڑ تا چاہا، وہ میکا کی انداز میں مڑ کمیا، حبانے بھیکے ہوئے چبرے کے ساتھ ہاتھ اس کے شانوں پہ رکھ دیئے اس کے ہونٹ بوی والہانہ چاہت، بے تالی ادر محبت سے اسید کے چرے پہ محبت لٹانے گئے اور اس کے تاتواں ہازودک نے اسید کاچوڑا چکا وجودخود میں جذب بازودک نے اسید کاچوڑا چکا وجودخود میں جذب کرلیا تھا۔

و داس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی ،اسیدنے اپنے ہاتھ چیمڑا کراسے خود میں سمیٹا اور سر تیکیے یہ رکھ دیا۔

بان، وہاں محبت تھی، جو بالآخر جیت گئی،

بِمثال عَسَى هَا، جور حَمَّ إِلَّمَا هَا۔
حبا تبور آخر كار اسيد مصطفیٰ كو جيت گئ هی،
اینے بے مثال عبر، منبط اور حوصلے سے ادر اسید
مصطفیٰ نے بھی آج ہرا جنبیت كی دیوارگرا كراس
کے وجود كوائی روح بی ایارا تھا ادر باوجوداس
کے كہوہ اس كے حصار بی تھی اس كی آئھیں بار آنسو بہانے لگیں، اسید اس تکلیف كا اخذ جانا بار آنسو بہانے لگیں، اسید اس تکلیف كا اخذ جانا تھا، وہ ان آنسود ل كے چیچے چھی درد كی داستان تھا، وہ ان آؤ تقول كا دین وار تھا، جھی اس نے بہنی قبط ادا كرتے دین وار تھا، جھی اس نے بہنی قبط ادا كرتے مورے اس كے انبك اپنے ہونؤں سے جن لئے مورے اس كے انبك اپنے ہونؤں سے جن لئے مورے اس كے انبك اپنے ہونؤں سے جن لئے مورے اس كے انبك اپنے ہونؤں سے جن لئے مورے اس كے انبك اپنے ہونؤں سے جن لئے مورے اس كے انبك اپنے ہونؤں سے جن لئے مورے اس كے انبك اپنے ہونؤں سے جن لئے مورے اس كے انبك اپنے ہونؤں سے جن لئے مورے

ہُم ہُمر ہُمَّہُ ہُمَّ ہُمُر ہُم عائشہ آئی آئی ہو کی تقیس، انہوں نے ستارا کی خوب کلاس کی تھی۔

''تمہارے مسر کا فون آیا تھا اباکو، بہت پریشان ہیں دو، دیورتمہارا ہاسپٹل پڑا تھااورخودتم یہاں آگر بیٹھ گئ ہو یہ کیا طریقہ ہے، اچھی لڑکیاں اس طرح چھوٹی جھوٹی باتوں پی کھر چھوڑ کرئیں آتیں۔''

''جب آپ کو پہنیں پتہ کہ بات کیا ہے تو پھر آپ اس کے چھوٹا یا بڑا ہونے کے بارے میں کیسے فیصلہ کرسکتی ہیں؟'' اس نے غصے سے کی

"تم چیونی ہو جھے ہے، چیوٹی بی رہو، جھے مت سکھاؤ، کھر بسانے کے لئے قربانی دبنی پرلی ہے ستارا بی بی اس طرح دوشری بار بھی باپ کے گھر آ کر بیٹھنے ہے کیا ہو گا؟" وہ بے عزتی کرتے ہوئے بولیں تھیں، ستارا کا چرہ سرخ پڑ گیا تھا۔

"ميرے مال باپ زنده بيل، آپ مجھے اس طرح بات كرنے والى كون ہوتى بيں؟" وه

2014 نعب 213 مون 2014

2014 نيم 212

چے کر پوئی تھیں۔ '' آواز دھیمی رکھ کر بات کرد۔'' عا کشرآ پی نے تخق سے کہا تھا۔ '' آپ بھی۔''وہ دو بدو پوئی تھی۔ '' آپ بھی لڑکیاں اس طرح نہیں کرتیں ستارا،

"المجين لركيال اس طرح نبيل كرقي ستارا، الرخدان تم يه كرم كياہے ، تهمين ايك المجھ شوہر اگر خدان مت كرو، المرف المات كر مت كرو، الكر يول ہر بات پر تماشا بنا كراؤ كيال كمر چيو دركر آنے لئيں تو بس مجلے كمر، الجھی لؤ كيال اس ...... تاك ماك يو بات البھی ترج ميں تھی كرستارانے ان كی بات كائے دی۔

بات ہاں۔ "اچھی لڑکیاں..... اچھی لڑکیاں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بند کریں یہ اچھی لڑکیوں کی رٹ، میں تہیں ہوں اچھی لڑکی، من لیا آپ نے۔"وہ پھٹ بڑی تھی۔

" بخواس بند کرو، تمهارا د ماغ خراب مو چکا ب، تم گر بسایا عی نہیں چاہتیں۔" وہ غضب ناک موکر بولیں تھیں۔

ناک ہوکر بولیں تھیں۔ '' میں بس اس مخف کے گر نہیں جاتا جائتی۔'' دہ ضدی انداز میں بولی تھی۔

" کیوں؟ ساری زندگی میرے باپ کے سینے پر بوجھ بنی رہنا ہے تہمیں؟" انہوں نے طنز ر

" آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں، آپ کے گھر نہیں۔" اس نے برتمیزی سے کیا تھا، عائشہ کے جواب دینے سے پہلے تی امال آگئیں اندر۔

"کیاتماشابتایا ہے م دونوں نے ،آ داز باہر تک آ ربی ہے، کیا جھڑا ہے؟" وہ غصے سے پوچھے لگیں۔

" آپ کی بیٹی کے ارادے مستقل بھی قیام کرنے کے بیں الال۔" عائشہ نے کی سے کہا تھا

اشارواس کی طرف تھا۔ ''کیا بکواس ہے ریہ'' انہوں نے ستارا کو گھورا۔ ''کواس بی سبی، میں کہیں نہیں جاؤں گی،

امال چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، وہ شائد نا قابل یقین دکھائی دیتی تعیں۔

'' تو تم اینے گھر نہیں جاؤگی؟'' انہوں نے سوال کیا۔

''وہ میرا گھر نہیں ہے۔''اس نے تھیج گی۔ ''شادی کے بعد شوہر کا گھر بی عورت کا اصل گھر ہوتا ہے۔''انہوں نے بھی اس کی تھیج کی تھی۔

"میں نبیل مانتی اس کے گھر کو اپنا گھر۔" اس نے نفی میں میر ہلایا تھا۔

''اور ہم حمہیں اس گھر میں رکھیں گے۔ ''نیں۔'' اماں بھی آخراس کی ماں تھیں، انہوں نے ای ٹون میں جواب دیا تھا۔

متارا کا رنگ بدلا تھا، اے ماں سے ایسے روپے کی امید نہ تھی، اے لگا تھا وہ اس کا ساتھ دیں گی۔

" شرم کرو، اپنی ضد اور انا کی خاطر مان باپ کو مارنے چلی ہو،تم اس قدراینے وقار سے

گرگی ہو کہ اتنا انتہائی قدم اٹھائے کا اعلان
کرتے ہوئے جہیں ایک باریمی احساس ہیں ہوا
کہ یہ دارالا مان 'نائی تفدیم اپنی ماں کے سائے
پیش کر رہی ہو۔ 'وہ طیش سے بول رہی تعیس۔
''عاکشہ امتصب کوفون کرو، اسے آج شام
آ کر لے جائے ، جب دھکے ہی کھانا چاہتی ہے تو
ای در کے کھائے جس کا فیصلہ اس کے باپ نے
ای در کے کھائے جس کا فیصلہ اس کے باپ نے
جزباتی تھا، وہ فیصلہ سنا کر باہر نکل گئیں، جبکہ ستا را
ای طرح ساکت می کھڑی تھی۔
ای طرح ساکت می کھڑی تھی۔

''منل ہاؤس'' میں ایک عام سادن تھا، سہ پہر کے بعد وہ سب لوگ لاؤرج میں جائے کے لئے جمع ہتھے، علینہ نے بخت کوگ پکڑا تے ہوئے سے سیدھا ہونا جاہا تھا جب نامعلوم کس طرح مگ چھنگ گیا اور گرم جائے اس کے ہاتھ کے ساتھ دیں ہے۔

دو کوئی بات جیس علینہ، میں شرث چینے کر لینا ہوں۔ اس نے نری سے اس کا ہاتھ روکا اور اٹھ کر میڑھیاں چڑھ کیا، وہ اس کے بیچھے بھا گی

کمرے میں آگر اس نے سب سے پہلے بخت کوشرٹ تبدیل کرنے کو دی اور جب وہ بدل کر آیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر ہام لگانے لگ گئی، وہ

خاموتی سے اسے دیکھارہا۔
''سوری زیادہ درد ہورہا ہے؟'' وہ ہونٹ
کاشنے ہوئے اسے بوچےرئی تھی، اس نے مسکرا
کراس کا گال تھیکا اور تی میں سر ہلایا تھا۔
''دہنیں تو معمولی ہات ہے۔'' وہ لا پر وائی
سے کہدرہا تھا، وہ سر ہلا کر ہاتھ روک کراٹھ گئی اور
ہاتھ دھونے چکی گئی۔

شاہ بخت کسی کام سے باہر جا رہا تھا، وہ رات کے کھانے کی تیاری کروانے کے لئے بکن میں آیا لاؤن میں میں آیا لاؤن میں مدھ چینل چینج کرنے میں معروف تھی، چندلحوں بعداس نے اپنی ایکٹو بی موقوف کی اور اس کی طرف متوجہ ہوگئی، جو کہ سل فون یہ قالباً میجنگ میں بزی تھا۔

''ویسے ہٹ دھری کی مجمی کوئی حد ہوئی ہے۔''اس نے طنز کیا تھا۔

شاہ بخت نے سل فون سے نظریں ہٹا کر ادھراُ دھرو یکھا مگر کسی اور کو نہ پا کرا ہے اندازہ ہو ممیا کہ وواس سے بی ہات کر رہی تھی۔

"نالائق سٹوڈنٹس کی طرح إدھر اُدھر دیکھنا بند کرو، میں تم سے بی بات کر ربی ہوں۔ "رمضہ نے چڑھائی کرتے ہوئے کہا، شاہ بخت کو ناچا سے ہوئے بھی ہنی آگئی۔

" میں بھی بھی نالائق سٹوڈنٹ میں رہا رمعہ جمیس اچھی طرح پاہے۔" اس نے جوالی طور کی انتہا

" "نه .....نه جمعے کی نبیل پید، جمعے تو جو پتا تھا وہ ممی بھول چکاہے۔"

''اچھا۔۔۔۔آ۔۔۔۔آ۔۔۔۔آ'' بخت نے جمرت سے آگھیں کھیلائیں۔ ''ہاں آ آ آ۔'' وہ مجمی ای کے انداز میں

يولي مي\_

حدث 215 مون 2014

2014 جون 2014 محتسا

" برایا کمال بندہ ہے حبیب نعمان۔" " دہ کیسے؟" وہ چوگی۔ " جس نے رمضہ احمد کو سب کچھ بھول چانے پر مجور کر دیا ہے، وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہوگا نا۔" اس نے لطیف سی چوٹ کی، رمضہ بنس برای۔

"اینے بارے میں کیا خیال ہے؟" اس نے پھر طور اکہا۔ "دوہ تم علینہ سے بوچھ لو۔" دہ ترکی بہترکی

رمعہ نے زیر لب 'علینہ'' دہرایا تھا، پھر پھکی ی بسی ہنس پڑی۔

''ہاں اب تہمارے سے متعلقہ ہر بات علینہ سے بی پوچھنا پڑے گی۔' وہ کہدری تھی اور بحت صونے کی بشت سے کمرٹکا تا ہوا دولوں بازو بھیلا کر ہنساا در گنگنانے لگا۔

'' گھیک کہاتم نے ، میں لا پتا۔۔۔۔'' اس کے چبرے پیسکون اور خوتی چھیلی تھی۔

اس سے زیادہ برداشت کرنا رمغہ کے بس کی بات نہ تھی، وہ اتنی اعلیٰ ظرف نہیں تھی کہ اسے کی دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے دیکھتی رہتی اور برداشت کرتی۔

" بھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارا پہلا جھڑا علینہ کی بات پر ہی ہوا تھا، تہمیں اس بات پر اعتراض تھا کہ میں اسے اپنے اور تہرارے جھڑے میں اس کو کیوں لائی ہوں، تہمیں لگ تھا کہ میں اور میری سوچیں غلط ہیں، تہمیں لگ تھا میں غلط سوچتی ہوں اور ہمیشہ غلط ہی ہوتی ہوں، کیونکہ سے تو صرف شاہ بخت ہی ہوسکا ہے۔ "وہ

گئی سے اسے یا دولا تے ہوئے جمّاری تھی۔ ''اوہ کم آن رمضہ! حچوڑونہ پرانی یا تیں۔'' وہ لا پرواہی سے بولا تھا۔ ''تنزیس نہ میں دور تین سے بولا تھا۔

'''آئ آسانی سے؟'' رمغہ نے بے بیٹنی سے اسے دیکھا۔

'' کیوں کیا انٹا مشکل ہے؟'' اس نے۔ بھنویںاچکا کر پوچھاتھا۔ دوریں میں کو ش

"اتنا آسان بھی نہیں ہے۔" وہ اضردگی سے بولی سے بولی سے

''یہ تو پھراپنے اپنے ظرف کی بات ہے تا۔'' شاہ بخت نے جیسے گینداس کی کورٹ میں پھینک دی تھی۔

'نہاں بیا چی کمی تم نے ،سب کھ کرکے بات مرضی اور ظرف پر ڈال دو۔' وہ سلے ہوگئی۔ ''ہاں …… دیکھو تا، میں علینہ کے ساتھ ، تو بہت خوش ہوں اور یقینا تم حبیب کے ساتھ، تو پھر آپس میں جھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر آپس کی فرینڈ زاکین ۔' وہ مسکرا کر کہدرہا تھا، اس کے اطمینان پر معہ کوآگ گئی تھی۔

"اچھا، کاش بیاعلی ظرنی تم نے میری متلی
پددکھائی ہوتی، جب انسان کا اپناسب کھے تھیک
ہوتا اس کی اپنی ساری سائیڈ زسکور ہوتاں، تب
وہ دوسروں کو تسلیاں بہت اعلی هم کی دے لین
ہے، ہونہہ، جھے سب بھول جانے کا درس یقینا
اس لئے دے دے ہوتا کہ خود بھی کیور کی طرح
آ تکھیں بندکر بیٹے ہو، ورنہ بیتو یقینا یا دہوتا تہہیں
کہ علینہ کا سابقہ رویہ کیا تھا تہارے ساتھ؟
ہونہہ بات کرتے ہواعلی ظرنی کی۔" اس نے
ہونہہ بات کرتے ہواعلی ظرنی کی۔" اس نے

کی سے فرائز کی پلیٹ لاتے ہوئے علینہ نے بھی رمضہ کی میہ سماری بکواس بڑے اطمینان سے سی بھی اور آ گے بڑھ کر بخت کے ساتھ بیٹھ

۔ رمشہ آئی! اس میں غصر کرنے کی کیا اس میں غصر کرنے کی کیا بات ہے، شادی سے پہلے انسان کی مشس کھاور سے بھا انسان کی مشس کھاور سے بھا اور شاہ بحت کا کیا تکلیش تھا، وہ ہم دونوں کو بتا ہے، آپ کو نہیں ، اس لئے آپ اس کے ساتھ غصہ مت ہوں، صلح کر لیں۔" وہ فرائز منہ میں فالے ہوئے وی کا رہنے میں فالے ہوئے اس کے بیا تھا۔ وہ فرائز منہ میں فرائے ہوئے استے پرسکون اور ہموار کہے میں فرائے میں فرائے ہوئے استے پرسکون اور ہموار کہے میں فرائے میں فرائے میں فرائے میں نہ آیا تھا۔

و واتنی کمپوز ڈکھی کدرمشہ کوا پنا آپ اس کے سامنے چغدمحسوں ہور ہاتھا۔

"آبان، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ اس سارے تماشے کی وجہتم ہی ہو، میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی جھے تہارے مشوروں کی ضرورت ہے، یاتی رہی سلح، ہونہہ وہ گئی بھاڑ میں۔ "وہ عصہ نکالتی، ہیر پہنتی وہاں سے اٹھ گئی۔

''افسوس، کاش یو نیورشی میں آپ نے پچھ میز زبھی سیکھے ہوتے۔''اس نے تاسف سے کہہ کر کویا جلتی ہے تیل ڈالا تھا۔

" بجھے تم سے زیادہ تمیز ہے ،علیہ صاحب ذرا اپ آپ کو آئینے میں دیکھ لوء شاہ بخت کو تو اللہ حانے کس چیز نے تہارے پیچے پاکل کیا جواتھا، شہیں تو اس سے بات تک کرنے کی تمیز نہیں۔" رمد کا چرہ غصے سے لال بھبصوکا ہور ہاتھا۔

'' فی ہیو پورسلیف رمضہ! وہ مجھ سے جس طرح مرضی بات کرے، تہمیں کیا پراہلم ہے تہمیں گارجین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔'' شاہ بخت نے طیش میں آ کر کہا۔ در میں تا کر کہا۔

'' جھے تو کوئی پر اہلم ہیں ہے پر اہلم تو پورے ''مغل ہاؤس'' کو ہے۔''اس نے تپ کر کہا تھا۔' ''جن کو ہے وہ سید ھے جھے سے آگر ہات

کریں ، تمہیں ﷺ میں آنے کی ضرورت نہیں۔'' اس نے کویا وارنگ دی تھی۔

"چوڑونا، شاہ بخنت \_"علینہ نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کراسے اپنی طرف یوں متوجہ کیا، جسے اس مارے معالمے کو انتہائی غیر مفروری بچھتی ہو، رمشہ تو اس کے انداز پہل کر خاک ہوگئی، پیریشنی وہ وہاں سے نکل گئی۔

عزت ننس! خودداری!!! انا!!! آن!!!

ان !!! بالخمیر ہونے کا خوبصورت احساس! غیرت مند ہونے کا گخر! ذاتی تحریم کا مان! اور

سب سے بڑھ کر ماں باپ کے گھر میں ہونے کاغرور!! سب کچھ مل بحر میں را کھ کا ڈمیر بن گیا تھا،

فيعلد سناديا حميا تقا\_

عائشاً یانے فون کردیا تھا، مگررات کواسے
لینے لوفل نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی جگہ صدیق احمد
خود آئے تھے، انہوں نے ابا سے ملتے ہوئے
برے باوقار طریقے سے معذرت کی تھی۔

''جھے بہت افسوں ہے بھائی صاحب، ہماری بٹی بہتی ہارا آئی تھی، اصولی طور پراسے لینے مصب کوخود آنا چاہے تھا مگریہ بھی حقیقت ہے کہ وہ آج مین اسلام آباد گیا ہے، بٹی عائشہ کا فون گیا اسے تو اس نے جھے کال کرکے خاص طور پر کہا ہے کہ پایا آپ نے خود اسے لینے جاتا ہے، میں نہیں جا ہما کہ دہ یہ محسوں اسے لینے جاتا ہے، میں نہیں جا ہما کہ دہ یہ محسوں کرے کہ اس کی ایمیت میں کوئی کی ہوگئی ہے اور کرے کہ اس کی ایمیت میں کوئی کی ہوگئی ہے اور

2014 054 217

2014 جون 216

اس کے ماما پایا سے میری طرف سے خاص طور پر معذرت کیجئے گا اور کہے گا کہ میں خودحاضر ہوں گا ان کے ہاں۔ "وہ انہائی اپنائیت سے کہدرہے تھے۔

المال الما توخوتی سے نہال ہو گئے تھے، کیسے
ادب آداب اور رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے اور
ستارا کتنی پاکل تھی جو ناشکری کئے جا رہی تھی،
انہوں نے مطمئن ہو کر کھانا لکوانے کا شارہ کیا
اورخود بھی اندر کی طرف چل بڑیں۔

اور یول وہ اپ سرکے ساتھ گھر آگئ،
رائے میں وہ اس سے با بی کرتے رہے جیسے
اسے تنہائی کا احمال شدولانا جاہتے ہول، اس
سے پوچھتے رہے کہ اس کا قیام کیا رہا؟ وہ مختر
جوابات دیتی رہی، گھر بھنے کروہ اپنے کمرے میں
جوابات دیتی رہی، گھر بھنے کروہ اپنے کمرے میں
جائے۔

ہر چیز ولی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی، پہلے کہ بھی بدلا تھا، نوفل صدیق احمد کا کلاسکی دوق ہے کہ بیش بدلا تھا، نوفل صدیق احمد کا کلاسکی دوق ، کمرے کی سجاوٹ سے عیاں تھا، بادشای طرز کا فریح پر دینر اور اعلی ڈیزائن کے ایرانی تاکین، بھاری پردے اور منتش سنگھار میز .....! اس کی شادی کی اظار جزفو تو!

جس کے آگے وہ تادیر کھڑی ری، پھر جلی آنکھوں سمیت ہاتھ روم کی سمت لباس جدیل کرنے کی غرض سے بڑھ گی، نائٹ موٹ پہن کر اس نے کمرے کی روشنیاں ہلکی کر دیں اور خود بیڈ برآگی، وینی تھن نے اسے بے حال کیا ہوا تھا، عراق گی وہ کھری نیند میں چلی گی، پیتہ بیں رات کا کون سابیر تھا، جب اس نے خود کو ایک حصار میں مقید بایا تھا۔

''میری جان! میری زعرگ! میری روح!'' وہ اس کے قریب تھا، وہ بے یقین، یہ تخص توشیر سے باہر تھا چراب ایک دم سے کہاں ہے آ

آلیا تھا؟ اس نے مُزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ شاید جمران ہوا تھا۔

"میں بہت مشکل ہے آسکا ہوں۔" اس نے سرگوشی کی تھی۔

''میہ غلط ہے، چھوڑو مجھے'' وہ اس کی گرفت میں پھڑ پچڑاری تھی۔

"شمل حق رکھتا ہول ،تم جھے اس طرح انگار نہیں کر سکتی ، میں بہت دنوں ہے تم ہے دور تھا جب پرہ لگا کہتم اس گھر میں ہو، رہا ہی نہیں گیا، کیوں دور بھا تی ہو جھ سے تارا، تم جان ہو میری ، سسہ جان۔ "اس نے ستارا کو سینے ہے لگا لیا، اس مخص کی چیش قدمی میں آئی بے ساختگی تھی کہوہ کی طور ندا حمت نہ کرسکی۔

اگلی منح ناشتے کی میز پیستارا کی آنگھیں مرخ اور سوجی ہوئی تھیں، پاپا نوفل کو و کید کر جیران رہ گئے تھے۔

"تم كرآك؟"

"لیک نائٹ آیا تھا پایا، تھکا ہوا تھا، آتے عی موگیا، آپ کو کیا تھ کرنا رات کے دفت، چھی بس موجا میج آل لوں گا۔" اس نے جائے کے سیپ لیتے ہوئے اطمینان سے بتایا تھا۔ اس کے "آتے ہی موگیا" پر ستارائے ایک جاتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تھی، مسئلہ تو بہتھا کہ، وہ ڈراے کی روایتی ہیروئن ہیں تھی جو گھر چھوڈ کر

ایک جاتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تھی ، مسئلہ تو بہتارا ہے
وہ ڈرامے کی روائی ہیروئن ہیں تی جو گھر چھوڑ کر
کمی جی جی کے دارالا مان میں جی جاتی اور کوئی
اے پوچنے والا بھی نہ ہوتا یا چرا کی وم سے بی
وہ آئی بہاور ہو جاتی کہ تنہا کسی قلید میں رہنا
جاتی اور وہ ہروقت روتی ہورتی موجی کہ زعرگ
وہ تنہا گزارے گی اور بیک کراؤنڈ میں کوئی سیڈ
موجک جل رہا ہوتا۔

ہاں وہ واقعی کی افسانے اور ڈراے کی

پر پھا من سے پہرسے پر دھ اور دن پھلا ہوا ہوا ہوا انہوں نے ب جارگی سے سر ہلا یا اور انحد کر چلے گئے، جیسے اس نے بھی کچھ کہنے کی بچائے کری چیچے ہوں، اس نے بھی کچھ کہنے کی بچائے کری چیچے کی اور انحد کر اندر کی طرف چلی گئی، نوفل لیپ ٹاپ کور میں رکھے بیٹہ پہنیم دراز تھا، وہ سیدمی اس تک آئی۔

ر بہتم نے کہا ہے جوابھی ابھی ، وہ کیا ہے لوفل؟"اس نے مجر سے موال اٹھایا، لوفل نے نظرین سامنے سے ہٹا کراہے دیکھا۔ "ہاں، سیح کہا ہے میں نے۔" اس کے اطمینان نے ستاراکومزید بدھاس کیا تھا۔ ورت نام میں ایک جو سام کا تھا۔

اطمینان نے ستارا کو مزید پرحواس کیا تھا۔
" تم نے اپنے بھائی کوشوٹ کر دیا؟" اس
نے ایک ایک لفظ پرزورد ہے ہوئے چر پوچھا۔
" اس فض نے میرا کمر جاہ کر دیا، اسے
زیرور ہے کا کوئی حق نہیں تھا، کمر پھر بھی وہ فئ میا۔" اے افسوں تھا۔
" ایسا کیا کر دیا ہے اس نے؟" وہ الجھ

پر ال اس کی بکواس کی وجہ سے ہمارا جھکڑا ہوا تھا ہم شاید بھول ری ہو۔ "اس نے یاد دلایا۔ "ریفنول بات ہے، کی بھی نہ بھی تو جھے پاچل ہی جانا تھا۔"اس نے سردمہری سے کہااور یا ہرنگل می اول نے پرسوج نظروں سے اسے کی پشت کودیکھا تھا۔

\*\*\*

اس کی آگو کھی تھی اور بہت دیر جہت پہکی رہی، پھر اس نے اپنے یا تیں طرف و یکھا جہاں وہ سوری تھی، اس کا ہاتھ اپنے دولوں ہاتھوں میں سمیٹ کراپنے گال کے لیچے رکھے وہ اس سے مکمل طور پر بے خبر اور کھری نیند میں تھی، وہ بہت دیر تک اے دیکھاں یہ وہ اس کے سونے کی سب

حدث 219 مون 2014

حمير (218) جون 20/4

اوراس سے چھکارااتی آبانی سے کہاں کمان تھا اور بہت بہارد بن کراگروہ فلطی سے ایسا کوئی قدم افروہ اس سے ایسا کوئی قدم افروہ اس سے نہیں تھا گروہ اس سے ایسا کوئی قدم کی اس کے صورت چھوڑ نے یہ نہ آتا، وہ اسے پاتال سے محرر آلا اور انجی طرح آگاہ کی اس کے محرور نے یہ نہ آتا، وہ اسے پاتال سے بہت خور کہ تھا کہ وہ محل اس کے محرور تھا کہ وہ محل اس کے محرور تھا کہ وہ محل اس کے اس کے محرور تھا کہ وہ محل ہوگئی ہوگئی ہی ہوگئی ہی ہوگئی ہی ہوگئی ہی ہوگئی ہی ہو ہوگئی ہی ہوگئی ہوگئی ہی ہوگئی ہوگئی ہی ہوگئی ہی ہوگئی ہی ہوگئی ہی ہوگئی ہی ہوگئ

انہوں نے استعماد کیا۔
"دوہاں کون ہے؟" ستارا کوفوری طور پر
طلال کا حاوثہ یا دنہ آ سکا ،اس کے سوال برلوفل کا
چرو سرخ ہوا تھا ،اس نے حیائے کا کپ سیل پر
شخا اورا تھ کھڑ ا ہوا۔

ايروان نه كا ميه يكل زيري ك اوريد لاري ك

"وہاں وہ مخص ہے جسے زیرہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، جسی میں نے اسے کولی مار دی۔" اس نے سردمبری سے کہاتھا، ستارا کا رنگ سفید میر سمیا، اسے یعین نہیں آیا۔

"کولی مار دی؟" اس کے لب پار

پر ائے تھے۔
"ہاں۔" اس نے کہااور چیز دھیل کر لیے
لیے قدم افغا تاوہاں سے نکل کیا۔
"بیکیا کہدرہے تھے پاپا؟ کیار تھے ہوئے
اس نے بدحوای سے معدیق کو ویکھتے ہوئے

ہیروٹن نہ گی، یہ سیش زند کی تھی اور بردی رج تھی اوراس سے چھٹکارااتی آیانی سے کہال مملن تھا اور بہت بہادر بن کرا گروہ عظی سے ایسا کوئی قدم اٹھابھی لیتی تو امال ابا کا تواہے پیتر میل تھا مکروہ اک محص کہ جس کا نام نوفل صدیق تھا وہ کسی صورت چھوڑنے یہ نہآتا، وہ اسے یا تال ہے مجھی و حویڈ اتا وہ انھی طرح آگاہ تھی اس کے رمون سے،اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہوہ تھ کیا کیا کرسکتا تھااوراس کے ہاتھ کتنے کمبے بتھ؟ اوروه تھی کیا؟ آخر کارا یک عام می الرکی ہی تو تھی۔ جھی وہ مزت سے اپنی اس جگہ پرآ گئی جو كراس تحف في ال ك التي متخب كي جوني مي -ووس فن جاؤير تم ؟ " بإيان يو جها-دو تهیس بهت تھان محسو<del>ں</del> کرر ہا ہوں ، آرام كرول گا، ووپېر مين لسي وقت آ جاؤل گا\_''اس

'میر بھی تھیک ہے اور ہاسپطل مبیں جانا؟" انہوںنے استفسار کیا۔

"وہاں کون ہے؟" ستارا کو فوری طور پر طلال کا حادثہ یا و نہ آ سکا ، اس کے سوال پر نوٹل کا چرہ سرخ ہوا تھا، اس نے جائے کا کپ میل پر یخااورانه کھڑ اہوا۔

"وہاں وہ تھل ہے جے زیرہ رہنے کا کوئی حق جیس تھاء جیمی میں نے اسے کو کی مار وی۔" اس نے سردمبری سے کہاتھا، ستارا کارنگ سفید ہرد گیا،اے یقین میں آیا۔

"کول مار دی؟" اس کے لب پھڑ

" ہاں۔"اس نے کہااور چیئر دھکیل کر لیے کے قدم اٹھا تا وہاں سے نکل گیا۔ 'سيکيا که دے تھے پاپا؟ کيا يہ ج ہے۔''

اس نے برحوای سے صدیق کو دیکھتے ہوئے

یو چھاجن کے چرے پر و کھاور رن مچھیلا ہوا تھا، انہوں نے بے جارئی سے سر ہلایا اور اٹھ کر چلے منے، جیسے اس کے مزید موالات سے بحا جاتے ہوں ، اس نے بھی کھے کہنے کی بچائے کری پیچیے کی اور اٹھ کر اغرر کی طرف جلی گئی، نوفل لیپ ناب كوديش رقع بيديديم ورازتما، وه سيدهي

' میم نے کہا ہے جوابھی ابھی ، وہ کیا ہے نوال ؟ "اس نے مجر سے سوال اٹھایا، نوال نے نظری سامنے ہے ہٹا کراہے ویکھا۔ اطمینان نے ستارا کومزید بدحواس کیا تھا۔ ''مَمَ نے اینے بھائی کوشوٹ کرویا؟''اس نے ایک ایک لفظ پہ زوروہے ہوئے پھر یو جھا۔ ''اس محص نے میرا کھر بناہ کر ویا ، اسے زنده رہنے کا کوئی حق کہیں تھا، مگر پھر بھی وہ چ مرا-"اسےافسوں تھا۔

"الياكياكروياب اسني " وه الج

""اس کی بکواس کی وجہ سے ہمارا جھکڑا ہوا تماجم شايد بحول رى مو" الراف يادولايا-'میرنضول بات ہے، یج بھی نہ بھی تو مجھے یا چل بی جاما تھا۔ "اس نے سردمبری سے کھااور با ہرنقل ئی، توقل نے پرسوی نظروں سے اسے کی يشت كود يكها تعا\_

اس کی آ نکھ کھلی تھی اور بہت ورج چھت یہ تلی رہی، پھراس نے اسے با میں طرف ویکھا جہاں وه مور بی هی ،اس کا ہاتھ اینے ووٹوں ہاتھوں میں سمیٹ کراینے گال کے پیچےرکھے وہ اس سے لمل طور پر بے خبر اور گهری نیند میں می ، وہ بہت دیر تک اے ویکتارہا، وہ اس کے سونے کی سب عدل 2014 مون 2014

اداوُل ہے واقف تھا، بہت عرصہ مہلے بھی بھینی میں اور اوائل لڑ کین میں وہ ایسے بی بے فکری ہے سولی تھی، پھر وہ بڑی ہوگئی،اسیدنے اسے بدلتے ویکھا، پھروہ رات کئے جاگی تھی اور پہۃ مبی*ں کب سوتی تھی؟ پھران کی شاوی ہوگئی۔* 

م پھروہ اس کے یاس آئی، تب وہ بہت برا سونی هی، بلکه سونی کب هی بس رونی راتی هی، رات کے تک اس کی سسکیاں اور آنسواسے جگائے رکھتے تھے، بہت وفعہ وہ نیند میں بھی اذیت ہےرونی تھی اور "ماما" کو پکارنی تھی، پھر وہ تیور کے ساتھ والی چلی کی اور ای ایک بار مچراس کے ساتھ می اس کے پاس می بال وہ اس کی ساری اواؤل سے واقف تھا، وہ حبا کی نبض کو جانیا تھا، اسے یا تھا اب وہ بہت پرسکون ہوکرسوئی ہوئی تھی ،اس نے خود کوڈ ھیلا چھوڑا ہوا تھا اس کے اعصاب ممل طور پر برسکون اور ریلکسیڈ تھے، اس نے اسے دائیں طرف ویکھا، جہاں کچھ فاصلے پر شفق سوئی تھی،اس کی بیٹی،اس نے بازوآ گے کر کے اسے اپنے قریب کرلیا اور پھر دونوں کوائے سینے سے لگالیا۔

وه اس کی تھیں ،اس کی ذمہ داری تھیں ،خدا کے بعد اس زمین پر وہ ان کا سہارا تھا، ان کا وارث اور حِصْبَار تھا، وہ اس کی ملکیت تھیں ، بلکہ اس کی متاع تھیں۔

اس نے ایخ فزانے اٹی مناع حیات کو سینے ہے لگایا اور آجھیں بند کرلیں ، وہ اس وقت ایاسکون محسوس کردہاتھا کہ اکرکوئی اس سےاس کی ساری وولت بھی ما نگ لیتا تو وہ بھی انکار نہ کرتا، اس سکون کے بدلے تو وہ ہر چیز ویے کو

زندگی میں ہر محص این تجربے سے خود سیق سکھتا ہے اگر نوگ دوسرون کا حال دیکھ کرسیق

سکے لیں تو مثالیں کیاں ہے بنیں کی اس نے بھی ابني غلطيان خود سدهاري تحين اورسبق بهي سيكها تھا، تمراک سبق اور بھی وقت نے اس کی جھولی عن وُالأنْحَارِ.

''جس سے ایک بار محبت ہو جائے نا، وہ جتنا بھی درد دے، کتنا بھی رسوا کرے، خواہ آپ کے وجود کو نکروں میں تقسیم کر وے ، اس دنیا میں اليي كوئي چيز نبيس جواس محبت كونفرت ميں بدل

اس نے ملکے سے دروازے یہ وستک دی

'' کی ای! آپ نے بلایا تھا۔'' وہ ان کے

سیلم اور طارق نے ایک دوسرے کا منہ ویکھاتھا،طارق نے اس کے یاس بیٹھ کراس کے کندھے کے گردیا زو پھیلالیا۔

"د کھو بیٹا! میں جو ہات تم سے کہنے جارہا ہوں، اس بر عصر کئے بغیر تھلے ول سے غور کرنا، ہوسکتا ہے تم میری بات سے اتفاق نہ کرو ، مگر مجر بھی مہیں کوئی قدم ضرورا ٹھانا پڑے گا۔'' انہوں نے تمہیر ہاندھی۔

"الى كون ى بات ب؟"اس نے الجھ كر

" بجھےتم سے علینہ کے معالمے یہ بات کرنی

"علينه؟ كما مطلب؟" وه حيران موار "اے لے کر کھریس جو سائل ہورہ ہیں وہ کوئی اتنے خوشکوارٹیس ہیں ،اس کاتمہارے ماتھ رویہ جھے شروع سے پندیس ہے، حقیقت بندى كاتفاضا بمي يمي بكربروال اساي اورتمبارے رشتے كا دهيان ركھنا جاہي، تم اس

20/4 054 (221)

بھی اسے جاتے ہیں، دہ س سے بحث ومباعظ میں بالکل نہیں پڑتی اور آخری بات مجھے بہت اللی فائدانی روایات کا پاس ہے، میں فائدانی روایات کا پاس ہے، میں فائدانی روایات کا پاس ہے، میں فیج نا شختے کے وقت سے پہلے تیار ہوگر کرنے سب سوٹے کے وقت سے پہلے تیار ہوگر کرنے لئے جاتے ہیں تو تب ہی میں بھی جاتا ہوں، میں نے احتیاط کا دامن بالکل فراموش نہیں کیا، جھے بھی بتا ہے کہ ہم تنہا نہیں رہتے ملکہ جوانک فیلی میں ہے کہ ہم تنہا نہیں رہتے ملکہ جوانک فیلی سامنے اس کا ہاتھ تک نہیں کڑا، میرے خیال سامنے اس کا ہاتھ تک نہیں پڑا، میرے خیال سامنے اس کا ہاتھ تک نہیں پڑا، میرے خیال سامنے اس کا ہاتھ تک نہیں کڑا، میرے خیال سامنے اس کا ہاتھ تک نہیں کیڑا، میرے خیال سامنے اس کا ہاتھ تک نہیں کرتے جرے کے ساتھ اٹھا اور ہا ہر نگل آیا۔

لاؤرج میں خاموتی تھی، سب ٹوگ سوئے کے لئے اپنے اپنے کروں میں جا تھے تھے دہ تیز قدموں سے سیر هیاں چڑھتا گیا، کوری ڈور میں اسٹینڈ پہر کھے کی ٹی سی ایل سے علید کسی سے یات کردی تھی۔

''ال جيساتم نے کہا، سب ويسا بي ہور با ہے، تم کمال ہو۔' وہ میستے ہوئے کمدری تمی، شاہ بخت نے بے دھمیانی اس کی باہیے کوسنا۔

"علیند! رات بہت ہو گئی ہے سونے کا ارادہ نہیں، کس کا فون ہے، بحد میں بات کر لینا۔ "وہ دور سے بی بولا تھا، اسے دیکھ کرعلید نے جلدی جلدی فون بند کیا اور آگے بڑھ آئی۔

کے ہم عرفیل ہو،تم اس سے چھمال بڑتے ہو، اے تمباراا حرام کرنا جاہیے سب کے سامنے ہیں " بخت، بخت" كرنا مض بالكل يستدنيس ب، كم از کم آے حمدین آپ تو کہنا جاہے اور دوسری بات شادی ہو جانے کا مطلب بید طعی مبین کہ انسان باتی دنیا کوبھول کرصرف ایک می مخص کاہر كرره جائے، باتى لوگ بھى اس كمر بيس موجود ہیں، آپ دونوں ہران کا بھی حق ہے ادر آخری بات علیداس آمریش سب سے چھوٹی ہے،اس کا فرض ہے کہ وہ سب کی عزت کرے، مجھے یا جلا ہے كہتم دونول نے رمضہ سے الجھنے كى كوشش كى ہے بلکہ تمہاری اور رمضہ کی تو سلخ کلای بھی ہوئی ہے، مجھے بیرسب پسند میں آیا، میں اس حق میں قطعانهين ہولء تم دونول مشتر كه خانداني نظام میں رہ رہے ہو، کہیں تھا تہیں ہو جو یوں ساری اختياط انسان فراموش كرديءابتم شادي شده ہو، ذمہ دار اور سمجھ دار بھی ہو، اس کئے تہمیں اس صور تحال کو بدلنا ہوگا۔" انہوں نے تری سے اپنی بات همل كاتمى البنة لبجه بهيت دونوك تفا\_

شاہ بخت نے بہت کل سے ان کی بات کی گھا۔
تھی چروہ ہلکے سے سید ھا ہوا اور انہیں دیکھا۔
دھیان سے نی ہیں، اب آپ میری سیں، پہلی بات تو یہ کہ جھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جھے کہے بلاتی ہے، میرے نزدیک اہم بیہ کہ وہ جھے کہے بلاتی ہے، میرے نزدیک اہم بیہ کہ بات ویلیوکرتا ہوں، میں اسے بھاؤںگا، دوسری بات ویلیوکرتا ہوں کی آب باور کی شوق نہیں ہے اور بیری بات علید کی اقو الومنٹ کی تو بیطعی طور پر غلط ہے میں بیاس لئے کہ دیا ہوں کہ آپ سب غلط ہے میں بیاس لئے کہ دیا ہوں کہ آپ سب بیوی ہے بلکہ اس لئے کہ دیا ہوں کہ آپ سب

(باتى آئنده)

من 2014 جون 2014 منت المنابع

لڑ کیوں کو ادر ہم اتنی بڑی کیملی کے لئے جن میں اور کتنے کھنٹے صرف ہوجاتے ،سارے ٹیر کو بھاگ بھاگ کرناشتہ دیتے ، پھر جا کر دو توالے منہ میں ڈا کنے نصیب ہوتے۔ کیونکہ جاری ساس کا خیال تھا کہ بہو

تھیں، وہ پیار کے موڈ میں ہوتے ، اس موقع پر ایک ترکے داغ میں درآئی۔

. کا نئات کے خالق و کھاتو میراچرہ آج ميري ۽ونول په آج میری آنگھوں میں كيى جمكا مث-بيري محرابت من مجهدكوبا وكباآما ميري بيكي أتكهول مين مجه كو كح نظر آبا

شمر کا جی بھی بھی اوب جاتا اس کی

"عالی بس کریں جھے نیندآ رہی ہے، چرکی

تمر جب مبح نہا کر تنکھی کرتی تو عالی کی محبت بمرى الكليال اس كوروك ينتيل بثمر اب روز بروزیداحماس گراہونے لگا کہاس کے اعدر کی ساری فبیش اور باہر کے سارے موسم عالی کے سبب سے، عالی کے لئے ہیں، اہمی وہ انہی سوچوں میں غلطال تھی کہ بیچھے سے عالی نے اپ بازوں کے طلعے میں لے لیا، اور اول اول اس كے بولنے سے يہلے اس كے بوٹوں يہ چھوتى سى شرارت کر ڈالی، سمساکر اس نے خود کو چھڑانا حابا، عانی کی گرفت مزید ٹائٹ ہوگئی، ابھی تمرکی شادی کو چھی دن ہوئے تھے، سونے جا گئے اور جاک کرسونے کے دن چل رہے تھے، آلھوں میں متی اور نینداتری رہتی ، مکرساس کا خٹک روپیہ

چن میں جانے برمجبور کر دیتیں۔ نئی شادی کے اولین وٹول کی لا زوال اور شديد محبت هي، پھر تو لا تحداد مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کونظر محرکے و بیھنے کی فرصت بھی تہیں بچتی ، عالی نے تمر کو بیڈیہ کرا لیا، اس کی نیت میں فتور آجا تھا اور ابھی تمر کو آپی أغوش من محرنے بی والا تھا کہ تزیب کے نقل کئ اور اینا دویشہ اس کے ہاتھ سے چھڑانی نیے میرهیاں اتر کی۔

اور طرید نظری اے منع جلدی روم سے نکل کر

اسے معلوم تھا کہ منے ناشتہ بنانے میں دیر ہو کی تو دہ ای جان کا موڈ کھے آف سا ہو جاتا نے اور پھروہ بہانے بہانے سے اپنے وقت کی یا تیں سنانا شروع کر دینیں کہ 'اب تو آسانیاں عی بہت ہولئیں ہیں، چند سکینڈوں میں بلینڈرنے کسی تیار کر دی، مائیکرو ہے رات کا سالن ایک منٹ میں گرم کر لیا، بس رہ گئے پرا مٹھے تو بیلن نے اسے بھی شارٹ کٹ کر دیا ، دیں منٹ میں ناشتہ تیار ہوجا تا ہے، پھر بھی مصیبت گئی ہے آج کل کی

(جار ديور اور تين نندين شامل مين) كے ليے جائے میں لی بلویا کرتے وی بارہ پراتھے بناتے

جا کی ہوئی ہوں۔"

"<u>یار ش</u> رات کا انظار کرتا ہوں، کبتم

فارغ ہو کی اور ہم مل کے کوئی رومینفک می مووی

دیکھیں گے، اور تم ہو کہ بس نیند کی دیواتی ہوئی

" كيا كرول پهر؟" وه جھنجطلا كي\_

'' جائم تو تم دو پېر کوتفور ا آ را م کرليا کرو۔'

کیا بتانی این بیارے شوہر کو جواس سے

دو پہر کے کھانے سے فارغ ہو کرا بھی وہ

عالی نے بیار ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے سہلایا اور

اس نے افردکی سے اپنا سراس کے شانے یہ لکا

تب ہے محبت کرتا تھا جب دوسال میلے وہ ایک

آرام کی فرض سے اینے کمرے میں جانے کا

سوچ رہی ہوئی کہ سسر فیکٹری ہے آ جاتے تو پھر

انہیں بھی کھانا جائے دے کروہ اینے کمرے میں

آنی تو ڈھیروں کا م منظر ہوتے اور ہر شام پھر اجی

رات مِن حليل مو حاتي ، فرصي منتي حلي كنين ،

مصروفیات نے ہوش کم کر دیے، شادی کے جار

ماہ بعد برلیکسی نے طبیعت مصمل کر دیا، خالی

پینے بھی صبح اس کا دل خراب ہوتا اور وہ النیاں

جزواں بچیاں ڈال دیں اور اے اپنا سونا جا گنا

بھی بھول گیا، سارہ عمارہ نے اور گھر کی ذمہ

داریوں نے اسے بے حال کر دیا، جب وہ جار

سال کی ہولئیں تھیں تو ایک خوشکواری سنج وہ ان

دونوں کو اسکول داخل کروا کے گھر آئی تو طبیعت

ایک دم ہے خراب ہوگئی، لیڈی ڈاکٹر کے پاس

کیٹی تو نئی خوش خبری منتظر تھی، وہ عالی ہے لڑ

اور پھر گزرتے وقت نے اس کی گود میں

دوس سے سے منسوب ہوا تھا۔

کرتی، ہے قرار پھراکرتی۔

'' منع بھرائھنا ہوتا ہے۔''

بیٹیوں کومب سے بعد میں ناشتہ کرنا جا ہے" اور تمر خاموتی ہے کام میں ممن رہتی ، کئی باتوں کے وحاب اس کے یاس موجود ہوتے مر بلے کر وليفتى بحى ندمحى مميادا بياد في كى صنف مين ينهآ جائے، تمر کی تربیت بوے سکیقے سے ہویل جی بزول كا احرّ ام تولازم تها، رات جب وه مكن كا کام حتم کر کے آئی تو عالی کوشرار میں سوجھ رہی

ال حسين لمح كو توتوجانها بوكا

اس سمعے کی عظمت کو

توتومانها بموكا

''انجمی تو سکون کا سانس بھی نہ لیا تھا تو ..... "اوروه بس يؤي ''میں ہوں نا تمہار ہے ساتھ کیوں کھبرانی

موسموں نے تبدیلی کا پہۃ دیا، زین نے ہتم ليا تو تمركي خوشيول كالمفكان ندريا\_

> اتھی کتاب*ی کڑھنے* کی عادت قاليّ

> > ابونے ائسٹیار

لمنزومزاح سفرفك اردو کی آخری کتاب آواره کرد کی ڈائری دنيا كول ہے ابن بطرطه کے تعاقب میں طليت موتوجين كوجلت

و في الأراب الأراب المارية الم

الاهور اكيدمى

2014 054 (225)

حيدا (224) جون 2014

بریسی میں اساری زعرگی کام کیا ہے، یار اب آرام نے سویا کروشنج بہوا تھے گی تو ناشتہ بنالے گی۔''

''ارے جناب! کچھنیں ہوتا، اگر بچے کمی مینش کے بغیر صبح اٹھیں گے تو مجھے سکون کمے گا، کیونکہ ……'' اور وہ اپنی شادی کے روپہلے دنوں میں کھوگئی۔

جب صبح جلدی اشخے کی قربوا کرتی، ساس کارؤ بھی لاحق ہوتا، بس وہ ون پھر لوئکر نہ آئے اور میں نے خوو سے عہد کیا تھا، کہ میں ایسانہیں ہونے دول کی ناشیتے تیار کر کے ٹیمل پہ بیٹھے وہ بچوں کا انتظار کر رہے تھے۔

"السلام علیم!" سامنے کمرے سے وونوں منتے مسکراتے نگلے اور اپنے بڑوں کوسلام کر کے انبھی کرسیوں پہ بیٹھنے ہی والے تھے کہ سندس کا سیل فون چنے اٹھا، وہ ایکسیوز کرتی ہو کی باہر لان کی طرف نگل گئی، کانی انتظار کے بعد ناشتہ کرلیا گیا، عالی کہنے لگے۔

'' بیکم تیزی جائے لا دو،مر میں ہلکا سا در د محسوس ہور ہاہے۔' وہ کئن میں گئی تو کئن کی ایک کھڑکی لان کی طرف بھی تھلی تھی، بہوا بی کسی دوست سے کہ ری تھی۔

''کہاں یار ہم نے کیا مزے کرنے ہیں، کین میں تو ساس کی حکومت ہے۔'' ٹمر کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی تو جائے کا کپ جو ہاتھ میں تھا وہ زمین ہوں ہو گیا، اتنے عرصے کی ریاضت اور محبت مٹی میں لگئی۔ ریاضت اور محبت مٹی میں لگئی۔

افتدار کی بازی جیت که نازک احساسات اورانسانیت کی بازی بارجاتا ہے تو کوئی سب کچھ ہار کرانسانیت کا بازی جیت لیتا ہے۔

بیٹے پر ابوتے ہی مائیں ان کو دو لیے کے روپ میں ویکھنے لگ جاتی ہیں اور خود کو بھول جاتی ہیں اور خود کو بھول جاتی ہیں اور خود کو بھول جاتی ہیں ، بن یا درہتی ہے تو بس ممتا کی شدت، خزال کے بعد گرمی رئیں جاری رہتی ، زین کی پیاری با تیں سب فینش بھلائے رکھتیں ، زین میٹرک کا سٹوؤنٹ تھا ، سسر کو پہلا ہارٹ افیک ہی جان لیوا ٹابت ہوا تھا ، سسر کو پہلا ہارٹ افیک ہی جان لیوا ٹابت ہوا

یونی ایک کے بعد ایک دن گررتارہا۔ جونی نی اے کا رزلم آیا، عالی کی کرن توبیہ آئی، سارہ عمارہ کو بڑی چاہت سے اپنی بہویں بنا کراپنے برنس مین بیٹوں کے لئے لے گی، تو دونوں کو اپنے گھر میں خوش دیکھ کرتمر اور عالی کا ڈھروں خون بڑھ جاتا، عالی کا خیال تھا کہ تعلیم عمل کر کے زین ان کے ساتھ ہی برنس میں ہاتھ بٹائے گا۔

''لہٰذااب گھر میں بہولے آ دُ،ای جان کی طبیعت بہت خراب رہنے گئی میں مثوکر لوہو جاتی تو نیم بے ہوشی می طاری ہو جاتی۔'' وہ بھی پوتے کے سر پرسبراو یکھنے کی آرز ومندھی۔

سسر کے جانے کے بعد ان کی صحت کے ساتھ مزاج میں بھی چڑ چڑا پن آگیا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پے غصہ آ جاتا۔

ایک رات جوسوئی تو صبح دیکھنی نصیب نه مولی اور وه ابدی سفر پهرواند جو سکی نامیم اور وه ابدی سفر پهرواند جو سکی ماتھ سیٹ ہوگیا، ممل جو کی تو وه اپنے پایا کے ساتھ سیٹ ہوگیا، مثر کی دوست کی بیٹی سندس بہت پیاری سخی، وہ دونوں کو پہند آگی اور وہ فارمیلٹی پوری

سی وہ دونوں کو پہند آگی اور وہ فارمیلٹی پوری کر کے بہو بنا کر گھر لے آئے، دونوں ان کودیکھ دیکھ کر کے بہو بنا کر گھر لے آئے، دونوں ان کودیکھ دیکھ کر جیتے تھے، ان دونوں کی آپس میں انڈر مشینڈنگ بھی بہت تھی، جس سے تمر بہت خوش مشینڈنگ بھی بہت تھی، جس سے تمر بہت خوش مشین وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو عالی نے اس کا ہاتھ

THH

عون 2014 مون 2014

کرشی کھانا 'منز محت ہے۔'' ''اجھا تو وہ خود کوآپ کے پاس آنے سے منع کیوں میں کرتے رات کو، وہ تو بورے کے بور مصرصحت ہیں۔" شاہرہ بھا بھی بزیزا تیں، نمروان کی بزبراہٹ من کر ہننے لگی۔ جبکه عفت آراء توری جرما کر شابره بھابھی کو تھورنے لگیں ، کو کہ ان کے کا لول تک شابده بعالمجي كالبملهبيل يهنيا تفاحم الهيس اعدازه ضرور تھا کہ انہوں نے ان کے متعلق بی پچھاول فول بکا ہے جیمی نمرہ کی جسی چھوٹ رہی ہے۔ "اب يتاوُ كيا يكاوَل آج؟" عفت آراء نے تمرہ کود ملحتے ہوئے ساٹ کیے میں کہا۔ " بھیجا پکالیں۔" شاہرہ بھا بھی نے نمرہ کے سے بولے نے سے سکے ہی چکلامچور دیا۔ ''کس کا؟'' عفت آراو نے سنجیدگی سے "میاں کا تو بھائیں ہوگا ، گائے یا برے کا بھے پند میں ہے۔" عفت آراء نے ناك بمون چرهانی-و الوجماجي جان! فل ايندُ فاسل بيه م كه آج بلین لیا لیں۔" شاہرہ بھا بھی نے مسکراتے '' باوی ہوتے ہیں تمہارے بھیا تو بیلن کا نام سنتے می جرجاتے ہیں۔ "ابس جي سڪآپ يماني صاحب كو بتائے گا کے امریلی ماہرین نے بیلن کے لا تعداد فاكرے بتائے ہيں، امريل ماہرين كى تك تحيق كے مطابق بين زبانت ميں اضافه كرتا ہے ، آوى چست جاق و چوبند موتا ہے، ماضمہ درست رہتا ہےجلد چیکدار بناتا ہے۔ '' بھا بھی! میلین کے تو ایم بی بیں نال؟''

سرى كون خريدے؟ كون يكائے؟ كون "توشینڈے لکالیں۔"مروبولی۔ "ارےرہے دو نی سماری کری پڑی ہے نینڑے، کدو کھانے کو'' عفت آراونے منہ بنا " تو دال يكاليس-"نمره كهسياني جوكر يوني-"ا بھی کل عی تو جے کی دال ایکائی می مسیح ناشيتے میں وال بھرے پرائے بنا گئے تھے سب نے وہی کھائے تھے ،تمہارے خالوتو پیٹ میں درو اور کیس کی شکایت کررے تھے کہدے تھے آج ''تو بھا بھی مرق یکا لیس آج۔'' شاہدہ بھاتھی نے تو را مصورہ ویا۔ "ن بھئ رائر مرقی کھانے سے بہتر ہانسان کلے مڑے کھل کھالے۔''عفت آراءنے آپٹن بھی رد کر دیا تھا اور نمرہ پیچاری انہیں ہے بسی سے د مکھ اور من رہی تھی ، ان کی اس ایکانے کی کر دان من أس كالمضمون توزيج من بي زه كما تها-"ارے بھابھی! مزہ تو مرغی کھانے کا جی ہے نا بھلے اس میں غذائیت اور محت میں رہی اب يرزبان كاذا نقد ويا-" "ارے چولے میں جائے ایسا ذائقہ جو بعد میں بیاریوں کا والقہ چکھا دے۔" عفت آراء باتھ سے جھنگنے والے انداز میں اشارہ کے ہوئے کہا تو نمرہ ، شاہرہ بھابھی کو دیکھے کر '' تو بھا بھی مچرکڑی پکالیں؟'' و کردهی ین کردهی کا نام من کر عفت آراه کے منہ میں یالی آگیا۔ ''مشور ہو خوب ہے م*کر تمہارے بھیا رات* 

کوکڑھی کھانے ہے منع کرتے ہیں کے رات کو

بینه کی که اس کا مسئلہ تو جوں کا توں تھا ایمی تک، وہ فسٹ ائیری اسٹوڈنٹ می ، اردو کی میچرارنے مضمون للهنئه كأحكم وياتحاادروه اب تك أيك سطر مجمى تبين لكورياني من-ووعفی بما بھی احمارہ نکے رہے ہیں دن کے

آج کیا بکا میں؟" شاہرہ بھا بھی نے اپنی جھائی عفت آراه کو د لیکھتے ہوئے پوچھا تو بھنا کر

"وو تو بھیا! لکا گئے ہیں، اب آپ بھیا کے لئے کیا لیا تیں گی؟" شاہرہ بھاجمی نے ہیں کر

"خاله! سِندُى يكاليس يا كريلي يكاليس-" نمیرہ نے مفت مشورہ دیا،عفت آراء اس کی خالہ تحين اورشايره بماجمي تواجمي دوسال يمليه بياه كر خاله کی دیورانی بن کرد امجد بادس من آنی میں للذائم وألبيل بماجي كهركرى فاطب كرني عي، خاله كبلوانا شايره بحاجي كويهند فبين تعاكيونكه اجى وہ ستائیس کی ہوئی تھیں اور ایک بیٹے کی مال

"ول تو بہت كرتا ہے كرميوں ميں بى تو دو سنریاں بین جوسب شوق سے کھا لیتے ہیں ، مر اجی ایریل شروع مونے کو بے کری ابھی دورہے ذرا "عفت آراء بوليل ..

"ہاں مربے موسی سبزیاں تو کب سے منری منڈی میں یک رہی ہیں۔" شاہرہ بماجی

'' میشین کی ہیں تم نے۔''عفت آراونے شابده بماجمي كوكمورا-

" كريلے ايك سوستر رويے كلو اور بحنڈ ي ایک ہومیں ہے ایک سوچالیس رویے کلو بک رہی ہے، فیمتیں من کر بی دیاغ من ہوجائے ،اتنی مبتلی

'' خالہ! خواتین کا سب سے بڑا مسلہ کمیا ہے؟" نمرہ نے مٹر کے دانے چھلتی عفت آراہ ہے سوال کیا تو وہ بھڑک انھیں۔ " تيراكيا مئله ب؟ يبلي تو تو مجھے بتا سي ہے ایک ہی رٹ لگار ہی ہے تونے ، تو کیا مسئلہ حل کروے کی جو بار بار بوچھر بی ہے؟"

در تیں تو خالہ! وہ کا بچ میں تیچرنے کہا ہے کہ مضمون لکھ کے لا وُ کے خوا تین کا سب سے بڑا مسئله كيا ہے؟" افغاره ساله نازك حسين ك نمره نے مسلین می صورت بڑاتے ہوئے تایا۔

''عجیب تیچر ہے تمہاری خود خاتون ہو کر خاتون کے مسائل کا علم مہیں ہے اسے مکل کی بچوں ، او کیوں ، بالیوں سے کہدری مے خواتمن كيمسك بيم ممون لكه كالأر"عفت آراوني طنزيها عداز من مسرات بوع كها-

''خواتین کے مسائل یہ ایک مضمون کیا ہزاروں کتابیں للمی جاسکتی ہیں۔' شاہرہ بھانجی نے کن سے نکتے ہوئے کہا تو تمرہ مدوطلب تظرول سے البین و میستے ہوئے بولی۔

« ليكن كوئى أيك انهم مسئله بنا وين نال

" آج كيايكا تين؟"عفت آراه بوليل-''جی۔'' نمرہ نے حمرا تل سے ان کی طرف ديکھااور پھرکھا۔

"ا ماو، من ان كيسوال كاجواب دے ربی ہوں، مسلے کا حل بنا ربی ہوں، مسلے کی نشائد بی کر رہی ہوں اور یہ کھہ رہی ہیں کے "جو مرضى يكاليس" في في اس وقت توتم جمير يكار عي بهو، عقل کی ڈنی کھی ملی نیں ابتک یے عفت آراء حسب عادت تان اسلاب بوتى جلى سير-شاہدہ بھانجی کوہشی آئی بمرہ منہ بسور کے



لگا كركسى نے بحرے مجمعے ميں اسے طمانچہ ماروما

 $\Delta \Delta \Delta$ 

## تفور اخيال ركھنے گا

جب اسے بورڈ کے امتحان میں مفیکوئم،
بنا کیا، بغنی امتحانات کے انتظام کی زمیداریاں
دی کئیں تو اس کے پاس سارا سارا دن بڑے
بڑے لوگوں کے سفارشی فون آنے گئے، وہ
جران ہوکرسوچی کراس کا سل نمبراتی جلدی آئی
لوگوں کے پاس کیے گئے، گیا؟

پھر سے جب میں وجلیلس نیم ، کے ساتھ انے والی آفیسر خاتون نے ، جس نے بڑے اس بڑے والی سینے میں اسکولوں کی لڑکیوں کے اس استحانی سینٹر میں ان سے نری پرتنے والی استحانی سینٹر میں ان سے نری پرتنے والی استحانی کی تھی، شام کو اسکال کر کے اپنی تھی اور بھا تھی کے لئے نری پرتنے بلکہ کا بی کرانے کی سفارش کی۔

مچر ..... جب ایک با اصول اور نا مورسوشل ورکرنے اپنی بیٹی کے لئے سفارش کرتے ہوئے اسے کہا۔

"میری بنی بہت بی Intelligent ہے، اے سب کھآتا ہے، بس اس کا تعوز اسا خیال رکھے گا۔"

سارا دن ''خیال رکھنے'' اور ''سب کچھ آنے'' والوں کے سفارٹی فون انٹینڈ کرتے <u>طمانچه</u>

وہ ایک پر اسکول کی بہت قابل میچر تھی اور اپنی انتقال محنت سے کی اسٹوڈ بنس کا مستقبل سنوار اتھا، اے اپنے پیفیبرانہ پیشے سے عشق اور اپنی ایما نداری پر پارتھا۔

ایک مرتبہ، جب وہ فائل امتحانات کے پیپر چیک کرری تھی تو اس کے پاس اس کی ایک بوئی امیر وکبیررشتہ دار خاتون کا نون آیا جس نے اپنے میٹے کی سفارش کی تو اس نے کہا۔

سے کا مظاری کو بس کے جات ہے۔
"وو تو قبل ہے، اس نے پچھ بھی تو نہیں کھیا، کچھ تھوڑی بہت مخبائش ہوتی تو میں آپ کی مفارش کے بغیر بھی اسے پاس کر دیتی مگر ......
سفارش کے بغیر بھی اسے پاس کر دیتی مگر .....

روں میں میں اس خاتون نے اسے لائے دیا تو وہ اور بھی ہتھے ہے اکھڑ گئی اور صاف اٹکار کر دیا جواباً خاتون نے اسے لائکار کر دیا جواباً خاتون نے اسے پورے خاندان میں برا بھلا کہا گراس کا ضمیر مطمئن تھا۔

جس دن رزلت آؤٹ ہوا تو وہ خاتون
اے اسکول میں نظر آئی جواسکول کی مالکہ، جوکہ
اسکول کی ہیڈ مسٹر لیس بھی تھیں، اس سے ایک
کونے میں کھڑی بات کر رہی تھی، جوابا ہیڈ
مسٹر لیس، اسکول کی مالکہ نے فور اُس کے بیٹے کا
ر بورٹ کارڈ اس سے لیا اور وہیں گھڑے کھڑے
اسے باس کیا اور پھر بڑی گرم جوثی سے اس سے
ہنڈ فیک کر کے رخصت کیا تو وہ اسے طنز یہ
مشکرا ہے ہے۔ یہ تھی ہوئی چلی کئیس اور اسے ایسا

کاؤونگالیااور کن میں چکی کئیں اسے میں عفر ا آراء کے شوہر کافون آگیا کے آج بریالی پکالین اور ساتھ میں پورینے کی جننی کارائیۃ بھی۔ ''اس لئے کہتی ہوں میاں گھر سے لکھے وفت بتادیا کرو کے آج کیا پکا ٹیں؟ اب بتاریے ہیں جب محشہ بحر جبک مارنے کے بعد آلومڑ پکٹے ہیں جب محشہ بحر جبک مارنے کے بعد آلومڑ پکٹے کو رکھے ہیں۔'' نمرہ عفت آراء کو جدردانہ نظروں سے دیکھری تھی وہ اسے بول اپنی جانب ویکٹایا کر بولیں۔ ویکٹایا کر بولیں۔

قومیرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ اپنا مضمون لکھ، کیا اب بھی تجھے اپنے سوال کا جواب بیس ملا؟" "مم .....ل گیا .....سوال کا جواب بھی اور مضمون کا عنوان بھی۔" نمرہ نے یو کھلا کر جواب

" ''کیا بھٹا؟''عفت آراونے پوچھا۔ "آج کیا پکائیں؟'' نمرہ نے مسکرا کر واب ویا۔

'ہاں آل ..... مجھ آئی گئی تھے بھی، چل شاباش تواپنامضمون لکھ، میں ذرابریائی پڑ معالوں نحیں تو تیرے خالو کھر آ کے میرارائیۃ بنا ڈالیں، گے۔'' عفت آراء سے کہتی ہوں کچن کی طرف طابق اور نمرہ کے لم نے کائی پرمضمون کاعنوان تحریر کیا۔

''آج کیا لگائیں؟'' اور پیرمضمون لکھنے اور کھمل کرنے میں اسے کوئی مسئلہ نیں ہوا قلم چلنا شروع ہوا تو مضمون مکمل کر کے بی دم لیا، آئی دیر میں پریانی کو بھی دم لگایا جا چکا تھا، نمر و مضمون کھمل ہونے کی خوشی میں بریانی کھانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

**ተ** 

نمرہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔
"ہاں تو اور کیا پرسوں کے اخبار میں بی تو
پڑھا ہے میں نے۔" شاہرہ بھا بھی نے یقین
ولا تے ہوئے کہا تو عفت آراہ کو یا ہو کیں۔
"تمہارے خیال میں امریکہ جو کہے گا ؟ اور ہم
مان بھی لیس کے ریتو ہونے سے رہا، اب ہم کمر
کی ہٹھ یا بھی امریکہ سے یو چے کر پکا کیں گے، نہ
کی ہٹھ یا بھی امریکہ سے یو چے کر پکا کیں گے، نہ
کی ہٹھ یا بھی امریکہ سے یو چے کر پکا کیں گے، نہ
کی ہٹھ یا بھی امریکہ سے یو چے کر پکا کیں گے، نہ

''تو پھر آپ بی بنا دیں کے آج کیا پکا کیں؟''شاہدہ بھا بھی مسکراتے ہوئے بولیں۔ ''ارے کیا بناؤں؟''عفت آراء جھلا کی۔ ''کہا بھی ہے میاں تی سے کہ ہفتے بحر کا مینو بنا کے دے دو کے کس دن کیا پکانا ہے؟ پچر جو بھی کے گاتبراری مرضی کا کے گا، ہم جو بھی پکا لیں وہ ناک بھوں پڑھاتے ہیں، کھاتے ہوئے سوسونخ کرتے ہیں۔''

''تو خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟''نمرہ نے پھرسے اپناسوال دہرایا تھا۔ ''آج کیا پکا کیں؟''عفت آراء اور شاہدہ بھابھی یک زبان ہوکر جواب دیا تھا۔ ''دھی نے خواجہ دیا تھا۔

''میں نے خواتین کا سب سے اہم مسئلہ ہماہے۔''

"چندا وی تو بتا ری میں خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ بلکہ بول کہو کے روز کا مسئلہ ہے کہ۔" "" آج کیا لیکا تیں ؟"

''مٹر آلو رکا لیں۔'' نمرہ کواپنے سوال کا جواب ل گیا تھامشکراتے ہوئے ان سے کہا تو وہ بھی مشکرا دیں۔

''لوبھنی مزِ آلوپکالو۔''

"اچھا بھائمی" شاہدہ بھابھی نے عفت آراء کے ہاتھوں سے چھلے ہوئے مٹر کے دالوں

عندا 230 جون 2014

عند 2014 عون 2014

کر دیا، سب لاکیال رو رسی میں اور آب کو بد وارول اور کھنے والول سے فخر سے ان کا ذکر كرتے اوران كولز كيول كى تصوير س د كھاتے۔ وعاتي و مري ال ميا ملا آب كو بيرسب ولحجه وہ رونی ہوئی واپس چلی گئی اور اسے ایک الیا جھٹکا دے گئی کہ کھر آنے کے بعد بھی اس کے دل پر بوجھ رہااوراسنے موجا۔ " بهي بهي انساف كرياً نجي نا انساني بن يني سوال كونجنا ربتا تھا۔ جاتا ہے، جہاں جاروں طرف بے اصولی چل رى موومان فقط چندلوكون كواصول يرجلاناظلم بى ہوتا ہے، ستم کووہ بدل میں سکتی۔ كرية فحناه؟ أخركيون؟" اس نے اس کے بعد آج تک چربھی بورڈ کے امتحانات میں Invigilator کی حیثیت

\$\$\$

ے ڈیوٹی میں دی۔

جب وہ چھولی تھی تو اس کے بھانی نے ایک غیر ملکی لڑکی سے خط و کتابت کے وسلے اور نیٹ پر غیرملکی کڑ کیوں سے دوئتی کی اوران میں تصویروں کے تیاد لے ہوئے تو ان کے والدین اینے رشتے بھاگ کراڑی نے لڑے سے شادی کی تھی) روز روز کی تکرار کے بعدایک دن الرے نے الرکی کو مار

ان میں سے کوئی ایک خبر بھی جھوئی نہیں کہ آ إخبارات میں چھی میں، ہرروز ایس کہانیاں جنم لیتی میں، پھی می میں، چر بھی نہ جانے کیوں، كوئى سبق تبيل سيكھتا۔

☆☆☆

مقعمد سے کوئی بھی ہٹا تہیں سکتا .....ارے . پھا کو ..... بولیس .....آری ہے .....

☆☆☆

## انصاف ياتاانصافي

اس نے بورڈ کے پیریس آج اپنی ڈیولی Invigilator کی حثیت سے بہت ایماعداری کے ساتھ کی اور کسی بھی اڑ کی کو کا لی کرنے میں دی، حالانکہ کہ انہوں نے بہت کوشش کی ، جب اس نے بہت متی کی تو آخرا یک اڑی نے احتیاج کرتے ہوئے کہا۔

"مم اس سے پہلنے کے پیرز میں اتی کئی حبیں بھی اور دوسرے بلائس میں اس وقت مھلے عام چیننگ ہورہی ہے اس لئے ہم نے بھی کالی كأمر مى وجهد يراحا اليل ب، آب مين

. "میرا نمی اور سے کوئی واسطہ تین، میں اين كام من ايمايدار يول، من كوني غلاكام يرداشت ليل كرول كي-"

پیر کی ڈیونی کے بعد جیسے ہی وہ جانے کے کئے مین کیٹ کے قریب چچی تو ایک لڑی دوڑنی مونی اس کے یاس آئی، اس کے آتھوں سے آنسوؤل کی لڑی جاری می اوروہ ی فی کر کہنے

""آب نے مارے بلاک کی الر کیوں کے ساتھ ملم کیا ہے، ہم کیل ہوئے تو زمیدار آپ ہوتی؛ جب ہر طرف کالی چرکا ماحول ہے، تو آپ کھے اسٹوڈنٹس پرخی کرکے کون سا کارنامہ انجام دييس بن اتناى شوق بيتواس پورے مستم کو جا کر چھ کریں ، آپ نے ہمارا فیوچ بتاہ

كرتے وہ مسلسل مي سوچتى رئتى كه كاش وہ ان ے کہ سکے۔ ا "اگر میل کھ کروانا مونا ہے تو مجر اتی بھاری میں دے کرنا مور برائے مٹ اسکولوں میں بچول کو پر نھاتے کیوں ہو؟"

公公公

لتى عجيب بات ہے كدا كثر كفن بجول كى با توں یا گرائوں میں برے بھی کود پڑتے ہیں اور پھر مکنے، رشتہ داروں میں تھن جاتی ہے اور بات كالى كلوى يسي بلى نكل كريا قاعده الزائي بمزائي بَكَ بِهِ فَي جَالَى بِينِ أور لوك بِهِي أن جَفَرُول مِين ر حی جی ہو جاتے ہیں اور ش بھی ہو جاتے ہیں اورا کی خبر میں میڈیا کے لئے موضوع بن جاتیں

مر ..... جب ورغره مغت لوگ چهوتی چھوٹی بچول کو مجھی جیس بخشتے اور درعد کی کا شکار بناتے ہیں تو نہ تو بروی احتیاج کرتے ہیں نہ رشتة دار، فقط ميذيا آواز الفانا ب.....آخر

\*\*

بهادري

استود نك ليدرى جوملي تقرير " ہم کی سے میں ڈرتے، ہم بھا کنے اور بكنے والے لوگ جمیں ، ہم جیلوں سے میں ڈرتے ، ہم جان جھیلی پر رکھے کھومتے ہیں، ہمیں ایخ

· جباس نے نبینے پرایک کڑے سے دوئ کی اور تصویروں کا خاولہ ہوا تو اس کی مال نے اسے خوب سنائیں اور دھملی دی کہ وہ اس کے والدكوبتائ كي تووه اسے زعرہ كيس جھوڑے كار تب ڈرٹی مہمتی بچی کے دماع میں ہروقت " بھائی اگراڑ کیوں سے دوئ کرے تو فخر اور ماڈرن چچر اور وہ اگر ایک لڑکے سے دوئی آج وہ بڑی ہو چکل ہے، اب بھائی جب مجمی ای اور بہنول سے اپنی گرل فرینڈ کی باتیں

كرنا بي تووه صدقے وارى بوكر ابتيں إل-'' بھئی جلدی ملواؤنااس ہے۔'' · "رشته ما تکنے کب جا نیں؟" ُ تب وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ اینے کھر دالول کواغی پیند کے لڑکے کے بارے میں خائے تو کیا ہے بھی ایس پذیرانی کے گی؟

 $\Delta \Delta \Delta$ 

پند کی شادی پر والدین کی رضا مندی نه طنے براوے اور اور کی نے ایک ساتھ خود تی کر

بیند کی شادی کے دو ماہ بعد میکے اور سرال والول کے روبول ہے دل برداشتہ ہوکراڑ کا نے کلے میں بھندانگا کرخودنٹی کر تی۔ سیند کی شادی کے تین ماہ بعد ( کھر سے

2014 جون 233

حَشَنَدًا ( 232 ) جون 2014

تم میرے کمر میں رہتی ہو، میری ہو، میری تہیں حق قبیں ہے کئی اور جانب کو مجسلو تہارے کے مرف میں ہول كرتم، تم مواور من تو منديول سے "من" مول مروانہ ساج یہ مجرا طنز کرتے ہوئے وہ منف نازك كي عظمت كا اعتراف تظم" وركتك وومن ميل وكي يول كرت بيل-"دو ننجے سے کا ندھوں برتم اتنا بوجدا تھاتی

منف نا زک کہلاتی ہوا یہ شغراد غر کا حماس ملم ہے جوعورت کی نفسيات وكيفيت بورى طرح احاطه كرتاب عورت کی وہ ساتویں حس جواسے بتانی ہے کہ کوئی اسے

"اكرسوچاتوميري ساتوين حسيتاتي من الري مول اسب جائتي مول مجھے جب جہال کوئی دیکھے کہ سوتے .... يه اوب را مجمه ورگانال "اک لژگی کی محبت کی داستال عی جیس اک گلامجی ہے اور عورت کی فطرت کی حکاس مجی کہاسے خداسے جى بره كراي مردى جامت مطلوب باوريد جابت کی طلب کا غلبہ جواے رب میں جی را جمانه ملنے كا حكوه ب مرسوال بيمرور بيدا موتا ہے کہ کیا اک عورت کے من میں رب کی طلب ائي بوري شدت سے بيس بيدار موسكتي؟ شيراد نير كالمول كاك محصوص مراج ب كلم كاف العم ك أخرى صع من كماتا اوراهم الي موضوع كراته يورى طرح قارى يراجر ش عامال ہوتی ہے مرانی کھے تلموں میں شغراد نے این روایت سے خود بی انحراف بھی کیا ہے، لکم ''ستراط''الی بی تقموں میں سے ہے کہ تھم آغاز

کری ہے، انسانی عظمت و بشریت کا کمال کہ وہ عس ہے اس بحش آکیے کا، بداحمال عی شنمراو نیر کو به جرأت دیتاہے که وہ ''محو آنکینہ داری" سی تقلم کهدوی -'' غدوخال حسن گریزیا، پینجرر ہے كه جوروب م كوعزيزب

اسے دینھنے سے دوام ہے جوبدن بر محولول کے رنگ میں يظرك باع سے آئيں سو کواہ حسن کی عرض ہے ر ہو کوانے جال میں ممرآ كيے كوبملانددو''

شنمراه نير كي تقمول مي تصوف كا رتك بمي بزا گراہے مراس تصوف میں کموج الماش و محس روح کے رنگ گرے ہیں جو جانے کو اس قدر بے چین ہے کہ آب و کہے میں بے یا کی کی ہو

اک تلاش خاص اک جنجو اک بیاں يرجب بياس ب جو برانے جوابوں سے جسی بيل بح بیاری، مں سوالوں کے ساحل کا مولی

مبين تقامجس مجھرولياہے۔ اور بیدی بحریجاری شفراد نیز کو مجور کرتا ہے

کہ وہ کہدویں۔ "" آج تک میں تجسس کی میزاں پرمکنا رہا، آب بحس مجھ وال ہے"

سایی نا انصانی و نا قدری مجمی شنراد نیز کا مرعوب ترین موضوع ہے چردہ نا قدری ذہری روایت کا متجد ہو یا ساتی یا پرمرداند معاشرے مِن پستی استحصال زوه عورت۔

شغراد نیر کاللم خوب روانی سے چاتا ہے۔ لظم دونوهي ترازو عن من مردانه ماج پهاک محمراطنزہے۔ تىھىرە —سىمىيى كرن

یاں اور کی خوتی ان کے موضوعات میں ہے، جس آنکوحیاس ول اوراحتی می ولب ولهجه، بید شفراد نيرُ ميل-

كتاب كاانشاب عى يزامعى خزباور ان كي تحصوص لب و لجع اورزاد بينكاه كا عكاس، اک بعنادت همراس روایت اوراس مل و عارت و خوریدی جوند ب کے نام پرانسانوں پرمسلط کر

"زین کے ان باسیوں کے نام جوآ ساں ی خاطر مل کر دیدے کئے" کتاب کا آغاز منظور وَيُن لَفظُ 'ما حَتمات ' ہے ہے ویش لفظ بھی ان کی بشر مرکز فلاسی کا حکاس ہے اک گلہ و فنکوہ بھی ہے بعاوت ندمرف روایت سے بلکہ لفظ وحرف کی روایت پر بھی احتیاج ہے۔

" کندکونکہ سے بٹاتا بمى بين كوبين ش ندايًا تأ سعادت كوعبادت بناكرهما وت بناتا ورتی، دری سے کھددورر کھتا 1. 12.2

خدا کونہ خود سے جدا کر کے لکھتا خوداً دخود کوخود عی خدا کرکے لکمتا ان لفظول میں انسانی عظمت کا احساس اور اہے اختیارات کی خواہش کا داور ہے وہ ونور جو

حربول سے بعاوت پرمجبور کرکے ان کی فکست و ریخت کے ممل میں معنی کے بطن میں اترنے کی خواہش ہے، خدا کی زات میں''خودآ'' کی آئینہ



یا ک نوج کے آئٹی عزائم اور اس نا قائل تشغیر خاکی ور دی کے بینچےاک حساس اوب برور دل بھی دھڑ کما ہے اور اس بات کا بین ثبوت میہ ہے کہ یاک اوج نے بوے ناموراد بول کوجنم دیا جن براردوادب کو بجاطور برنازے کرال محمد خان اور کرنل اشفاق حسین اور مینجر ضمیر جعفری اس کی درخشنده مثالیل میں بہ

میحر شنراو نیز لقم کے اک عمرہ تغیس اور نمایاں شاعروں میں شار کیے جاتے ہیں ،شنمراو نیز كے ال سے پہلے دوشعرى مجوع آ چكے، "كرفاب" 2006م من الكمول كالير مجموعه PEN الوارد یافتہ ہے، دوسراشعری مجموعہ میاک سے اترے وجود '' 2009ء غزلوں تقموں کا رہے مجموعہ یروین شا کرعلس خوشبوا بوار ڈیا نتہ ہے۔

شمراد نیز اک مخصوص لب و کیجے سے حامل شاعر میں اور ان کی تطمیس آہنگ و تعمیمی ہے بھر پور ہونے کے باوجود ان کی سوج ونفسات اورعلم کی مجر پورعکاس ہیں۔

' شاعری بے شک اک وجدانی تجربہ ہے مگر بيرآب كي علم ادرسوچ كے مخصوص زاويے كامجى عکال ہوتا ہے۔

شنم ادير كي تقمول كالصل موضوع تو انسان ہے بیکھیں ان تمام ساتی و فرہی روبوں کے خلاف اعلان بعاوت ہیں جو انسان کو "Subject" کی بچائے"Object"یا ویں، یہ بغادت ہے ہر کتلم و جبر کےخلاف،اک حلاش ، اک جنتونظر آتی ہے ہمیں شغراو نیز کے

2014 050 235

2014 جون 234) ميون 2014

د 'نوحه گر'' طویل اوراس کماب کی آخری نظم باور بقول سعيدا براجيم-" بيج كبول إشتراد في سائنس كورو مانس منا دیا ہے اور اردو زبان کی کم ایکی کے باوصف پہ بات مي جرك يا م اك طويل نقم! بير كويا اك طويل تاريخي انسانی تبذی ارتقانی سنر طے کرتی ہوتی تھم ہے، تخلیق کا تنات کے آعاز سے انسانی تهذی سنر مخلف ادوار میں اس تقم نے رقم کیا ہے۔ بلاشبه شنراد نير كل "مره تطلع تك" ادب کے سنجیدہ تاری کو اپنی جانب مبذول کرنے کی يوري توت رھتي ہے۔

**女女**女 البھی کتابیں پڑھنے کی عادت اردو کی آخری کتاب ..... 🖈 خارگندم ..... 🌣 ونیا گول ہے ..... آواره کرد کی ڈائری..... 🏗 ابن بطوط کے تعاقب میں ..... علتے ہوتو چین کو جلئے ..... 🤄 تگری نگری بھرامسافر..... خطانثاتی کے .... بہتی کے اک کو ہے میں ..... آپ ے کیاردہ .....

الدين كوبهي نظمول كي صورت خراج محسين پيش كيا اس طرح اک اورخوبصورت تقم دمتم اداس کو دیکھ سکتے ہو" سے ملیئے میر" اداس مجلح کی مہل کرن کو کائی ہے اور پھر سنر کرتے کرتے۔ "اداى دوپېركى دحوپكى قاشين تلتى ب" مر محر دن تمام موتا بادر "ادای رات کے کاجل سے دو آکھیں طویا اک اداس دن کوشاعر نے تصویر کر "وى آخرى موت تحى" نظم نبس بلكه انساني تاریخ کی کہانی ہے جب معیشت کے بوجل ہے تلے اندر کا خالص انسان مرکبا ، این لمرح '' کوئی بہاڑ ہے میا" شہرا دنیر کے تحروجس سے ہٹ کر بالکل الگ اک خاص باطنی تجریب و کیفیت ک لکم ہے جیسے خبروشر کے پردے منزاد نیز پر وافتكاف كردي كي "دوآك تحي كمآكي کہیں ہے جور کی تیل جوآ محرآ محم چل بدی تو راسته نقل برا غدا كو يجيم چيوژ كر

می خود کو لے کرچل بردا" ''آ معواں دن'' مجمی اک بے مثال تھم ہے، پیخدائے کن فیکون کے سات وٹوں کی کہائی ہے وہ خالق جو کہتا ہے کہ اس نے اس کا نتات کو سات دنوں میں کلیق کیا اوران سات دنوں کے

'' آخوال دن تو تیرا دن ت**ع**ا تونے مجھے کو پڑھنا يزهركام كمل كيناتخاب کلیق کار جیے کلیق کے یا تال میں جا

"بدن کی حمات میں" سی مجری رومانوی تعمین مجى بين ان تقمول مين جميل اكتفق روح نظرآتي جومحبت مين بمي اپنے مجس وتحير كوڈال كر نتائج اخذ کرتی ہے۔ "میٹھا جموٹ" میں دیکھئے شنم اد نیز کیا کہتے " امارى للكلى إن كوميت نام وى ب

مردرت مب کوہوتی ہے۔ سمی کوچاہنے کی اور کسی سے جائے مى كى آكھ سے تحريف كے دو يول يانے

سی کے ساتھ چلنے کی مکسی کوراہ و کھانے

كرتبا كثنيل إلى تن كفن رابي زمان

مرورت روب مرنی معبت کا! ای طرح "بدن کی حایت میں" بوی بے باک ہے اعتراف وا تلہار کرتے ہیں۔ " تخیل کی بارمنعت سے لکلا خیالی سرایا ميس ب كرجوسو يخ كوحسين ب، چيود او ميس

اور حقیقت تو یک ہے کہ تمام خیال و عالم مثال کی محارت کمڑی تو ای بدن پر ہے۔ " يلاي 1757 م" اك تاريخي والفح كومقيد كرتى لقم مراس كود عين ولفوريش كرنے كا عداز شغراد نیز کااینا ہے۔

"جاننا طاقت مي برلا جُربه چُمْ مُحَرِسه الأكويادها كه بوكما! جيب عم كى طاقت حدول سے بير هائي توظم كامورت مندرين الرآلي" ال مجموع من خالد احمد اور اسلم سراج

سے بی اپنی معنوبیت کوعیاں کر دبی ہے۔ " كَتْرِكاتْ والے كومعلوم بين تجا اینا آپ می سب سے بعاری پھرے جمم كالهُقر كث جائے تورسته بہتر كث جاتا

ومعرون بقركات كاث كے ده روز وشب كاث رما تحا\_" شفراد نیز کی تھموں میں ان کے شعبہ ملازمت کی جھلک" اعرکی جنگ" تھم میں دیمی '' زمین جسم میں درووں کی بارووی سرتکس

اں سمی مولکی صورت فم انز تاہے جو سینے میں اس طرح لكم من "كفن جور" ويلغائن اور" چپ کی جادر" سائی نا انسانی کے خلاف بمر بورآ داز ہیں۔ جب کی جاور جی ان کے اسلوب کے

بعس آغازی سے معنوبت افتیار کر لیتی ہے۔ " حِلْنَا الشِّيخِ إِن الشَّنَّ عَلَى خَامُونَ بِينَ کن بہازوں ش رہتار اے جھے لظم " لفن چور" ساتی قدردن پراک تمرا طنز وان کے خلاف اک ب**خادت ہے اِک ایسے** معاشرے برطنو ہے جومردہ بدن کوتو کفن سے وهانب ديتا ہے مرزئد كى كى عريانى و حاجيے ميں نا کام ہے، لفن چور اک ایبا عنوان ہے جو پہ سوال مرور پيرا كرتا ہے كه كيا ساتي قدروں كايہ استصال والهلام اخلاقیات کی تمارت کوڈ معانے كے مترادف بين خاص طور پرايے معاشر بين جہاں گفن چوری اک مکرد و صنعت میں ڈھل چکی

ای طرح اس مجموع ش" دست شفا"س ردما تنگ لائٹ نظم ہمی ہے اور '' بیٹھا جموٹ'' اور

2014 جون 237

2014 236

 ن د ندگی میں اگر ایک دوست ل گیا تو بہت ہے دول محے تو بہت زیادہ ہیں تین ل بی حبين سكتے۔ O کی محبت نایاب ہے اور دوئی اس اس سے مجمی نایاب ہے۔ کہت ایک جادوہ جو د جود کو تحرز دہ کر دیتی ہے۔ o مجت ایک ایبا آئینہ ہے کہ ذرائ تھیں سے ئوٹ جا تاہے۔ O محبت کالطف محبت کرنے میں ہے۔ ميناز كوژسومرو، رحيم يارخان ٠ صدقه اینے بھائی کو دیکھ کر تو متبسم ہوتا ہے تو ب لوگوں کو نیک کی طرف بلانا اور برال سے رو کنامی صدقہہ۔ کسی بھٹکے کوسیدھا راستہ بتا دینا بھی معدقہ کائٹایا پھروغیرہ کاہٹادینا بھیصدقہ ہے۔ اینے ڈول میں پالی مجر کرایے بھائی کے ڈول میں ڈال دیتا بھی **معرقہ ہے۔** اے دوست تیری دوسی دوی کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف

کی شاعری ہے، جس کا ایک معرعہ آپ لکھتے ہیں

اور دوسرا آپ کا دوست، دوئتی میں وفا کا ہونا

بہت منروری ہے، وفا کے بارے میں شاعرنے

آراء یں، کھلوگ کہتے ہیں دوسی وفا کا نام ہے، پھوکا خیال ہے دوی دحوکا، فریب، نفرت کا نام ہاور پھواسے محبت کے آازو میں تو گئے ہیں۔ محبتون كالكدستداين تمام تررعناني اورخوشبو کئے زندگی کے ساتھ ساتھ چاتا ہے، دوئ روح

ہارون کی اولا و جس سے میں ،ان کے میلے شوہر کا نام كنانه بن الي الحقيق تقاءيه يهلي يبودي تعين\_ زرین اطهر، پیثاور

🖈 علم کے پیالے کواینے ہونٹوں سے نگالو جوں جول علم کے قطرے تمہارے جسم میں مینچیں گے تمہارے دل و دماغ روتن ہو جا غیں گے یہ تی وہ روشنی ہو کی جو مہیں منزل مقصودتك ببنجائ كي ومونثر ومونثر كر تاریلی کوعلم کی روشی سے روش کرو یا کہتان كوشع علم سے جكماؤر 🖈 سب سے اچھا کام وہ ہے جو دومروں کے ك كياجائـ

 ملے کودوہروں تک پہنچانا بھی نیل ہے۔ 🖈 جو محص علم کو پھیلا تاہے وہ صدقہ دیتا ہے۔ 🖈 جو محص اخلاق سے محروم ہے وہ انچھا مسلمان

عظمت كي ما مي احسان کروخواہ ناشکرے پر کیونکہ وہ میزان میں شکر برزار کے احسان سے عاری ہے۔ (حفرت عليَّ) نظر اس وقت تک یاک ہے جب تک

ا تفالی نه جائے۔ ( یوعلی سینا )

3 کامیانی کا زینہ ناکامیوں کی بہت ی سٹرھیوں سے بنمآ ہے۔ (ارسطو)

4 اس چھولی می دنیا میں نفرتوں سے بجواس کے کہ زعر کی کم بلکہ بہت کم ہے۔ (ستراط) 5 مصيبت من آرام كى تلاش مصيبت كواور برها

دی ہے۔( حضرت امام بعفر صادق)

سہاس کل ،رحیم یارخان باتول سے خوشبوآئے

یں، آپ بہت تی اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ (5) حفرت زينب بنت خزيمية" ـ آپ بهت تخي ادرنهایت عبادت گزارخاتون میس،آپ غریبوں ک مال کے نام نے بھی مشہور تھیں، آپ کے يبلي شو مركانا م عبدالله بن مجمل تما\_

(6) دعرت ام سلم . آپ كى سخاوت كايد عالم تفاكه بمى كن غريب حماج كوخال باته ندلوناتين، آب کے پہلے شو ہر کانام ابوسلیہ تھا۔

( 7) مفرت زین بنت بخل کے آپ بہت بالدارغاتون مين آپ كايبلا نكاح حفرت زير ہے ہوا تھا، پر دے کا پہلے پہل حکم ان کی شادی پر

(8) حفرت أم حبيبية بهجرت مدينه من بيرجي شال میں اور حبشہ کی تھیں ، حبشہ کے با دشاہ نجاتی نے لفرانی سے مسلمان ہونے کے بعد آپ کو نبی كريم ملى الله عليه وآله وحكم كے لئے بيام ويا اور آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے قبول کرنے پر نکاح کا بندوبست بھی خودنجاتی نے کیا۔

(9) حفرت جويرية بيدايك لزاني من جو (ين معطلق کی کڑال کے نام سے مشہورہے) میں قید ہوکرآئی میں،حفرت جوریہ کے سلے شوہر کانام . مسائع بن مغوان تعاب

(10) حفرت ميونة :-ان كي يبلي شوهر كانام

(11) حفرت مغيظ بيايك لرائي من قيد موكر آئی تھیں اور ایک محالی کے جھے میں دی گئی تھیں، حضرت محمملی الله علیه وآله وملم نے ان ہے مول کے کر آزاد کر دیا ادر مجر نکاح فر مایا، بید حفزت

فرمان رسول نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد

"الوكوا ميرى مثال الى ب كدايك حص نے آگ جلائی اور جب آس یاس کا ماحول آگ کی روشیٰ سے جک افغا تو کیڑے یہ تھے اس پر گرنے کی اور وہ محص بوری قوت سے ان کیڑوں پٹنگوں کوروک دیتا ہے لیکن پٹنکے ہیں کہ اس کی کوشش نا کام منائے دے رہے ہیں اور آگ میں تھے ہدرے ہیں،ای طرح میں مہیں كرسے پكر پكركراك سےدوك رہا ہول اورتم

(2) حفرت مودةً - بيجي ني كريم صلى الله عليه وآلدومکم کی زوجہ ہیں،آپ کے پہلے شوہر کانام سكران بن عمرونها بـ

(3) حفزت عا نَشْرً \_ آب حفزت ابو بكر مهر الله كى بنى بن ،حفرت محملى الله عليه وآله وسلم س نکاح کے وقت آپ کنواری تھیں اور ازواج مطہرات میں سب ہے کم عمر بھی آپ ہی تھیں۔ (4) حفرت هفه أ-آب حفرت عراكي بني

2014 (239)

حيدا (238) جون 2014

ہو کہ آگ میں کرے برارہے ہو۔'' فرح راؤ، کینٹ حرب راو، یه حضرت محطیقه کی از واج مطهرات (1) حفرت خدیج بروسول اکرم کی سب سے میلی بیوی ہیں ، نکاح کے وقت آپ کی عمر میالیس يرس جبكه نبي كريم صلى الله عليه دآله وسلم كي عمر مبارک چیس برس تھی۔



ہم بھی اتریں کے تیرے دل یہ وی کی صورت

گاں کی کہتی میں عہد یقین کی صورت

ہم نے جن سے پیار کیا اور جن کے ناز اٹھائے

ان لوگول نے شیشے کمریر پھر بی برسائے

ساس كل ---- رحيم يارخان

جیب سے اترا ہے وہ آسیب کی مانند جھ میں

جوگی بن کر ہیں گئی خواہشیں محو رقصال

بوھے بی آ رہے ہیں مجر کسی طوفان کی صورت

لگا کری یہ دم لیں مے شکانے آشیاں مرا

بہت سا کولہ و بارور بھی ہمراہ لائے ہیں

بطے ہیں چھر یاروں جلانے آشیان میرا

خودی کے ساتھ زعرہ ہون ابھی تک اس لئے بارو

کسی کو بھی میرا یہ باعثین اچھا نہیں لگتا

كرس كے موسم كل ميں جمن زاردل كو ديرانے

چن والوں کو شاید اب چن اچھا مہیں لگتا

مهناز کور سومرو . --- رقيم يارخان

مجھے اس کا عم تہیں کہ بدل می زمانہ

میری زعر کی تم سے ہے مہیں تم بدل نہ جاتا

بڑا تھن ہے راستہ جو آ سکو تو ساتھ دو

یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو زر ساطیر ----برے فریب کھاؤ کے برے ستم اٹھاؤ کے دل کی ملیوں کے سجی راستے ازیرا ہیں جمیں یہ عمر کا ساتھ ہے نباہ سکو تو ساتھ دو اک ذرا نظر کی چوکھٹ سے برے آئے دے ہم تیرے ہام ہو لکھ دیں مے زعرگائی اجر بس وہ اک لحد اظہار وفا آنے دے

لے وہ زخم کہ کوشش سے بھی چھیا شہ سکے کہ اب کے سال تو جرآ بھی مشکرا نہ سکھے يهال تو لوگ عجيب نفرتول مين زعره بين ہمیں تو بیار کے کمنے بھی راس آ نہ سکے رابعهامهم ---- رحيم يارخان ورد انعام میں مجٹا ہے تیری یادوں نے ڈویتے ول کو دیا جب جھی سہارا ہم نے

پھ بات ہے تیری باتوں میں یہ بات کہاں تک آ کیجی ہم دل سے کئے دل ہم سے خیا یہ بات کہاں تک آ پیکی

بجمعي سائبال ينه تعالبم بممي كهكشال تعي قدم قدم بھی بےمکان بھی لامکان میری آدی عرکز دلی اسے یا لیا اسے کو دیا جی ہس دیا جی رودیا یوی محضر ہے یہ داستاں میری آدهی عمر کر رکئی ائے خامہ خامان رکل وقت دعا نے امت پہ تیری آ کے عجب واتت رہڑا ہے

غامتی جم ہے جب منہ میں زبان ہو ایمر کھ نہ کہنا جی ہے ظالم کی حمامت کرنا معائب میں الجو كر مسكرانا ميرى فطرت ہے مجھے باکامیوں پر اٹنک برسانا نہیں آتا

""اب دنیا میں وہ بہترین کروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت وصلاح کے لئے میدان میں لایا حمیاءتم نیل کاحكم دیتے ہو، بدی سے رو کتے ہو

ا قامت دین کا بیکام بی تحریک اسلای کا مقصد وجود اور فرض مقبی ہے میں رضائے الی کا ذر بعدادر حصول جنت كا ضامن ب،اس مقصدكي تذكير، مخلف اعداز سے، جس كى تقصيل مارے لشريكم مل موجود ببروقت موني وين والي

1 ہررات کے بعد دن ضرور طلوع ہوتا ہے اور جوراب مبرے کزاری جائے اس کی محربہت

2 انسان کو بادصا کی طرح ہونا جاہے کہ ہر کوئی اس کے آنے کا انظار کرنے۔ 3 بارش جیتے کی جلد کو بھوعتی ہے مراس کے

4 الثااد نجامت ازو كهرورج كي كرم شعاعيس مہیں بکھلا دیں اور تم ایک بے جان شے کی نانقدز مین برآ کرد\_

اورالله برايمان ركھتے ہو۔"

وت راشدرین مظفر گره

مسين ہوتی ہے۔

وهي بين وهوسكتي.

5 ۔ ولیوڑھی بر جراغ اس والت تک روش رکھو جب تک کھرکے سارے افراد والی نہ آ

6 اعماداس يرمركانم بيجوس كاذب يس عي روی کے اصاب سے چیجانے لگاہے۔ 7 یار یوں میں بری باری دل کی ہے اور دل بار بول میں سب سے بڑی دل آ زاری ہے۔ رابعه سعيد، كاموتلي

کیا خوب کہا ہے۔ خلوص دل ہی جیس ربط باہمی کے لئے وفا بھی شرط ہے اے دوست دوئق کے لئے اس دنیا کا ہراصول ہے کہ ہری چیز اچی معلوم ہویی ہے، مر دوسی جھٹی برانی ہو کی اتن ہی یائدار ہو کی سیا دوست وی ہوتا ہے جو دوسرے دوست کواس کی برائیوں سے آگاہ کرتاہے، دوتی ایک نازک پھول ہے جے بداعبادی کی ذراس کری جی مرجعادی ہے،ایا کا کی کایرت ہے جو

ذراس محیس سے چور ہو جاتا ہے اس کئے خکوص

دوئی کی شرط اول ہے۔ آسپیرز بیر، عارف والا محن حمن خوشبو

🖈 جس دروازے سے شک اندر آیا ہے محبت اور اعماد اس دروازے سے باہرنگل جاتے

🖈 ياريول من برى يارى دل كى سےاور دل کی بیاریوں میں برسی بیاری دل آزاری

🖈 انسان کو بادصا کی طرح ہونا جاہے کہ ہرکوئی اس کے آنے کا انظار کرے۔

🖈 اتنااونها مت اژو که مورج کی کرم شعایس تمہیں بچھلا دیں اورتم ایک بے جان شے کی مانندز مین برآ گرو۔

🖈 انسان اتنا غلانہیں جتنی ان کی سوچ اور روية علط بيل-

🖈 بارش چیتے کی جلد کو بھوسکتی ہے محراس کے د هياس وهوسلتي\_

المرول کے تیز جلانے کے بعد ول جوئی كرنے سے كوئى فائدہ كيس موتا نہ خود كونہ دديرول كو\_

2014-050 (241)

عند 2014 مون 2014 منسا (240) جون 2014

وقت سے پہلے جراغ اپنے بجھائے ہم نے بلوشہ خان ۔۔۔ جارم دہ خوابوں کے جزیروں میں الر آتے ہیں اکثر وو لوگ کہ اب جن سے ملاقات بھی کم ہے

ال کے اس محص سے میں لاک خموشی سے چلوں بول اسمتی ہے نظر یاؤں کی یائل کی طرح

یہ اور بات ہے تھک بار کے وہ سویا ہے جو تم طو سے مجریس ریجے بھی وے کا وہ عمیراحمہ --- ساہوال بس ایک تیرے چھڑنے کی دیر تھی سن کے آگیا لحول میں کرب معدیوں کا

د کموں کی رت کا وہ پھیلا ہے کرب موچوں میں كر سكھ رتوں ميں مجى بيدول اداس رہنا ہے

ہے ایک عمر سے جاری یہ رحجوں کا سنر ہاری آتھوں میں نیندوں کا والقبہ نہ رہا الأمبرضوان --- يعل آماد اے دوست میرے مرف محبت کی داد دیے ہے دل کی چوٹ لب یہ جسم کی ہولی

یے کار جاہتوں کے تقدی میں وہ مجھے کھ نہ ہوا تو ہدیہ تھالی وے کیا بخثا ہے تحوروں نے سمجھنے کا حوصلہ ہر حادثہ خیال کو مجرائی دے میا

جانے کیا بات می اس روز کونی ور نہ کھلا عمر مسافر تھا اور الیا کہ ٹھکانہ جا ہے اساء امجد --- الاجور اپنی جاہت میں خود کو کئ خط لکھے ان کو کمولا پڑھا تہہ کیا رکھ دیا

اب تو دنیا نہ کے کی شکایت کی تھی میں مجھ لوں کا میں نے اک انسال کے عوثی اک بے جان ستارے سے محبت کی تھی

میرے کلم سے لکسی کئیں ب نہ میری زبال سے ادا ہوتی ہیں جو نظر نے کہنے کی بات ہے کمی حرف نہیں نہ سائے گی

کوئی پیول چتا ہے کس طرح کوئی ڈھول ہوتا ہے کس طرح تو رِقت کی بات مجھے زعرگی ہی جائے گی فرح راؤ --- کینٹ لاہور آ تھوں میں رہا دل میں اثر کر سیل دیکھا کتتی کے سافر نے سمندر مہیں دیکھا پھر کہتا ہے تھے میرا جاہئے والا اکثر مِن موم ہوں اس نے جھے خچو کر مبین دیکھا

حاصل زعرگی عشق وہ ایک لمحہ ہے عمر بحر جو بھی حاصل کہیں ہونے یاتا

یہ اعتبار ضا ہے نہ اعتاد خودی کھلا ہوا ہے عجب زہر سا فضاؤل میں یہ کیا سم ہے کہ اک شہر میں رہیتے ہوئے نہ تم طو بھی ہم سے نہ ہم دکھائی دیں جادیدعلی \_\_\_\_ ریت میں مجول اے دحوب میں جا کی شنڈک دشت احساس میں مچھیلا تیری یادوں کا گلال

ول داغ داغ ہے تو بہاروں کا کیا تصور دھوکا فصیل رنگ یہ خود ہو حمیا ہمیں

قافلہ جیے اجالوں کا مینی اڑے کا

و یادگار بل مارے سنگ کررے میں بھی تو سی موڑ پر ہم حمیس یاد آئیں تھے۔ اچھا لگنا نہیں 'جھا کو ہم نام تیرا کوئی تھھ سا ہو تو نام بھی تھھ سا رکھے

بیٹھے سوچے ہیں کر کھے یاد کیس آتا جانے کب سے آباد تو دل کے تر میں ہے کوئی تصویر نہ ایمری تیری تصویر کے بعد ذہن خال می رہا کاسہ سائل کی طرح حامین --- کراچی مجمل ک انی طبیعت ہے ذرا کی بات پر ذبن میں الفاظ جم جاتے ہیں کائی کی طرح

جانے کیوں سے گماں رہا ہے کہ وہ نظر آئے گا سرراہ چلتے وقت خِدا کھ دے کا اسے میری قسمت میں کسی تعولیت کی کمڑی میں شام ڈھلتے وقت

مس طرح مجھے ہوتا گماں ترک وفا کا آواز میں مخبراؤ تھا کیج میں روانی بہت کم لوگ واقف ہیں بحن آثار کھول سے جے محبوں کرتے ہیں اے لکھا جیس جاتا رضوانه گور بحد الا مورم مو لا كه كونى شور مجاتا بوا موسم دل چپ ہو تو باہر کی فضا کھے نہیں کہتی

شعور اب تک ای شے کی کی ہے دعی جو جانبے تھا جاہیے ہے

جنگول میں شام اتری خون میں ذات قدیم ول نے اس کے بعد انہونی کا ڈر رکھا میں محمد نیدی --- حافظ آباد یہ تیرا عزم سفر سے میرے ہونڈل کا سکوت

خطہ ارضی کو خود جنت بنا کتے ہیں ہم دلولہ دل میں امتکوں کا اگر پیدا کریں محرسعيدنوني ---- عارف والا شعلدسن سے جل جائے نہ چرے کا نتاب ایے رخمار سے پردے کو ہٹائے رکھنا

چرہ ہر صورت کو اٹی شکل میں ڈھال کیا ہے شركة تيول سے باني سارے من تكال كيا ہے اب تو شایدد که و فاس کر بھی میرا دل نه دھڑ کا یاد کا جھونکا بھراس بھول میں خوشبو ڈال گیا ہے

فراق یار کے کھے گزر ی جائیں گے لا على على الله على عامي على تو میرے حال بریثان کا چھ خیال نہ کر جوزهم تو نے لگائے ہیں بحر عی جامیں کے نعمه معدلقي ---- باوليندي سے دد داول کی میت کھالی ہے پیٹانی پہ میرا بھی نام الکمنا ہے مہندی میں ہجاں تیرا نام لکمنا ہے

وہ داستان محبت کرنے کے بیاب ہنر جانتا تھا اس کے لوگ آج اسے بڑا کہائی کو مانے ہیں۔

کل تو کی ہے کہ رہا تھا بوا بہت خلک ہے آج دوست منجم كب معلوم أوا تما كه شافل ای میں میرے چند آنسو بھی میں عمیرہ صدیق ۔۔۔۔ مراقی اوراق بریثان کے شعلوں کے دیکئے سے میولوں کے ممکنے سے جانوں کے جہلنے سے ذہن کے گلتاں میں یہ بات ہے آلی شاید کہ بادمیا نے کی ہے آگرائی

2014 050 (242)

2014 عدن 243)

بوی بہت تیزی سے گاؤی چلا ری می شوہرنے اس سے کہا۔ "تم جزى سے كائى كومورتى بوتو جھے بہت ڈرلکا ہے۔'' بیوی نے منت ہوئے کیا۔ "اس میں ڈرنے کی کیابات ہے تم بھی موڑ يرميري طرح أتكعين بندكرليا كروبه عفت على ، سر كودها اک ماحب این دوست کے سامنے اٹی بیکم کے خلانی دل کی مجڑاس نکال رہے تھے۔ · ' بھی بھی اس کی اورٹ پٹا تک یا تیس من کر میرا دل جابتا ہے کہ اے اٹھا کر اوپر کی منزل سے نیچ کھینک دول، مرمصیبت سے کہ میں دوست نے کھا۔ "يقىينااس كاوزن زياده مو**گا**ـ" ان ماحب نے چر کرکھا۔ ''سوچهٔا هول اگر وه چه کنی تو میرا کیا هو فرح راؤ، كينٺ ا آرات کے ریڈیو کی باریک می سونی رات ک تاریل میں بزاروں میل دوری آواز آپ تک پہنچاستی ہے اور آکر سارتی کے مطعے سرسمندروں، بہاڑوں، محراؤں، دریاؤں اور برشورشروں سے 

آتا كەغدانجى تو آپ كى دعائن سكتا ہے۔

بلوشه خان، حا رسده احازت

بستائع ہے ایک آدی این گدھے کو نہلا رہا تھا، دوس بے نے یو جھا۔ ''ارے بھئی آج گدھے کوئس خوثی میں '' آج گرھے کی شادی ہے۔'' دوس نے کھا۔ "جمیں اس خوشی میں کیا کھلاؤ کے؟" " جودولها كهائة كاوى ثم بهي كمالينا -" راشدترین مظفر کڑھ

سجال رات اعر هری ہے سكييال بمي بتمري بين بس کی اک تیری ہے

تواك ايبالليراب میرے دل میں تقبراہے اعتبار بھی بس تیراہے

آمنه خالد، ملمان

شادی کے بعد میاں بوی ایک محت افزا پہاڑی مقام پرہنی مون پر گئے تو ہوکل کے منتجر نے نام یو چھے بغیر اندراج کرلیا بیدد کھے کر ہوی حران روكى اور كينے كى -"منتجر صاحب! آپ کومیرے شوہر کا نام كيے معلوم ہے؟" "آپ کے شوہر ہرسال ہارے ہول میں ہنی مون مناتے ہیں۔'' مبنازكوژسومرو،رحيم يارخان

الك كالل تحق كمان من آك لك كل، اوک بچانے دوڑ برلین دہ مزے سے بیٹھارہا، اس پرایک مخص نے کہا۔ تعجب بتهاري كمرين آك لكمني ہےاورتم آرام سے بیٹھے ہو۔" كالك آدى نے اطمينان سے كہا۔ " آرام سے کہاں بیٹا ہوں بارش کے لتے دعا کررہا ہوں۔"

" آپ اجھے ہو جائیں کے لین مجمع میں مانے سے روز کھے۔" ''لکین میں اینے پیشے سے مجبور ہوں۔'' استاد کلاس کو بیل کے بارے میں پڑھا رہا

'' فرض كروكه بش يقلمه كا بثن آن كرول اور يُكُمانه حِلْية ال كاكيا مطلب موا؟" "بيكرآب في كل كابل ادائيس كيا-" شاگردنے معقومیت سے جواب دیا۔ آسيذبير، عارف والا

ایک دیہاتی مخص نے اپنے دوست سے " چلوپارشری سرکرے آتے ہیں؟" " بنبيل من ايك بارشر كميا تفاليكن اب دوباره تيل جادَل كاي

و کروں بھلاالی کیابات ہوگئ؟" " تشهر میں جگہ جلہ جو ہدایات کلیمی ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، چھپلی بار میں شركيا تو ايك جكه تحرير تها، "يهال مت تمو كية" بجمح مجبوراً وہال تھو کنا پڑا ، آ کے بڑھا تو لکھا ہوا تھا 'ردی کاغذاس میں ڈالئے'' میں نے سڑک سے ردی کاغذ اٹھا کرڈال دیئے" ایک اور جگہ آکھا ہوا تما" رفنار جاليس كمل بي محنيه "ابتم ي بنادُ مجھ جیما بوڑھا آ دی ا تا تیز کیسے دوڑ سکتا ہے مرتا کیا شہرتا میں نے دوڑ لگا دی اور پھر شہر جانے سے

دمثاحید، کینٹ

خطاتو ہوگئی پڑآپ نے بھی ورای بات پرڈائابہت ہے كلافتنكوف سيقومت ذراؤ جمحے تو ایک ہی جا مُنابہت ہے سباس كل، رحيم يارخان

2014 (244)



فرواز بیر: کی وائزی سے خوبصورت تقم بھی جوآ ؤ وير ے كرے ى سب كما بيس الث مليث كرالاس كرنا مرى يرانى ى ۋائرى ش ورق ورق بدلکھاہے · ! rotos تواس حقیقت کی آگھی ہ<u>ے</u> يقين ركمنا كهخوا مثول كو جویںنے حرفوں میں ڈھال رکھا محبتول مين كمال ركما حمهیں اجازت ہے مريد دنول كي سب محف وواجر كمحول كيفش سارك جولكم حكا مول حلاکے رکھ دو، یا محالہ ڈالو مہیں ہے تن ہے میں آخری حرف وقت آخر جولكور بابول مرى نكابول كے زردا نسو کوائل دیں کے کہ میں نے منی اذ تول سے بدون كزارك ممرحقيقت تؤبيب جانال كه ميري حابت كوتم محى بالكل سجونه يائي

عا كنشرتمس: كى ۋائرى سے ايك غزل حمیت اک ادحورا کما خواب ہے جونہ وکھا تو نصب ہے جو دکھ گیا تو کمال ہے میبت اک الوکھا سا کھیل ہے كرياليا تو مح موتى جونه يا تحكي تو زوال ہے محبت اک ادھوری کی بات ہے جوند كهر سكية وادب من مرف كرجو كهددياتو مجال ب محبت اک ادموری پرسات ہے جو جوری کی تو کی رہی جورک کی تو مثال ہے مجت اگ الوکھا اما طلعم ہے جو طاری ہوا تو یوں ہوا مزار یار یہ دھمال ہے ابيها حيدر: ك وارك ايكهم مهيں جاناں اجازت ہے کیان تاریک را ہول پر مطن ي خود مي<u>ن يا</u> و تو ائد ميرول نے بھي ول ووب جائے تو مير ع جلتے ہوئے محول مير يري كزيال باتعول سي جهزا كائ باتعول كو ففا كالمستى سے تم نے كيتوں كوچن لينا حسيس ملكوں كى نوكرل ير نئے كچھ خواب بن كيما کونی کر ہو چھے لے میراتواس سے و کرمت کرنا میرے جیون کی جلتی وہ پہرے بے غرض ہوکر تم ائي جائد في راتول مين جكنو ما لتح رمنا میری تنبائیوں کی وحشوں کی فکر مت کرنا مہیں بہمی اجازت ہے میری ہریا دکوول سے کھر چنا اور منادینا كه جب جا بو بعلا وينا مراتی گزارش ہے أكرابيانه موجانال

ول کے جذبے ہار مائے جمیں اورعقل كافليقه نبيله نتمان بكلبرك لامور وقت مختلف لوكون كانظرين الله وقت كو يتي سے مت بكرو، اسے آگے سے روک کراس پر قابو یانے کی کوشش کرو۔ 🖈 ونت خام مسالے کی ما ندہے جس ہے آپ جو بجمه حاين بناسكة بين (الم فزاليّ) وقت ایک ایک زمین ہے جس میں محنت کیے بغير كي بدانبيل بوتاء الرمحنت كي جائة یہ زمین چل ویق ہے اور بیکار چھوڑ وی جائے تو اس میں خار وار جھاڑیاں آگ آنی میں۔(افلاطون) 🖈 وفت ضائع كرية وفت اس بات كاخيال رهیں کہ دفت بھی آپ کو منالع کر رہا ہے۔ (ارسطو) 🖈 وقت رونی کے گالوں کی مانتد عقل و حکمت کے چرفے میں کات کراس کے میتی یارچہ جات بنا او ورند جالت كى آئدهيان اس ا (اگر دور پھینک ویں کی۔ (فی) غورٹ) 🖈 وقت وولت کی مانند ہے جس کا اسراف واجب تميس بإدر كهوتم وولت كماسكته مووفت میں اضافہ میں کر سکتے۔ (فرین کلین) 🖈 آپ مسر در ہوں یامغموم تکلیف اور مصیبت سے نکتے کا واحد طریقہ بی ہے کہ آپ کے ياس وقت شهو- (نيولين بونا يأرث)

کی بیس کے انہوں کی بیس کی میں تم تنہا ہوں ؟
کیا میں اندر آسکا ہوں؟

اقتباس
افتباس
افتباس
میراهم، مابیوال
مین ناشته مین نفیات، دو پیر کھانے مین
نفیات، او نکھنے مین نفیات، توسیکنے مین نفیات،
او ہوکیا تمہارے ملک میں اس مضمون سے زیادہ
ولچی کی جاری ہے، افیانوں سے لے کر کورتی
تک نفیات میں ہوگی ہے، کورکن کھووتے
کھود ہے سوج میں کم ہوجاتا ہے کہ آخر کورتوں
نے اس پیٹے کو کول نہیں انہایا، بچھ میں نیس آتا تو
قیر ادھوری چھوڑ کر یو نیورشی کی راہ لیتا ہے،
ونیورشی ہاں یو نیورشی اور وہاں سے فرائڈ فرائڈ
وزیادہ تندی سے کورکن میں معروف ہوجاتا ہے۔
کا نعرہ لگاتا ہوا والی آتا ہے اور پہلے سے بھی
زیادہ تندی سے کورکن میں معروف ہوجاتا ہے۔

زیادہ تندی سے کورکن میں معروف ہوجاتا ہے۔

چانگر ائی روشی پورے آسان پر کھیلا دیتا ہے دل کے داخ مرف مرف اپنے سینے تک محدود رکھتا ہے

یہ جذبے سرکش ہیں، یاغی ہیں تو ژدیں گے دیواریں رہتے کی ک

 $^{\diamond}$ 

مهناز فأطمه وخوشاب

2014 000 246

2014 مون 247

میری زندگی میری برخوشی تم عی تو ہو ساس كل: كا دُارَى عاكد غزل ب مجمی تو خط کا جواب قربتوں سے نہال کرنا پھر دوراول کے وہ بے وفائی میں باوفا کوئی تو اس کو خطاب وہ لاکھ وغمن جال تم نہ دشمنوں سا جواب وہ سنگ ہاتھوں میں لے کے تب مجمی اس کو گلاب وینا نفرتول کے این تھرے ائیں طابتوں کے سراب مہیں آسال ہے خواب آنکھوں کو خواب دینا فریحدا قبال: کا ڈائزی سے ایک فزل حیری یادی سنبال رکھتے تم تو سے بھی کمال رکھتے تم جي اپ عرون پ خود کو ہم لازوال رکھتے ان کے بارے میں سے سارے کہ وہ موزنی جلیسی حال رکھتے ہیں سال میں جاہے جار دن عی سمی ربط ان سے بحال رکھتے ہیں آزیاؤ تم اینی نفرت کو ہم محبت کی وجوال رکھتے ہیں آئج لمنے وہ آئیں کے فرحان موت کو کل په تال رکھتے

\*\*\*

رابعدالم : ك وارى الكلم اذبنول كحتمنا متشتر ميري ركون مين وہ بڑی محیت سے بوچھتا ہے تهاري آنگھوں کو کیا ہواہے؟ عا نشرعیاس: کاڈائری سے ایک لقم مِن زعر كي كي اواس وسعتول مِن الجه منيا مول مِن لحد لحد بلحر عميا مون مر البويس شفي جانے كى اك خواہش ى اكرى ہرایک تمنا سلک ری ہے مهمين شريك سنربنالول ليكن مين دنيا كوجانيا ہول کے میری موجیس فقیقوں کے لہوسمندر میں نہا چی ہے مين سوچڙا بول تر مارے خواب رسيمي مين تؤميرا كهدررفاقتول كا بجرم لبيس بحى شدركه سكيكا مہناز کوڑ: کی ڈائزی سے ایک لقم تنهائی میں جس کی خاطرروئے ووحسين يادتم عي توجو محفل میں ہنے جس کی خاطر وه خوبصورت بات تم عی تو ہو جس کے پیچھے بھا گے عمر بحر وه حسین خواب شهی بی اتو مو جن خوا ہش کے گئے بھلکے در بدر وه دلفريب تعبيرتم عي تو مو كيا كبول تم ميرے لئے كيا ہو

ير بدل كى ۋورى تقام كە ين على بل صراط ير مرااس إس الدهراب ہرجانب سایہ تیراہے ومحص فجرنه اردكروكي آتكمول مين بيتمي تتليال وروكي میری سانج سوئی شام دے آتو بھی ول کی دوری تھام لے توبدل دے رنگ جدائیوں کے آمکن کے کہتے بنك ميرے كزاردے سحرش خان: کی ڈائزی سے خوبصورت کھم اک اوال کرے میں دات کے اعربیرے میں سورج کے دریجول میں یا دیے جمر وکوں میں اک دیاساجھاہے سوچتاہوں کس طرح اس نے زعرگانی کو د کھ بھری کہائی کو معتربتایاہے محضر بناياب مجرتمام سوچول کی كرچيال سمث سي فاصلول میں بٹ سنی اس کے تو کہتا ہوں بارے جدائی میں فنا كاشوق بياتو پھر مے کتی ضروری ہے خود تشی ضروری ہے يقناي خوف يوقو چر بمی کی کیا جات پیر اعتبارمت كرنأ

يمي كهون كا ، مری صدافت ای ش ہے مجھے محبت شہما ہے ہے 👊 نوميەوقاص: كى دائرى سےايك غزل چھوڑ کر بچھ کو گیا وہ بھی کہ جس پر مان تھا کیول ملیں کہتے ہواس کو وہ تو اک مہمان تھا وہ تو شہرت کے حوالے سے تھا جاتم طائی سا لوش اس آدی کو کس قدر آسان تھا کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو سب کی ساجعی ہوتی ہیں 🥥 جس نے مسلی ہیں ری کلیاں وہ ایک شیطان تھا كس لت يحرفى بصحراول من بل كمانى مولى ا وحوب جو دیے کر عمیاً تھھ کو وہ سائیان تھا ول سے کیے گھر کو وہ اِٹھکوں کی بارش دے گیا جومیرا ول تھا میری آئیسیں تھا میری جان تھا لے گیا جذبوں کی ہوتی اور دعا وے کر گیا روتی ہے اس کے لئے کیوں وہ تو اک ناوان تھا روح میں خاتم سکول کا اک خزانیہ آ گیا ہا ہے ہے جس کا تیرے دل پر وہ اک قرآن تھا فرح ظفر: کا ڈائری سے خوبصورے عزل في رستول يه چلنا طابتا مول ہوا کا رخ بدلنا جاہنا ہول نه کرو مجھ ہے اندھیروں کو مسلط يل سورج يهول لكانا طابتا مول کی کے تجربوں کا کیا مجروسہ میں خود کو تو بدل سکتا تہیں ہوں خود کو بدلنا جابتا ہوں كو بدلنا جابتا بول لباده مر محولول بي جلنا جاہنا ہول من بول فيفان لفظول كا سمندر فزانول كو اگلنا جاہنا ہوں بهول بمبهم: كا دُارُى سے أيك للم

2014 050 249

2014 050 248

سجایا جا آئے کہ اس کا آخری وقت قریب ہو آے میں کھڑا کر ویں یا پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان بتا ویں۔ ان دونوں میں سے آپ کون سی سیٹ لیما ج مِن و كرك ميم كاكتان بنابيند كرول كا کیونکہ الکشن میں کھڑے ہو کر جو تمہمارے ساتھ مناز كونر سومرد مست رحيم يارخال س: عين غين جي آواب محبت؟ س محبت میں ول ای کی جلتی ہے وہاغ کیوں ج: أكر واغ كى جلتى موتى توتم ايسے سوال نه س: وه نه دُاکٹر ہو' نه انجینئر ہو' نه وکیل ہو وه تو

مکردلهن کواس ظرح سجاناکیا ظاہر کر ماہے؟ ج: كه دو ليح كاونت قريب ي-س عین غین جی میری ساس مجھے اس واسطے اپنا بیٹا نمیں سمجھنیں کو نکہ بھر میں ان کی بیٹی کا بھائی لكون كالميزاس كاكوني عل بماية؟ ج: تم بھی اپی ساس کو ماں نہ سمجھناو کر نہ ان کی بنی تمهاری بمن نکے گی-ی لگاہے برھانے نے آپ کے جواب دیے کی سکت پر قبضہ جمالیا ہے اگر ایسا ہے تو فکر کرنے کی کوئی ضرورتِ نہیں ہم مرکئے ہیں کیا؟ ج: اس کی تو فکر ہے۔ س کیتے ہیں کہ کسی کو ذلیل کرنا ہو تواہے الکشن يند كريس كے؟ (صرف اني بات كرلى ہے) ہوا ہے اس کے بعد تومیری توب-ج: انسان مو-س: من جب بهي باتي كرتي مون وه بنسنا شروع كروي إن تأمل كول؟

ج: تم باتم بى الى كرتى موكه-

4 4 4

ساجد عباس اعوان ---- حافظ آبادشی س: مىفرعېدالله ايك برت بعد اس تحفل مې عاضر موں کیا اجار ہیں کیے رے اتاعرصہ کیا بھی

حاری یاد آئی؟ ج: دوباره خوش آمدید- ساجار سننے میں تو ٹی دی

ی: تمهاری سوال یه سوال کرنے کی عادت ند کی میچیلی یار آمنیه کاظمی نے بوچھادنیا تمہس اس موڑ یہ لے آئے کی تہارا جواب تھائس موڑیر جواب ديا كروسوال نه كياكرو؟

ج: سيم آمنه كاظمى كى طرف سے كيول بوجھ رے ہو کسی ---؟

س: میری روح کی دهرتی پر بی د کھوں کی فصل

ج: وهرتی پر جس کا ج بوؤ کے وای فصل اگے

س: اجازت والے بھی کوں اکثر بھول جاتے

ج: اگر بھولیں نہ توان کاجیناحرام ہوجائے۔ محرسعید نوئی ۔۔۔۔ عارف والا

س: سپلومسٹر عین غین ملل دونوں ہاتھ سے مجتی ہے ایک ہاتھ سے کول سیں؟

ج: ایک ہاتھ سے بھی بج عتی ہے ذرا ہاتھ زورو ہے اینے منہ پر تو مارو۔

ى: الب مفرعورت بيك كمتى ب" ككيال وے و کھ و کھرے"؟

ج: جب كوئي تم جيسائك باته سے مال بجانے ی کوشش کر آہے۔

س: ارے ول دے جانی تاراض مو کئے مون

متنوں مکن تے فیرمیں پوچھاں؟ ج: من نے ناراض کون ہونا ہے گالی تو تم نے

عارف والأ رانامح بتزاد س: عين غين جي قرباني كے جانور كو تو اس كيے

ے وگرنہ نعنول ہے۔ ڈاکٹرواجہ ملیرا س: عظمندی اور بیو تونی میں کتنافاصلہ ہے؟ جن برین کمیہ ج: بہت ہے۔ س: مجھی کی دن برے مجھی کی راتمں۔ آپ کاکیا ج: نیک خیال ہے۔ رابعہ اسلم بیکن کی روح سے بتا کل تو لنڈے سے بتا کل تو لنڈے بازار کی طرف کیوں جارہاتھا؟ ج: ما تكل جيلن مر كماسيد؟ الجما بمس تو معلوم ہی شیس تھا۔ س: المئے نولی ناراض تو مت ہو بات سنو نجانے كول م برا ان اي ات الله مو؟ ج: للا ب كرنولى كاخط تم نے علمى سے مجھے بھیج دیا ہے دیے یہ ٹولی مہیں اپنا کوں لگتا ہے میں ثم بھی تو۔۔۔۔؟ س: انى أيك تصور لفافي من ركه كر بجواود؟ ج: نصور کاکیارناے؟ س: سن و باورى أكد واليا .... بهلاكما؟ ج: آگے بورا گانان لو۔ س: میراشغور بملائمیں ہے لفظوں ہے؟ ج: رحيم يار خال بهت دورب كياكرول-ميراانور \_\_\_\_\_ رحيم يار خان ین به مرف ایک بات پوچمنا تھی اگر محبت پر تيل لگ جائے تو؟

ج: محرار کالجوں کے دروازے سے رش حتم ہو

انشان اشرف ----- عارف والا س: عین غین بھیا دل فا دروازہ نمس طرف ہو تا ج. آنگھوں کی طرف۔ س: عین غین بھیا سرر کتنے بال ہوتے ہیں؟ آگر آپ کے ہیں تو کن کریٹائیں؟ ج: جننے آسان برستارے نظر آتے ہیں آگر آپ کی آنگھیں ہیں تو کن کیں۔ س: عین میں بھیا ساہے آپ ایریل میں انی سودیں سال کرہ منارہے ہیں؟ کیاوافعی؟ ج: يه آپ کوخواب آيا ہے۔ ی: عین غین عم اربل کو "ان" ہے کیا شرارت كرول؟ ج: "ان" کے سامنے آجاناوہ ڈرجائیں تھے۔ آمفه انساط ناتبك ---- عافظ آباد ي س: "مرت مونى ب آب كويريشان كئ موت" أكلامصرع تكصي توجانيس؟ ج: ال لي برك كرن آميين بم-س: الوغوجي كل آب كو الكليول په كون نجارما

ج: ويى جو دد سرب باته كى الكيون ير آب كونچا

س: میرے لی-اے کے بیرد مریر میں کوئی جلدی سے ایماً وظیفہ بنائیں پیم زیمی وے دول اور فیل جھی نہ ہوں؟

ج: محنت كاوظيفه كرد-

س: اصول اور تضول من كيا بنيادى فرق ٢٠٠ ج: اگر اصول آب كواچماانسان بناتاب تواصول

2014 050 (251)

2014 054 (250)

. ایک کمانے کا چیج آ دھکلو سب سے بہلے آلود ک کوابال لیں اور شندا آنوا ليے ہوئے تين عدر ہونے لکے تو انہیں چھیل لیں ،اس کے بعد انہیں پیازبار یک کتری کی ہوئی ایک پیالی باریک سلائس کی شکل میں کاٹ کر ایک بڑے کھیرا 🤃 یالے میں ڈال دیں اور پھراس میں شکر اور آٹا نمك كالىمرج يسى بوئي للحسب ذاكقه شال کر لیس ، اس کے بعداس میں تمک اور ساہ مرعی ایلی ہوتی مریج بھی ڈال دیں اور پھر بتدریج اس میں سرکہ ادر یاتی بھی ڈالتے جائیں اور چیجہ جلاتے مرى كے باريك عرب كريس، الب جاعي، جب گاڙها بو جائے تو اس منچر کو آلو ہوئے آؤ بش کریس، ایک عدد کھیرا، س کرایس، دوسرے میرے کے پلے علامے کر لیں، ایک والے پیالے میں انڈیل دیں، کھیرا، ٹماٹر، لیموں اور پودینہ کے بے سے جا کر بیش کریں، بہت علے منہ کے ملالے میں دی ڈال کر چھینٹ ی عمرہ اور ذائع سے بھر بور صحت بخش سلاد يس، دىن ش آلواور كى بونى پياز ۋال كرىپىيىش، ساتھ تمک ادر کالی مربع شامل کر دیں، دہی میں بار لے د دچکن سلا د مرعی کے علوے اور کش کیا ہوا تھیرا ڈال کر سکجا کر اس، وش میں وہی کا آمیرہ والیں، وہی کے ا*یک کپ* بارلے(جو) آمیزے پر کٹا ہوا تھیرا رکھ دیں،عمرہ ترین اور دو کھائے کے جیجے لذت ہے بھر پورسلا د تیار ہے، تناول فر ما عیں۔ چکن کلڑے آدها كلوكرام يوبنيوسلا دجركن حسب ذاكقتر ساهري حسب مغرورت ي يودو ملاد کے ہے ابک عدد 31650 فما ترسلانس كيا بوا حسب ضرورت جاربڑے سکتے ایک جائے کا چجے ادرك كبي مونى أيك جوتفائي كب سأت ملى كيثر آ دها کپ مرغ کے عمرے اور بار لے (جو) یالی میں ایک بروا جمجیه تازه دهنیا کے پتے ڈال کر ہلی آ کے پر نکالیا جائے اور جب تھوڑا سا آدها جائے کا چجے یالی یالی رہ جائے تو اے جمان میں اور کوشت آدها جائے کا جمیہ اه راق مے الوے تکال کر پلیٹ میں رکھ میں اس کے أيك عنرد كحيرا سلانس كياجوا بعد أسے اس مالی میں ایکالیس جو محینک دیں اور ايكءعدد يما زسلائس كيانبوا بھراس میں اورک اور <sub>م</sub>یاز ڈال کر مکنے کے لئے سجاوٹ کے لئے ليمون و پودينه کے پتے 2014 مون 253

آدحا<u>یا</u>وَ ۔ گوشت کے کلڑے ايك ياؤ تمن کھانے کے چھچے سيب كاجوس تین کھانے کے مجھے نصف کھانے کا چچے كالى مريج ليبي بموئي ایک جائے کا چچ ايك وإئ كالحجي

کا ہو کے محول سے ہتوں کوعلیحدہ کرکے ان کو اچی طرح صاف کرے ایک طرف رکھ لیں ، ان پتول کوایسے پرتن میں ڈال کر رہیں جس یں چھوتے چھوتے سوراخ ہوں تا کہ ان پر لگا موایاتی بھی نیچ کرجائے اور پیاں بالکل خلک ہو

شمله مرج كاتمام كودااور ج اس ميس ي تكال يس ادراس طرح باتى صرف خول ره جائ گا، پھراس خول کے لمبانی کے رخ عوے کریس اور اس طرح کہ ایک ٹماٹر کے آٹھ گڑے بن جا میں، پنیراور اللے ہوئے کوشت کے حجوتے جھوتے علامے کر میں اور سلاد کے ہے کاٹ الس مجر سلاد کے ہے ، ٹماٹر، پنیر، کوشت، ہری مراق کے عوے ایک بوے پالے میں وال لیں، اس کے بعد ان چیزوں میں تیل، سیب کا جوں ، تمک، کالی مرچی، چینی ڈال دیں ان تمام کو ا مجى طرح ملا دي، سلاد تيار ہے، مدسلاد جار افراد کے لئے کانی ہے۔ وای وسبر یول کا سلاد

A Consider State of the sales . دوعرد کول ایک کھانے کا چچے نھف کپ س ڈرانی فروٹ ایک کھانے کا چچے یا کی کھانے کے پیچ د يره کي

آ ڑو کے جاریس کرلیں ، ایک ویکی لیس اس میں حیار میتھیے جینی اور حیارِ میتھیے پالی ڈال کر چو لیے پر رکھ کرایک ابال دلا میں ،اس کے بعد اس میں آٹرو ڈال کر ایکالیں ، احتیاط ہے کہ آڑو تودیکی چو کہے ہے تیجا تاریس۔

ایک پالی لیس اس می کریم ایک چیم چینی، پیر اور جام ڈال کر ساتھ تی ڈرانی فروٹ بھی ڈال دیں مجران سب کوآپس میں مکس کر لیں ، آرُو شندُے ہو جائیں تو انہیں ایک باؤل میں ر کھ کر اس میں کریم اور پنیر کا آمیزہ اس طرح مجریں کہ وہ چونی کی طرح ہو جائے، لذیر چے

مر بے دارسلا د

كابنو (ملادكالودا) ایک مجول أ أيك عزد

2014 000 (252)



جون کے شارے کے ساتھ آپ کی خدمت

تسی بھی کام کی کامیانی میں صلاحیت،

میں حاضر ہیں، آپ سب کی صحت وسلامتی کی

محنت، یقین، اعماد اور مہارت کے ساتھ ساتھ

شبت سوج اور تعميري جذبه بهي بحص بحد كارفر ما موتا

ہے، اچی سوچ اوچھ مل کی بنیاد ہے، پچ راستوں

کانعین اوران براس پورے یقین اوراعماد کے

ساتھ سنر حقیقی کامیانی کی طرف جاری راہنمانی

كرنا ہے، كاميالي كے لئے ايك ادر بات جوبے

حد اہمیت رفتی ہے وہ ہے امارے آس باس

رے والے ممس محبول سے نوازنے والے کی

طرف حوصله افزاني ادرتعريف ومحسين جوكه جميس

مزید کامیا بوں کی طرف برصے کے لئے معاون

شاہراہ بر گامزن ہے،اس میں ہماری شب وروز

کی محنت کے ساتھ ساتھ آپ سب کی حوصلہ

افزائی کا بھی بوا حصہ ہے، جیس جب بہتی ہے کہ

"حنا" ہے ہمیں قدم قدم پرراہمانی متی ہے تو ب

"حنا" کی تیاری کے دوران ہم ایخ

قار مین کوایے ساتھ ماتے ہیں ،آپ جمیں اینے

لیمتی مشوروں کے ساتھ ساتھ اٹی رائے سے

ضرور نوازا کریں، آپ کی تعریف و تنقید دنوں

مارے لئے بے صداہم ہے،آب دوستوں کی

بات ہمارے لئے باعث فخر ہولی ہے۔

حنا آج مقبولیت اور پیندیدگی کی جس

دعاؤل کے ساتھ۔

رائے کی روشن میں ہم حنا کوسجاتے سنوارتے

خُوْشِ رہے اور ان کو بھی خوش رکھیں جو آپ كوخوش ويلمنا حاج بي الي دعاؤل من ياد ر کیتے گا اور اپنا بہت ساخیال رکھتے گا، اس عہد

درود یاک، کلمه طبیبه اور استغفار کو ہم نے انی زندگی کا لازمی حصر بنانا ہے اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔

آیے آپ کے خطوط کی طرف چلتے ہیں، یہ بہا خط میں واہ کینٹ سے رعما حیدر کا الا

مئ كاشاره بمساميرمما لك كى ماڈل سے سجا د کھے کر انتہائی ٹا گوار لگا، (معذرت) کہند اٹی

آگے بڑھے اور سردار صاحب کو پولیو کے حوالے نے محو تفتکو مایا ، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے مسئلہ کوا جا کر کیا،حمد ونعت اور پیارے نی کی پیاری محفل میں قلب و روح کوسکون ملاء "ایک دن حنا کے ساتھ" میں تمیینہ بٹ صابہ ہے ملاقات مونى، اجها لكا، سلسله وار ناول" آخرى جزيرة "كي قبط اس بار مجمد خاص بيل هي وي معاذ اور برنیان کی غلط فہمیان زینب کی مث دھری، اُم مرم بلیز کیانی کو کچھ آگے برحائے اب ب سدره جي کيوں عائب ٻين اس ياه''اک جہال ادر ہے" کے سفر پر بریک کیوں؟ عمل ناول تین

پھراس پیب کو کیڑے کی تھیلی میں ڈال دیں، مجراسے بند کر کے زور سے دیا تیں اور اس میں موجودتمام مواد نكال دي\_

مجرمونگ مجلی کے تیل کو ایک ساس بین مس كرم كريس اور جب تيل اليحي طرح سے كرم ہو جائے تو مجراس میں بین پیٹ ڈال کر فرانی کرلیں، یہاں تک کہ پیٹ خٹک ہو جائے اور لیس دار بھی ہوجائے ،اس کے بعد تیز چھرمی ہے اس کے ملزے کر لیں اور اس پر سلاو کے بے وال دیں، اس کے بعد سر کداور چنٹی ایک پیائے میں وال کراہے ایکی طرح سے مس کر کے چینی ی بنالی جائے اور چر کھے دار کٹا ہوا بیاز پیسٹ کے طور وں پر پھیلا دیا جائے ،اس کے بعد اس بر سرکے والی چینی ڈال دی جائے اور اس پر کٹا ہوا ادرک اورسیسم آئل ڈال دیں، اس کے بعد نان اور روسٹ کوشت کے ساتھ پیش کریں ، سلاد کی عمرہ ترین اور لذت سے مجرپور ڈش تناول

آدماكلو آ دها کپ کیسی ہوتی پیاز نسف کپ ىپى ادرك ایک وائے کا پی بيالبهن ايك طائح كالتح مرح مرج ياؤور ايك مائي

تیل کے علاوہ قمام اشیاء کومنن میں ملا کر آدھے تھنے کے لئے رکھ چیوڑی پھراے ابال لیں؛ جب گوشت کل جائے تو گرم تیل میں مثن کل میں، جب سنبری ہوجائے تو مان کے ساتھ

**ሲሲሲ** 

رکھ دیں، کچھ دیر بعد اے اتار کیل اور گوشت کے عمروں کو پلیٹ میں ڈال کریسی ہوئی سیاہ مرج ادر نمک چھڑک دیں، مجیراس کے اوپر سرکہ ڈال دیں، اس کے بعد اس پر سمسم آئل جھڑک دیں اور خوب اچھی طرح سے ہلا میں اور پھر اس بر سلاد کے بیتے ڈال کر نان کے ساتھ تاول قرماً میں، بہت می مزے دار اور یر فطف سلاد

ريذبين سلاد

ریڈ بین فلنگ کے لئے يندره كرام ريثربين سرخ مجعليان ياج كرام يباز يجص داركاتيس تتمن سوقمي كيثر سوڈ اواٹر ملاد کے ہے 3,16,50 وائث كرنيوليلأ ثؤكر دس كرام ڈیڑھ *ٹیٹر* عاليس ليغر دس کی کیٹر بين كرام حسب ذائقته ساومريج حسب ضرورت

سب سے پہلے ریڈ بینز مینی سرخ پھلیوں کو د موکر صاف کریس اور پھران کوایک کجرے برتن مِن ذال دين، مجران قدر ياني دايس كران سے پھلیاں اچی طرح سے ڈھک جا عیں، ہلی آی بر ابال ایس اور صرف اس قدر ابا ایس که محلیاں نرم ہو جانی جائیں، سوڈا ڈالنے سے پھلیاں جلد اور کالی نرم ہوجالی ہیں، اس کے بعد مچلیوں کو پچوم نکال کر ان کا پیسٹ بنا کیس اور

ادرک کثا ہوا

موتك محجلي كالتيل

عضا (254) جون 2014

2014 (35)

عدد تھے،"میرے ہم سغر میرے مہریان" رمشا

آپ کی اس طرح کی تحریر میں تعقی رہیں اور جمیں رہ سے کے لئے دیتی رہے، سباس کل ایک عرصے کے بعد اپنی کی طویل تحریر کے ساتھ آئی، اچھا لکھا جمیشہ کی طرح رومان سے بحر بور سباس کل کی تحریر بواور اس میں محبوں کی جاتی نہ بو کی تحریر بواور اس میں محبوں کی جاتی نہ بو کیے بو سکتا ہے؟ فرحت عمران کے ناول کا عنوان ''تم دل میں ہے" زیادہ پہند آیا تحریر کی ضویل نبیت، بہر حال آچھی کوشش تھی فرحت کی طویل نبیت، بہر حال آچھی کوشش تھی فرحت کی طویل تحریر کی تحریر کیکھنے گی۔

ناولت '' کار ول' میں اب سندی جبیں صاحبہ نیا پن کیل الا ربی ،ایک ماہ کے وقعے ہے اگی ہیں جبیں ایک ماہ کے وقعے ہے آئی ہیں خریر میں کوئی دلچیں والی چز نہیں ،سندس جبیں تی اپنے اعرر سے اصل والی سندس کو جبیں تی اپنے اعراب پے نادل کو مزید طویل مت حریں۔

محسین اخر کا ''اک سمندر میرے اندر' بے حدید آیا تحسین تی کہاں غائب رہتی ہیں، آپ کی تریروں میں اب لمبے لمبے وقفے آنے گلے ہیں، افسانے بھی اچھے تھے، عزو خالد، کول ریاض، تمیرا خان کی تحریروں میں پچنگی نظر آئی جبکہ حیا بخاری، حتاام خرادر ممارہ اعداد نے بے حد اچھالکھا۔

سیمیں کرن صاحبہ کا طاہر نقوی کی کتاب پر تھرہ ہے حد پہندا آیا ہوے استھے اعراز میں انہوں نیمرہ ہے دری کتاب کا احاطہ مین صفحات میں کیا، شکفتہ شاہ کا سلسلہ ' چنکیاں'' بھی بے حداجہا ہے، ہڑی خوبصورتی ہے وہ ہڑے ہڑے مسائل کو چند لائوں میں رقم کرتی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں۔

انداز میں۔ منتقل سلسلے تمام پند آئے ،خصوصا کس قیامت کے بینا ہے والاسلسلہ تو مجھے برواپیند ہے

الماس المام البيار المارائي مؤل الماميدير كالب كالمحبول ير مارا بمي حق ہے۔

رعنا حیدراس محفل میں خوش آ مدید، مئی کا شارہ آپ کے ذوق پر پورا اترابہ بات ہمارے لئے فخر کا باعث ہم، آپ کی پندیدگی تمام مصنفین کو پہنچا دی ہے شکریہ تبول کریں، اپنی رائے اور محبتوں سے نوازتی رہے گاہم منتظرر ہیں گئے شکریہ۔

ے سربید ثمیند بٹ الا ہورے گھتی ہیں۔ سب سے سر مماریہ ورق 3.5 در

سب سے پہلے سرور ق تو وہ مجھے پندلیں آیا،معذرت کے ساتھ۔

مردارسری با تین بمیشه کی طرح بے مثال اور سیدهی ول میں اتر تی ہوئی تھیں اور بالکل حسب حال بھی۔

جناب ریاض محمود صاحب کو کہ آج ہم میں البیل کین ان سمیت ان کے تمام ساتھیوں (چا یہ بہلیک کیشرز) کے ہاتھوں لگائے گئے ان حسین کلاستوں (حتا، شعاع، مُرن، خوا تمن وغیرہ) کی خوشہو سے اوبی دنیا کے ایوان آج تک مہک فرشہو سے اوبی دنیا کے ایوان آج تک مہک رہے ہیں، اللہ تعالی سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک مرک محمود ریاض صاحب کے درجات بلند فر بائے اور مخمود ریاض صاحب کے درجات بلند فر بائے اور انہیں جنت بریں کے اعلی ترین مقابات عطا فرمائے آئین جنت بریں کے اعلی ترین مقابات عطا فرمائے آئین۔

منیر نیازی اور ناصر کاظمی کی حمد باری تعالی اور ہدریہ نعت رسول معبول ماشا اللہ بے حداجی اور ولی پذریمیں، پیارے نی کی پیاری باتیں میں سید اختر ناز صاحب نے حقوق العباو کے حوالے سے بے حداجی اور خوبصورت احادیث منا کی، بہت شکریہ سید اختر ناز صاحب، جزاک اللہ۔

ئے، حصوصاً کی اور کھ إدهر أوهر سے ابن انشاء اپنے الحجے براپیند ہے خوبصورت، دلنشین اعداز بیال كے ساتھ كھا ليے الحجے براپیند ہے (256) مردی 20/4

آئے کہ بس چھا گئے، بہت خوبصورت تخریر اور جناب انسانے اس بار چھ تھے، اور کیا خوب تھے۔

میں سب سے پہلے بات کرنا جاہوں گی " "ممارہ ایداڈ" کی مچھوٹی سی بات کی، ویلڈن ممارہ آپ نے بہت اچھالکھا۔

"خمیرا خان" کی مہلی اور آخری قسط مجی خوب تھی، بات مجروہ ہی آ جاتی کہ ہے گھر، ٹی جگہ سسرال میں اپنی جگہ بنانے کے لئے عمو آلڑی کوئی جدوجہدا ورمحنت کرنا پڑتی ہے۔

بہت خوب تمبرا آپ نے ایکی کوشش کی اوراس کے لئے آپ یقینا مبار کباد کی سختی ہیں،
دراس کے لئے آپ یقینا مبار کباد کی سختی ہیں،
دراس کے لئے آپ یقینا مبار کرو خوالیہ فیوڈل الارڈز کے ظلم کی کبانی جورہ خودکو خدا سجھتے ہوئے اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں پاللم ڈھاتے چلے جاتے ہیں کہ خداکی لائمی جاتے ہیں کہ خداکی لائمی جاتے ہیں کہ خداکی لائمی ا

"اعتبار" كنول رياض كى الحيى تحرير تقى، واقتى ايك بارا گرائتبار كھوجائے تو پھراسے بحال كرنا بزامشكل ہوتا ہے، باتى كے دونوں افسانے بھى ٹھيك بىل تھے، حنا اصغر كے "روثن زاستے" كانى اعربيرى ادر تقن زدہ گليوں ميں سے ہوكر نكلے۔

"حیا بخاری" کا "احساس زیان" بھی عجیب سے احساس میں جبلا کر گیا، ایک مال ہونے کے ناطے، نتا تو میں بھی وٹوق سے کہ سکتی مول کرا تی ساری اولاد میں ہے کسی ایک کو بہت زیادہ ایمیت دینا ممتا کی تعلی نفی اور تو بین ہے، بہر حال ایک بہت حساس مسئلہ جس پر حیا نے بیزی روانی سے خوبصورتی سے تلم اختاا۔

ناولت اس بار دو بی تھے، "کاسہ دل" سندس جیس نے اس قبط میں مجی کھے اسرار

کو پہلے، کچھ ان کھلے رہنے دیے، یہ قبط بھی
اچھی تمی، اب اگلی قبط کا انظار ہے اور پلیز
"سندل" غائب مت ہو جایا کچئے اور کہانی کی
رفار بھی ذرا بردھا ویں تا کہ کہانی کے خدوخال
پوری طرح واضح ہوسکیل اور دوسرا تا ولٹ "اک
سمندر میرے اعر" تحسین اخر کی بہت اچھی
کاوش رعی، "شارٹ کٹ" کی خلاش اور وقت
سے پہلے اور مقدر سے زیاوہ کی چاہ انسان کو کس
قدر تیز کی سے اور کس قدر گرائی میں لے جاتی
قدر تیز کی سے اور کس قدر گرائی میں لے جاتی
ہے، ایرار کا حال دیکھ کر بخو لی اعدازہ ہو گیا۔
شیال شاعری بھی بہت اعلی اور دل کو چھو لینے والی
شیال شاعری بھی بہت اعلی اور دل کو چھو لینے والی

تاولز می فرحت عران کا "تم ول می بستے
ہو" باتی دونوں تاولز پر بازی لے گیا، بعض
ادقات الیا ہوتا ہے قسمت ہمارے لئے بہترین
اور خوبصورت راستہ چنتی ہے گرہم اپنی عاقبت تا
اعد لین کی بدولت اسے بیچان نہیں یا تے ، ویری
ویلڈن فرحت، ایک اقتصے موضوع پر اچھے اعداز
میں ناول کھنے پر میری طرف سے بہت بہت
میار کیاد قبول کیجئے۔

رمشااحمہ کا ''میرے ہم سفر میرے مہریان'' اور سباس کل کا ''محبت مان دیتی ہے'' اپنی اپنی جگہ پراچی کاوٹن میں۔

''' ذی فائیو'' کی شرارتیں بھی مزہ دے کئیں اوران کی دوئی بھی اچھی گئی۔

مهاس کل کی دعمیت مان دیتی ہے ' حسب
ردایات محبت کی ہے کہ حسب
ردایات محبول کے دعمول میں ڈو بی ہوئی تحریر،
سہاس کل بہت المجھی کھتی ہیں، ان کی تحریر کا ایک
خوبصورت اور مخصوص انداز ہوتا ہے اور در مالس تو
شاید ختم ہے سہاس کل پر، اپنے نام کی طرح
خوبصورت اور دلنشین خوشبو بکھیرتی ہوئی تحریری

2014 050 (257)

ال روما في فات كام كالحال الله Elist Kebberland 3° E DE

💠 پېراى ئىك كاۋائر يىڭ اوررژىيوم ايبل لنك 💠 ۋاۇنگوۋنگ سے پہلے ای ئبک کا پرنٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ الله المجانب موجود مواد کی چیکنگ ادر انتھے پرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ المحمليم المنك يركوني بهمي لنك ويدر تهيس

ساتھ تبدیل

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی نی ڈی ایف فائلز ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت اہنہ ڈانتجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلاڈ ٹاگ سپر نیم کوالٹی بناریل کوالٹی، کمپرینڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر تكيم اور ابن صفی کی تکمل رہنج

﴿ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے

کے لئے شرنگ مہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتے ہے واؤ تلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تہم وضر ور کریں

ڈاز کلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

این دوست احباب کو ویب سائث کالتک دیمر متعارف کرائیس

Online Library For Pakistan





اسے لیکھیں پھر جمیں مکمل مجھا بھی ، پاری آنے پر شائع كري كي، حناكو پيندكرنے كاشكريد زویا حسن: کی ای میل سر کودها سے موصول

منی کا تائل پیند آیا، مردار صاحب ی باقیں بڑی انچی ہوتی ہیں،حمد ونعت اور پیارے نی کی بیاری باتوں کو پڑھ کرول دو ماغ کوروحانی سكون ملاء أيك ون من تمينه بث سے ملاقات الحجى لى مسليك دار ناول "مم آخرى جزيره بو" كى پیر قبط بھی وکچیپ رہی،سدرہ جی غائب کیوں؟ سندس جبیں کا ناولٹ بھی بڑی کامیا بی ہے آگے بره د ماه بعد غائب مونه اجها نبيس لكا، ممل ناول اس مرتبه نينون عي ببترین تھے، خاص طور پر رمشا احمہ کا، دوستوں اور کزن کی نوک جھونگ مزہ دے گئی ، ایک عرصے بعد کوئی ایسی مزیے کی گریر پڑھنے کوئی، فرحت عمران اور سہاس کل نے بھی تحریر کے ساتھ انعاف كيار

افسانول میس کنول ریاض اور مماره امداد بهترين ري مستقل سليلے بھي بہت خوب تھے، فوزمیہ آئی پلیز ایک ون جنا کے ساتھ میں رمشا احمد، فرحت عمران، سباس كل، كول رياض سے

ہے۔ زویا اس محفل میں خوش آمدید می کے شارے کو پند کرنے کا شکریہ آپ کی فرمائش نوث كر لى ب انشاء الله جلد بوراكريس ك

موں الل اور مدی ال میں سے ایک می

''اُم مریم'' این ناول کو خوبصورتی سے انقتام کا طرف بے جاری ہیں، زینب کو اپنے غلط فیصلے اور علطی کی بہت کڑی قیمت چکانی پڑی، مرمعاذ بھی دہ ہی علطی دہرائے چلا ہے، بہت غلط ہے، بہت عی غلط، خرر دیکھیں آگے کیا موتاب، ام مريم نے يقيقاً برنيال كے لئے كھ احچمای سوچا ہوگا، چلیس آگلی بارسی۔

باتی تمام سلسلے بھی حسب روابیت شاندار رے، شکفتہ بھٹی کی" چٹکیاں" ذہن اور شعور پر ورسے ہانے میں کامیاب میں اور سیس كرك كا ال بار أيك اور خوبصورت كماب ''کوؤل کی مبتی میں اک آدمی' پر بے حد خوبصورت اور جامع تبمره بے حد پسند آیا، بہت S النوبسيس اتن اليهي كماب براتنا بهترين تعارف ورتبعرہ پیش کرنے پرشکرید۔

اس کے علاوہ باتی کے تما مسلسلے اور ان میں لامل تمام تحريرين بھي بے مثال تھيں، خاص طور ے "میری ڈائری" کے لئے صائمہ محود نے جو لام چنا، و واعلیٰ ترین تقااور آخر میں جناب کس ا مت کے بیرنا مے تی جناب میرتو واقعی بے حد روست اورخوبصورت ہوتے ہیں، حناہے آپ و پورے حناکے بیارے بیارے اساف ہے ا بالوث محبت اور پیار کا اظهار لئے بیاسین النشين ما مے واقعي بي مثال ہوتے ہيں۔ تمينه بث صاحبه ليسي بين آب؟ حتاكو لبند نے کا شکریہ آپ نے رمشا احمد کی تحریر کا اپنی ل زندگی سے موازنہ کیا، آپ خود مصنفہ ہے الیمی طرح جانتی بین افسانے اور حقیقت میں م ایال فرق موتا ہے طویل ناولٹ کے سلسلے ام میں المیں کے کہ آپ اطمینان کے ساتھ

2014 050 258